

## برطانوی سمامران نے همیں کیسے لُوٹا؟

<u>ھے</u> مولاناسید بین احدمدنیٌ

> رسین مولانا محرعباس شاد

©جمله حقوق تجن ناشر محفوظ بین برطانوی سیامراج نے ہمیں کیسے لوٹا مصنف حضرت مولا ناسید حسین احد مدنی میشد مرتب مولا نامجر عباس شاد باہتمام (الحاج) محمد ناصر خال

#### Bartanwi Samraj Ne Hamein Kaise Loota

Author:

Hazrat Maulana Sayyed Husain Ahmad Madani (R.A.)

Compiled by:
Maulana Muhammad Abbas Shad

Pages: 344

Edition: 2014

## فهرست مضامین

| 7          | ب اقل                                                  | بسر      |
|------------|--------------------------------------------------------|----------|
| 8          | بناشر                                                  | ء خوا    |
| 9          | ے خیال<br>-                                            | ۶7       |
| 15         | يهالا ياب                                              |          |
|            | ائگریزوں کی آمدے پہلے کاخوشحال ہندوستان                |          |
| 17         | ہندوستان کی خوشحالی کا پس منظر                         | ø        |
| 21         | انگریزوں کی آید ہے بہلے ہندوستان کی مالی حالت          |          |
| 28         | انگریزوں کی آمدے پہلے ہندوستان کی زرعی حالت            |          |
| 34         | ائگریزوں کی آمدے پہلے ہندوستان کی صنعتی و تنجارتی حالت |          |
| 44         | ائگریزوں کی آمدے پہلے ہندوستان کی اخلاقی حالت          |          |
| <b>4</b> 6 | انگریزوں کی آمد ہے پہلے ہندوستان کی تعلیمی حالت        |          |
| 48         | انگریزوں کی آمدے پہلے ہندوستان میں مذہبی رواداری       |          |
| 56         | حواله جات (References)                                 | <b>3</b> |
| <b>5</b> 9 | وسرا باب                                               | ,        |
|            | انگریزوں کی آمد کے بعد کا تباہ حال ہندوستان            |          |
| 60         | ہندوستان میں انگریز وں کی آمد کا کپس منظر              | ۵        |

| 63  | ائگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان کی مالی بربادی            |   |
|-----|-------------------------------------------------------|---|
| 107 | ائگریزوں کے ہاتھوں ہتدوستان کی صنعتی و تنجارتی بربادی |   |
| 145 | انگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان کی اخلاقی بربادی          |   |
| 162 | انگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان کی تعلیمی بر بادی         |   |
| 169 | انگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان میں فرقنہ واریت کا فروغ   | 0 |
| 185 | حواله جات (References)                                |   |

# 

| 0 | ہندوستان میں انگریزوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی بریادی | 194 |
|---|----------------------------------------------------|-----|
| Ö | مسلمانوں کو برباد کرنے کے طریقے                    | 198 |
| 0 | مسلمان اورمسلمان بادشامون يصفداري                  | 211 |
| 0 | مسلمانوں کا قانونی اداروں ہے اخراج                 | 214 |
|   | انگریزی اقتد ار ہے مسلمانوں کوشکایات               | 222 |
| • | حواله جات (References)                             | 237 |



#### انگریزوں کی دھوکہ بازی ،عہدشکنی اورغداری

| Ω        | انگریزوں کی دھو کہ بازی عبدشکنی اورغداری                | 240 |
|----------|---------------------------------------------------------|-----|
| <b></b>  | اپنے بنائے ہوئے قانون 1833ء کی خلاف ورزی                | 244 |
|          | اپینے اعلان وکٹوریہ 1858ء کی خلاف ورزی                  | 248 |
| ◻        | خوداختیاری و بینے کے قانون کی خلاف ورزی                 | 250 |
|          | توسيع مملكت كمحتعلق شابى اعلان كى خلاف ورزى             | 253 |
| <u> </u> | خاندانی جائیدادوں اور جا گیرداروں کے قانون کی خلاف ورزی | 256 |
|          | د بوانی کےمعاہدوں کی خلاف ورزی                          | 266 |
|          | مقامات مقدّسه كمتعلق اعلانات اورغداري                   | 277 |
|          | حواله جات (References)                                  | 280 |

#### سامراج كى توسيع ببندى اورسلطنت عثانيكى بربادى

|   | •                                                                        |     |
|---|--------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | سلطنت عثانيه کی بر با دی اور کوئن و کثوریه کے اعلان 1858ء کی تھلی مخالفت | 284 |
| o | انگریز کاانگلتان کے بحری راستہ کواپنے لیے صاف کرنا                       | 289 |
|   | ابشیائی دا فریقی قوموں اور بادشاہوں کےخلاف سازشیں                        | 294 |
|   | عبدنا مه پیرس کی خلاف ورزی                                               | 296 |
|   | مقدونه یی تقتیم و بدامنی اور مرز نگ پروگرام                              | 318 |
|   | تر کوں کے انقلاب پر یوروپ کا چراخ پاہونا                                 | 322 |
|   | انقلاب کے بعد بوروپ کا تر کوں پر بہلا دار                                | 324 |
| 0 | عثانی فنکست سے اسباب                                                     | 334 |
|   | حواله جات (References)                                                   | 343 |

#### تقش اول

شخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کی شهره آفاق آپ بیتی "فقش حیات" تین حصول پر مشمل ہے۔ ایک جصے میں حضرت مدنی کے خاندانی اور ذاتی حالات ہیں۔ دو سرے جصے میں ہندوستان میں برطانوی سامراج کی لوث کھسوٹ اور ان کے سیاسی جبر کی کارستانیاں ہیں۔ تیسرے جصے میں برصغیریاک و ہم کھسوٹ اور ان کے سیاسی جبر کی کارستانیاں ہیں۔ تیسرے جصے میں برصغیریاک و ہم میں سامراج کے خلاف علماء حق کی جدوجمد آزادی کی تاریخ اور ان کے مجاہدانہ کردار کی تفصیلات ہیں۔

آپ کے پیش نظر معرت مدنی کے "نقش حیات" کا ایک مصہ ہے جس میں۔

برطانوی سامراج: نے ہمیں کیے اوٹا؟ کے متعلق تفیدات ہیں۔ اس کتاب کو مولانا سید حقیق تفیدات ہیں۔ اس کتاب کو مولانا سید حقیق او مرتب کیا مولانا سید حقیق احمد مدلی کی آپ بی سے جدید ساکل کے مطابق از سرنو مرتب کیا ہے۔ میں ہے۔

سیاہ۔
تعش حیات کی اشاعت میں پبلشرز نے مصنف کی عبارات اور حوالہ کی عبارات اور حوالہ کی عبارات کو طلط طط کر دیا تھا جبکہ اس اشاعت میں پوری کوشش کی گئی ہے کہ مصنف کی عبارت اور حوالہ جات کو الگ الگ پیراگراف میں واضح کیا جائے۔ کتابوں کے حوالہ جات ہر باب کے آخر میں دے دیئے گئے ہیں۔ کتاب کو ہا قاعدہ ابواب میں تقشیم کر کے ہر باب عنوان سے متعلقہ مواد اس باب کے ذمل میں چیش کر دیا گیا تقشیم کر کے ہر باب عنوان سے متعلقہ مواد اس باب کے ذمل میں چیش کر دیا گیا

مصنف کی اصل عبارت میں کوئی تغیرہ تبدل نہیں کیا گیا البتہ ترتیب و تبدیل نہیں کیا گیا البتہ ترتیب و تبویب مرتب کی جانب سے ہے۔ اور بعض جگہ قوسین میں کوئی وضاحتی معنی بھی ذکر کر دیئے گئے ہیں۔ کتاب کے بقیہ دو جھے مستقل الگ حیثیت میں جدید ترتیب و تبویب کے ساتھ ادارہ پیش کرے گا۔ انشاء اللہ

اس جدید ترتیب کی افادیت تو قارئین کی آراء کے بعد ہی سامنے آئے گی جس کے لیے ادارہ اور مرتب منتظر رہیں گے۔

محمد عباس شاد کیم جون ۱۹۹۸ء لاہور

### عرضِ ناشر

تسجه سال قبل "ليو موبر مين" كى كتاب كا أردوتر جمه "يوروپ كيسے امير موا" مولا نا محمد عباس شادصاحب کی نظر ہے گزراتو ان کو بیرخیال آیا کہ ایک کتاب'' ہندوستان کیسے غریب ہوا'' بھی ہونی جا ہے اور جب ایک صاحب کو اُنہوں نے سرگرواں بایا کہ وہ ای موضوع پر کتاب کا مواد تلاش كررہے ہيں تو مولا نانے أنہيں متورہ ديا كه اس موضوع برمولا ناسيد حسين احمد مدني "كى سکتاب ''نقش حیات'' میں بہت زیادہ موادموجود ہے۔اُنہوں نے کتاب دیکھی تو اپنے کام ہے دستبردار ہو گئے اور کہا کہ اس ہے بہتر کا م میر ہے بس میں نہیں۔ اس وفت مولا نا کوخیال آیا کہ حضرت مدنی " ہی کے کام کواس انداز ہے پیش کرویا جائے کہ بیا کتاب اینے نام ہے ایک فرد کی آب بیتی کے بجائے اس میں موجود تاریخی حقائق کی بنیاد پر پیچانی جائے۔ چنانچہ اُنہوں نے كآب كوتين حصول مين تقسيم كرديا اور جب مندوستان كي غربت كيسر بسة راز يه مولا ناحسين احمد مدنی " نے "برطانوی سامراج نے ہمیں کیے تو ٹا؟" کے عنوان سے بردہ اُٹھایا تو یہ کتاب قارئین میں بے حدمقبول ہوئی اور یا کتان میں چند ماہ کے اندراس کا ایڈیشن ختم ہو گیا۔ تاریخ پر ا یک برانی کتاب کی بیمقبولیت مولا ناحسین احمد مدنی " کے خلوص اور ان کے نظریہ کی صدافت کا واضح اظہار ہے۔اب اس کماب کا ہندوستانی ایڈیشن آپ کے ہاتھوں میں ہے۔اُمید ہے اس کے عوام کے شعور کوجلا ملے گی اور سامراجی نظاموں کے خلاف جدو جہد میں تیزی آئے گی۔ ا دار ہ فرید بکڈ بومرتب موصوف اور یا کتان میں اس کے ناشر'' طبیب پبکشرز'' کے شکر یہ کے ساتھاں کتاب کی اشاعت کرر ہائے۔انلدتعالی ہے دُعاء ہے کہ مصنف ،مرتب اور ناشرکواس کا بہترین اجرعطافر مائے۔

#### حرفِ خيا<u>ل</u>

پاکتان 'ہندوستان 'بگلہ دیش پر مشمل یہ متھیم خطہ جے "برصفر" کما جاتا ہے 'اپنی آریخی روایات اور قوی تمذیب و تدن کی بنیاد پر ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے 'اس خطہ جی اشوک اعظم کا مہدب اور متمدن دور ہو 'حیثیت رکھتا ہے 'اس خطہ جی اشوک اعظم کا مہدب اور متمدن دور ہو 'یا محمد بن قاسم ہے لیکر اور جگ زیب عالمکیر تک کے قوی ادوار ہوں 'آریخی طور پر یہ ہات مسلم ہے کہ دنیا بحرکے خطوں جی ہندوستان اپنی قوی 'سیای اور اقتصادی روایات جی بہت زیادہ منفرد حیثیت کا حامل رہا ہے۔

اس خطہ میں جتنی تسلیں ' براوریاں ' اور قبائل موجود ہیں اور جتنی متنوع زبانیں ہولی جاتی ہیں اور تہذیب و نقافت کے جتنے مخلف مظاہر نظر آئے ہیں 'کسی اور خطہ میں کجا طور جمیں نظر ضیں آئے ' ان سب اختلافات رنگ و تسل و غربب و زبان کے باوجود ماضی کے تمام قومی ادوار میں فکری و نظریاتی طور پر اس خطے کے خیر میں انسانیت نوازی کی قدر مشترک بدی واضح رہی ہے۔ اس خطہ میں آئے والے تمام غراجب اور تمام قومی تحریکات میں انسانیت دوسی کا جذبہ اساس طور پر کارفرہا رہا ہے۔ اس بنیاوی فکر پر بی تمام قومی ادوار میں سیاس نظام تھی ادوار میں سیاس نظام تھی اور اس خطہ میں انسانیت دوسی میاس نظام تھی اور اس خطہ میں اور بھر ہور تحظ فراہم کرے اور بلا تفریق رنگ و نسل میاس ہو ایک گروہ کو بورا ہورا ہورا ہور اس ماصل ہو۔

ای طرح انسانیت نوازی کے اس بنیادی قلر و قلمفہ پر بی یہاں کے آمام قوی ادوار میں اقتصادی اور معاشی نظام کی صورت کری کی گئے۔ دھرتی سے وابستہ یمال کی آزاد زرجی معیشت ہو' یا جادلہ اشیاء کا تجارتی و معانچہ ہو' یا ابتدائی دور کی ابحرتی ہوئی صنعت کا آنا بانا ہو' قوی سطح پر ہر ایک کے پس پردہ بوجذبہ کار فرما رہا ہے' وہ بنیادی طور پر انسانیت دوستی کا تھا۔ آج ہمی آپ کسی قدیم دیماتی زندگی میں چلے جائے' انسانی ضروریات اور نقاضوں کو پورا کرنے تقدیم دیماتی زندگی میں چلے جائے' انسانی ضروریات اور نقاضوں کو پورا کرنے

کے حوالے سے وہ محض منافع کمانے کی فکر میں نسیں ہوتے ' بلکہ انسانی نقاضوں کو اہمیت دیتے ہیں۔

مجراس خطہ میں اسلام کی آمد سے تیل اگرچہ یہ تمام صورتیں این دور کے تقاضوں کے مطابق ابھی ابتدائی نوعیت کیے ہوئی تھیں۔ لیکن اسلام نے جو بین الاقوامی ساسی اور معاشی فکر اور عالمی سطح کا عملی نظام متعارف کرایا ' اس نے اس محطے میں آکر انسانیت دوستی کی اساس پر سیاسی اور معاشی ڈھانچوں کی ایسی تفکیل نوکی کہ عالمی تجارتی نظام کے فوائد سے ہندوستان بوری طرح مستفید ہوا۔ محربن قاسم سے لیکر اور تک زیب عالمگیر تک تقریبا" ایک ہزار سالہ دور مسلمانوں کا کہلاتا ہے۔ اس بورے دور میں یہاں کے عمرانوں نے بوری کوسش کی کہ بہال بسنے والی اقوام ' ملک کے سیاسی اور معاشی نظام سے سیجھ اس طرح مستفید ہوں کہ تمام افراد ' قبائل ' تسلیس اور نداہب کے لوگوں کے حقوق بورے ہوتے رہیں۔ اس طرح محویا اسنے برے وسیع و عریض ہندوستان میں مخلف اقوام ' قبائل ' نداہب کے باہمی ملاب سے علاقائی سطح کے ہر ایک نظام نے بڑی عمرہ صورت اختیار کی ہوئی تھی جمویا دنیا بھر کے عالمی نظام کی تشکیل نو کے لیے یہ ایک نمونہ تھا۔ یوں کما جا سکتا ہے کہ اس طریقہ کار کے مطابق آئندہ چل کر کل دنیا کا بین الاقوامی ڈھانچہ قائم کیا جا سکتا تھا۔ کہ دنیا بھر کے تمام ممالک اور اقوام اس نظیر کو سامنے رکھ کر اینے مستعبل کے عالمی تقاضوں کو پورا کر سکتی تھی۔ ہندوستان کی اس انسانیت نواز فکر 'مُرِ امن سیاسی نظام اور معاشی خوشحالی پر مبنی اقتصادی نظام کی وجہ سے اس خطہ کو دنیا بعر میں سونے کی جڑیا کما جاتا تھا۔

ہندوستان کی ہزاروں سانوں کی سیائ معاشی اور انسانیت دوستی پر بنی قومی روایات اس وقت جرو دہشت اور غندہ کردی کا شکار ہو گئیں۔ جب برطانوی سامراج نے اپنے خونی پنج اس خطہ کے سر سبز و شاداب جسم پر گاڑ و کے اور ایک ایسا ظالم ' ایک ایسا عالمی دہشت کرد' ایک ایسا بر ترین آمر' اور انسانیت و شمن نظام نام کے کاریخ انسانیت میں کوئی مثال نمیں ملتی۔ اس نے انسانیت میں کوئی مثال نمیں ملتی۔ اس نے

لامحدود منافع کی ہوس ہیں وہ تمام جھکنڈے استعال کے 'جو ممذب دنیا کے منہ پر ایک طمانچہ کی حیثیت رکھتے ہیں 'کرد فریب کی وہ کوئی سازش نفی' جو نہ افقیار کی گئی ہو' جرو دہشت پھیلانے کا وہ کوئسا حربہ تھا' جو روا نہ رکھا گیا ہو' ہندوستان کی دولت لوٹے کے لیے وہ کوئسا ظالمانہ قانون تھا' جو مسلط نہ کیا گیا ہو' اس ظالمانہ لوٹ کھسوٹ نے نہ صرف اس خطہ کا امن چھین لیا۔ تحفظ خم مو' اس ظالمانہ لوٹ کھسوٹ نے نہ صرف اس خطہ کا امن چھین لیا۔ تحفظ خم کر دیا بلکہ معافی خوشحالی کو بدحالی ہیں تبدیل کر کے بھوک' افلاس' خوف اور تنائی و بریادی پیدا کرنے ہیں کوئی کراٹھا نہ رکھی' نہ صرف یہ بلکہ آگے بڑھ کر بیتا کی دیا ہی تا ہو کہ اور فرقہ اس خطہ کے اقوام و ندا ہب ہیں نفرتوں اور عدادتوں کے چے بو دیئے اور فرقہ برتی کی ایس خطہ کی انسانیت کو ایش کی جنم کی طرف د تعلیل رہی ہیں۔

برطانوی سامراج کی سب سے بوی شیط ست بری ہے کہ اس نے اس خط یں انسانیت و شمنی کی سوچ کو پیدا کیا ' نفرتوں کے افکار کو جنم ویا ' فرقہ پر تی ' تفدد پیندی ' آمریت اور فنڈی گردی کو فروغ بخشا ' اور سیای حوالے سے ان ظالمانہ روبوں کی اساس پر ایبا بدامتی اور عدم تحفظ کا نظام مسلط کیا ' جس نے اس خطہ کی اقوام پر ہروقت کا خوف اور بردلی تاری کر دی اور بوں بدامتی اور عدم تحفظ کا احساس برهتا گیا۔ اس طرح اس نے ایسے ظالمانہ معافی نظام کا جال پر رے خطہ میں پھیلا ویا کہ یماں کی دولت سمت سمت کر ایک ایسے مرکز پر جمع ہو ' پر رے خطہ میں پھیلا ویا کہ یماں کی دولت سمت سمت کر ایک ایسے مرکز پر جمع ہو ' جمال سے سامرای ممالک کی مراب پر ستانہ کی بارے کی بارے کے اس کے اس کے اس کے اس کے جس لے جائیں ' چنانچہ آج بھی ہمارے کی مراب پر ستانہ کی بی بادی بر ستانہ کی بی بادی بر ستانہ کی برا ہے جس کے جاری ہے۔

الغرض سمی زندہ ساج کی تغین بوئی بنیادوں لینی انسانیت دوست فکر'
سمبار کر سے نظام' خوشحال اقتصادی نظام کو برطانوی سامراج نے ہندوستان بحر میں
سمبار کر کے رکھ دیا۔ جس سے اس معاشرہ کی ترقی رک تی بعوک و افلاس پیدا ہو
سمبار کر کے رکھ دیا۔ جس سے اس معاشرہ کی ترقی رک تی بعوک و افلاس پیدا ہو
سمبا بدامتی بھیل تی اور یوں ترقی یافتہ ہندوستان بندر تی تنزل کی طرف برمتا کیا۔
سمبا بدامتی بھیل تی اور یوں ترقی یافتہ ہندوستان بندر تی تنزل کی طرف برمتا کیا۔
ایسے زوال پذیر حالات میں اس خطہ کی قومی بھا کے لیے یہ ناگزیر نقاضہ تھا

که جندوستان کی سیاس اور ساجی حیثیت کا مجع تعین کیا جائے آکد اس خاکستریس دیی موئی چنگاریوں کو قومی آزاوی کی راہ پر گامزن کیا جائے۔ چنانچہ ہندوستان کے دل حولی " کے مرکز سے آوازہ حق بلند ہو تا ہے۔ خانوارہ ولی اللبی کا عظیم سیاس ممتر، ساج انسانی کا نبض شناس ' ہندوستان کے حالات کا سمج تجزیہ کر کے اس کی سای حيثيت كو متعين كريا ہے۔ يعنى حضرت الامام شاه عبدالعزيز وبلوى فرزند ارجند حضرت الامام شاہ ولی اللہ وہلوی قدس سرہ اس بوری صور تحال کے جملہ پہلوؤں کا تجزیه كركے مندوستان كو "دار الحرب" قرار ديتے ہيں۔ اس تجزيه كا دو توك خلامه یہ ہے کہ وہ ملک جس میں انسانیت و شمن فکر کا چلن ہو جائے اور اس کا سیاس نظام بدامنی اور عدم تخفظ بدا کر رہا ہو۔ اور معاثی نظام بھوک و افلاس مسلط کرنے کا یاعث ہو' وہ انسانیت کے ساتھ جنگ کرنے پر علا ہوا ہو۔ تو اس وقت انسانیت دوستی کا تقاضہ وی آزادی کے حصول کی جدوجمد کی صورت میں برآمد ہو تا ہے۔ اس نتوی واژ الحرب نے ہندوستان بھر کے تمام حرمت پند طبقوں ' جماعتوں اور بمادر لوگوں میں آزادی کا ایبا شعور پیدا کیا، جس نے آگے چل کر قومی آزادی کی جدوجمد کو مظلم کیا۔ اور انسانیت دوستی کا فکر از سرنو زندہ کیا، جس سے سیاسی اور معاشی حوالے سے یماں کے طبقوں میں شعور اُجاکر ہوا۔

پر فاص طور پر فانواوہ ولی اللّبی نے اس اساس پر اپی جان کی قربانیاں وے کر انسانیت دوست فکر و عمل اور جمد و کروار کو زندہ رکھا۔ چنانچہ 1831ء کا معرکہ بالا کوٹ ہو یا نیچ سلطان کی شمادت کا میدان ' بنگال کی انقلابی جدوجمد ہو ' یا 1857ء کی جنگ آزادی کی عظیم جدوجمد ' تحریک رئیٹی رومال ہو یا اس کے بعد کی قومی تحریک آزادی ' اس فانوادہ ولی اللّبی اور اس کے جانشین حفرات نے اپنی عظیم جدوجمد اور قربانیوں کے ذریعے جندوستان بحریم برطانوی سامراج بلکہ ہر غیر کئی سامراج کے ظاف ایک واضح شعور و فکر دیا۔ اور آج بھی انسانیت کے ساتھ جنگ کرنے والے سامراجی سرمایہ پرست ممالک ' اقوام اور طبقات کے ظاف بر سریکار ہیں یہ

يجيخ الاسلام معرت مولانا سيد حسين احمدني رحمته الله عليه اسى خانواده ولى

اللبی کے جانشین حضرات کی جماعت کے ایک فرد اور رکن رکبین ہیں اور سلسلہ بہ سلسلہ اس جماعت کے تکوب و وماغ اور فکر و عمل میں انسانیت دوستی کا جو واضح تعور رہا ہے۔ اور اس کے سیاس اور معاشی تقاضے رہے ہیں۔ ان پر معرت اقدی منی رحمتہ اللہ علیہ کو بھی ہورا عبور حاصل تھا۔ انہوں نے اینے استاد محترم اور مربی بجابد اعظم معترت اقدش پیخ المند رحت الله علیدکی محبت تربیت اور راینمائی پیش ره كر انساني ساج كا جو بلند ترسياى اور توى شعور حاصل كيا- وه بلاشبه انتمائي عقيم ہے۔ زیر نظر کتاب میں حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ نے اس پس منظر میں برطانوی سامراج کی لوث کھوٹ سے پہلے کے ہندوستان اور بعد کے ہندوستان کا بوا خوبصورت تجزیہ کیا ہے اور پھریہ تعمیل بنائی ہے کہ انگریزوں کی اس لوث کمسوث نے ہندوستان کی تابی و بربادی میں کتنا کردار اوا کیا ہے۔ جو بچھ آب نے اس کتاب میں تحریر فرمایا وہ خالصتا مسمومنی انداز میں لکھاممیا ہے۔ بعنی ایسے زندہ حقائق جن کا بحربور مشاہرہ بھینا اننی منامج کا مامل ہے جو کتاب میں بیان کئے گئے ہیں اور پھر اس کے لیے بوت کے طور پر وہ سارا مواوجع کر دیا گیا ہے ' جو خود انگریز حکمرانوں نے لکھا اور ان کے ذمہ داروں نے بیان کیا۔ معرت مدنی نے برطانوی لوث كھوٹ كے يورے عمل كو انى كى تحريات كے آئينہ ميں مرتب كيا ہے۔ ابى طرف سے آپ نے محض متائج اور اعداد و شار کو ایک واضح رخ دیا ہے۔ ورث اصولی طور پر انگریز محرانوں کے اعترافات کو مویا جع کر دیا کیا ہے۔ بایں ہمہ ساس اور معاشی حوالے سے آپ کی نتائج اخذ کرنے کی ملاحیت کی وجہ سے اس کتاب کو ہندوستان کی سیاسی اور معاشی تاریخ میں ایک اہم مقام ماصل ہے۔

معرت اقدس مدنی رحمتہ اللہ علیہ کی زیرِ نظر کتاب وراصل آپ کی خود نوشت سوائح ''دفتش حیات'' ہے بظاہر یہ ایک فرد کی سوائح کے طور پر لکھی مٹی' نیکن اس میں سوائحی مصہ بہت کم اور برطانوی لوٹ کھسوٹ کے سیاس اور معاشی مقاکق بہت ذیادہ ہیں۔

مولانا محر عباس شاو صاحب نے انتہائی عرق ریزی سے اس کتاب میں بیان کردہ پرطانوی لوث کھوٹ کے سیاس اور معاشی حقائق کو یکجا جمع کر دیا ہے۔ کتاب

کے بنیادی مضافین اور مبارت بی کوئی تغیرہ تبدل نیس کیا گیا الکہ جس طریقہ کار پر مصنف سے است ترتیب ویا تھا۔ اس کے مطابق اسے مرتب کر دیا گیا ہے اور آپ کی موانع کو الگ ایک کتاب کی صورت دے دی ہے۔

اس صورت بی باشہ بیہ کتاب برطانوی سامراج کی اوٹ کھوٹ کو واضح کرنے بی بوا بنیاوی کروار اواکرے گی اس کتاب کے مطابعہ ہے وہ سارا اجمال فتشہ دمائے بین آبائے گا کہ انجریز کی آبد ہے پہلے کا ہندوستان کیا تھا اور انگریزوں کی نوٹ کھسوٹ نے اسے کس مقام تک پہنچا دیا۔ شاید اسی صورت بی ہاری نوجوان نسل بیں اپنے قوی زیاں کا احساس پیدا ہو جائے اور ایسے طائت بی خواب فظلت سے بیدار ہو کر اپنے خط کے حوالے سے قوی سوچ سیای و معافی حوالے سے بخت شور طامل کرنے کی جدوجمد کرے اور زندہ قوموں کے سے مزاج کو اپنا کر اپنی قوی آزادی کا تحفظ کر سکھے۔ اور فیر کئی سامراجی سازشوں اور ان کے ناکج کر فور کر کے فکر و عمل اور جمد و کردار کی ایک روشن راہ پر گامزن ہو' جو دنیا و پر فور کر کے فکر و عمل اور جمد و کردار کی ایک روشن راہ پر گامزن ہو' جو دنیا و کروں جمان میں کامرانی دینے وائی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قوی آزادی کے حقیق رہنماؤں کے فکر و عمل کو صحح نا گریں سیجھنے کے قوفی نعیب فرمائے اور گرانی و طلالت کے راست سے جٹاکر انعام یافتہ لوگوں کے سید سے اور صاف راست می عمرانی و طلالت کے راست سے جٹاکر انعام یافتہ لوگوں کے سید سے اور صاف راست می عمرانی و طلالت کے راست سے جٹاکر انعام یافتہ لوگوں کے سید سے اور صاف راست می عمرانی و طلالت کے راست سے جٹاکر انعام یافتہ لوگوں کے سید سے اور صاف راست می جھائے۔

**عبدالخالق آزاد** 25 مئی 1998ء لاہور

#### پہلا ہاب

#### الكريزول كى آمدي بهلے كاخوشحال مندوستان

| ہندوستان کی خوشحالی کا پس منظر                          | 0 |
|---------------------------------------------------------|---|
| ا نگریزوں کی آمہ ہے پہلے ہندوسنان کی مالی حالت          | 0 |
| انگریزوں کی آمہ ہے پہلے ہندوستان کی زرعی حالت           | 0 |
| انگریزوں کی آمد ہے بہلے ہندوستان کی منعتی و تجارتی حالت | 0 |
| انگریزوں کی آمد ہے پہلے ہندوستان کی اخلاقی حالت         | 0 |
| ا نگریزوں کی آید ہے پہلے ہندوستان کی تغلیمی حالت        | 0 |
| انگریزوں کی آمد ہے پہلے ہندوستان میں مذہبی رواداری      | 0 |
| حواليه جات                                              | 0 |



پهلاباب

#### المريزول كى آمدى يهلے كاخوشحال مندوستان

#### ہندوستان کی خوشحالی کا پس منظر

جندوستان کی آزادی اور عزت اور شوکت تمام دنیا میں مثل دیگر آزاد اقوام بیشہ سے تعلیم کی جاتی تھی۔ چونکہ یمال کے علوم ہندسہ 'حکمت و قلفہ ' حساب وغیرہ نے ہٹل ترتی کی تھی جس سے دو سرے ممالک ایشاء و افریقہ وغیرہ بھی نیفیاب ہوئے تھے اس لیے حساب کہ مسلمان بادشاہوں نے یمال کی تجارت اور افلاق و علوم میں چار چاند لگا دیئے سے اور دور دور سے بوٹ برٹ نامور اساتذہ کو بلا کر بھاری بھاری تخواہیں دے کر ان کی (ہنر مندیاں) اور کملات ملک میں پھیلا دیئے تھے اور اس لیے کہ دور دراز مکول میں ان کی تجارتیں اور آروفت جاری تھی۔ تمام اقوام اور ممالک میں نمایت عزت سے میں ان کی تجارتیں اور آروفت جاری تھی۔ تمام اقوام اور ممالک میں نمایت عزت سے امور سلطنت انہیں کے باتھ میں تھے۔ فرقہ واریت کا نام نہ تھا تمام ہندوستانی دنیا میں ایک امور سلطنت انہیں کے باتھ میں تھے۔ فرقہ واریت کا نام نہ تھا تمام ہندوستانی دنیا میں ایک عقوم شار کے جاتے تھے۔ اگرچہ مسلمانوں کے آنے کے بعد شنشاہیت مسلمانوں کی قائم ہو گئے قوم شار کے جاتے تھے۔ اگرچہ مسلمانوں کے باشدے بن کریماں کی قومیت میں داخل ہو گئے تھے انہوں نے اسپ تعلقات اپنے اصلی وطنوں اور قوموں سے تقریباً منقطع کر لیے تھے انہوں نے اسپ تعلقات اپنے اصلی وطنوں اور قوموں سے تقریباً منقطع کر لیے تھے انہوں نے اسپ تعلقات اپنے اصلی وطنوں اور قوموں سے تقریباً منقطع کر لیے تھے انہوں نے اسپ تعلقات اپنے اصلی وطنوں اور قوموں سے تقریباً منقطع کر لیے تھے انہوں کے اسپ تعلقات اپنے اصلی وطنوں اور قوموں سے تقریباً منقطع کر ایے تھے انہوں کے اسپ تعلقات کے جو دور درانوں کی تھے۔ امور حکومت

میں یہاں کے اصلی باشدوں کو اس طرح شریک کرلیا تھاجس طرح ایک قوم اور ایک فائدان آپس میں شریک ہوتے ہیں۔ مخصی سلطنت کا دارو مدار سرا سررعایا کی خوشنودی پر تھا اور بنچائوں کے قیام کی دجہ سے عام طور پر عوام الناس کو حکومت خود اختیاری حاصل تھی اور ادنی حکام سے لے کر بادشاہوں تک کے یہاں عام و خاص حاضر دربار ہوئے تھے جن میں ہر فخص کو اظہار رائے کا موقع ملیا تھا۔ اس بارہ میں سریار ٹل فرر نے لکھا ہے۔ "ایک ولی شاہزادہ کا دربار بھی کونسل کے بالکل مشابہ ہوتا ہے۔ ایک ایکھی حکمران کے زیر اثر اس دربار میں سب کی رسائی ہوتی ہے اور ہر ایک کو تقریر کرنے کی بڑی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ اور بی فراید ہے ایک کو تقریر کرنے کی بڑی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ اور بی فراید ہے حس سے وہ رعایا پر کسی قانون کے اثر کو محموس کر سکتا ہے اور وہ اس طرح بے چینی کو پہلے ہی معلوم کرلیتا ہے۔ "(۱)

آپس میں رشتہ داریاں اور بیاہ شادی جاری کرئی تھی۔ ہر متم کے عمدے دزارت عظمیٰ اور سبہ سالاری سے لے کر اونی انتظامی اور فوجی عمدوں تک بلا لحاظ نسل و رنگت اور فرجی عمدوں تک بلا لحاظ نسل و رنگت اور فرجیب ووطنیت حسب قابلیت مفتوح اقوام کو بھی دیتے رہتے تھے۔ انہوں نے ہندوں کو مماراجہ' راجہ' تعلق دار بتایا۔ بری بری ریاستیں دیں' ہفت ہزاری ' شش ہزاری' بی براری اور نیچ کے تمام منصب عطا کے۔

سربی ی رائے (مشہور بنگالی لیڈر) کتا ہے

"اورنگ ذیب کے عمد میں بنگال کے ہندوؤں کو منعبداری اور بڑی بری جاگیری عطا کی گئیں اور برے برے زمیندار بنا دیئے گئے اور گریب نے ہندوؤں کو گور نربنایا وائسرائے بنایا میاں تک کہ اس نے خالص مسلم صوبہ افغانستان پر بھی جو نائب السلطنت مقرر کیا تھا وہ ہندو راجیوت تھا۔(2)"

شہنشائی درباروں سے لے کرعام سوسائیٹیوں تک میں سب مخلوط تھ اس لیے تمام ہندوستانی دنیا کی نظروں میں بھی اور آبس میں بھی عزت و شوکت اعظے پیانہ پر رکھتے تھے' بی نہیں بلکہ اپنی ہے مثل ثروت 'بے مثل تجارت 'بے مثل وستکاری' ہے مثل تمن تمن اور ہے۔ اور ہے مثل میں برتری ا۔ سب سے قوقیت کا درجہ رکھتے تھے۔ کوئی ہنددستانی خواہ کسی ند ہب سے تعلق رکھنے والا ہو غیر ممالک میں حقارت کی نظر سے

نهیں دیکھا جا ؟ تھا اور نه ہندوستان میں کوئی غیر قوم کا آدمی سمی ہندوستانی کو ذلیل و کھی سکتا تھا۔

برنییر فرانسی کمتاہے کہ

"رعایا کی حفاظت اس طرح کی جاتی ہے جس طرح بادشاہ اینے خاندان کے افراد اور اہل و عیال کی کرتے ہیں کسی طرح گوارہ نہیں کیا جاتا تھا کہ کوئی فوجی یا پولیس یا کوئی اجنبی سمی رعیت پر سمی مشم کی دست درازی کرے۔"

حرفتی کمیش جس کے تمام ممبراگریز تھے اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے۔
"ایسے زمانہ میں جبکہ مغربی یورپ میں جو کہ موجودہ طربق حرفت کا وطن ہے غیر مہذب قبائل آباد تھے۔ ہندوستان اپنے حکمرانوں کی دولت اور کاریگروں کی اعلی صنعت کے لیے مشہور تھا اور بہت بعد کے وقت میں جبکہ مغرب کے حوصلہ مند تاجر پہلے بہل ہندوستان میں نمودار ہونے جبکہ مغرب کے حوصلہ مند تاجر پہلے بہل ہندوستان میں نمودار ہونے گئے۔ یہ ملک زیادہ ترتی یافتہ یورپین اقوام ہے کسی طرح کم نہیں تھا۔"

سرتھامی منرو (برطانوی قبضہ سے پہلے ہندو ستان کی حالت کا نقشہ تھینچتے ہوئے) کہتا ہے

"ہندو ستانیوں کا طریقہ کاشتگاری ' بے مشل صنعت و حرفت ان کی
صنعت و کاشتگاری کے معالمہ میں اعلیٰ استعداد' ہر قربہ میں ایسے مدار س
کی موجودگی جس میں پڑھنے لکھنے اور حساب کی تعلیم ہوتی ہو' ہر شخص
میں مہمان نوازی اور خیرات کرنے کا مبارک جذبہ موجود ہو اور سب
سے زیادہ یہ کمہ صنف نازک پر پورا اعتماد کیا جاتا ہو اس کی عزت'
مصمت اور عفت کا پوری طرح لحاظ رکھا جاتا ہو۔ یہ ایسے اوصاف ہیں
جن کے ہوتے ہوئے ہم اس قوم کو غیر مہذب اور غیر متمدن نہیں کمہ
سکتے۔ ایسی صفات کی موجودگی میں ہندوستان کو پورٹی اقوام سے کسی طرح
سکتے۔ ایسی صفات کی موجودگی میں ہندوستان کو پورٹی اقوام سے کسی طرح
سکتے۔ ایسی صفات کی موجودگی میں ہندوستان کو درمیان ترقیب و
سکتے۔ ایسی ما جا سکتا۔ اگر انگلتان و ہندوستان کے درمیان ترقیب و
ترن کی تجارت کی جائے تو مجھے بھین کامل ہے کہ ہندوستان سے ترن
کی جو پچھے در آلم انگلتان میں ہوگی اس سے اگریزوں کو بہت فاکمہ پہنچ

لارڈولیم مشک (مشہور وائسرائے ہند و گور نر مدراس) 1882ء میں سمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہتا ہے۔

مت سی باتوں میں اسلامی حکومتیں انگریزی راج سے تمیں بہتر

مين.

مسلمان اس ملک میں آباد ہو گئے ہے انہوں نے فتح کیا تھا وہ ہندوستانی باشدوں میں کمل مل گئے۔ ان میں بیاہ شادی کرنے گئے۔ مسلمانوں نے ہندوستانی قوموں کو ہر شم کے حقوق دیے۔ فاتح اور مفتوح کے نداق ولیسی اور ہمدردی میں کیسائیت تھی۔ کوئی فرقہ نہ تھا۔ بخلاف اگریزی پالیسی کے وہ اس کے بر عکس ہے۔ اب سرد مہری 'خود غرضی ' ب پروای پالیسی کے وہ اس کے بر عکس ہے۔ اب سرد مہری 'خود غرضی ' ب پروای ہے جس میں ایک طرف حکومت کا آئنی پنجہ حکمران ہے اور دو سری طرف ہر چیزیر اپنا قبضہ ہے ' اور ہندوستانیوں کو کوئی دخل شیں ہے "(4) پند سندرلال اپنی کماب " بھارت میں اگریزی راج " میں فرماتے ہیں۔ "

اکبر جما تغیر شاہجمال اور ان کے بعد اور رنگ زیب کے تمام جانشینوں کے زمانہ میں ہندو اور مسلمان بکسال حیثیت رکھتے تھے۔ دونوں نداہب کی مساویانہ تو تیر کی جاتی تھی اور ندہب کی خاطر کسی کے ساتھ کسی تشم کی جانبداری نہ کی جاتی تھی۔ برباوشاہ کی طرف سے بیشار ہندو مندروں کو جاکیراور معافیاں دی می تعیں الح"

#### ا نگریزوں کی آمدے پہلے ہندوستان کی مالی حالت

التحريزي عروج سے بہلے ہندوستان نمايت زيادہ دوات مند اور سرمايہ دار ملك تعاجس كى مثال دنیا کے سمی ملک میں نہیں ملتی تھی۔ اور بید دولت مندی اس ملک میں کئی زمانوں اور صدیوں سے چلی آتی تھی جس کی تمام عالم میں شرت تھی اور جس کی وجہ سے دنیا کی قوموں کی لائجی نگامیں ہمیشہ اس کی طرف اٹھتی رہتی تھیں۔ اور کیوں نہ اٹھتیں! قدرت کی فیامیوں نے اس کی سرزمین میں ایسے اسباب اور سامان میا کر دھیا تھے جن سے دولت مندی سرمایید داری 'خوشحالی' فارغ البالی چلوث مجوث کر جاروب طرف مجیلتی تھی- یمال کے راجاؤں اور بادشاہوں نے بیشہ ملک کی دولت اور ٹروت میں اضافہ اور زیادتی کی پالیسی جاری رکھی۔ اگر کوئی راجہ یا بادشاہ ظالم بھی ہوتا تھا تو اس کا حاصل کیا ہوا مال تھوم بعر كريهال بى ربتا تفا- أكر تهي بيروني حمله آور نے يهاں سے پچھ مال لوث كر تهي ووسرے ملک کو مجمی معلل بھی کیا تھا تو یہاں کے تاجر اور وستکار بہت تھوڑے عرصہ میں اس کو ہندوستان کی مصنوعات کے بدلہ میں دوگنا واپس لے آتے تھے۔ ڈاکڑ واکز کمتا ہے۔ "ہندوستان کی دولت ' تجارت اور خوشحالی نے سکندر اعظم کے ول یر مرا اٹر کیا اور جب وہ اران سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا تو اس نے اپنی فوج کو کما کہ اب تم اس سنرے بندوستان کی طرف کوچ کر رہے ہو جل نہ خم ہونے والے خزائے ہیں۔ اور جو سیم انہوں نے ار ان میں ریکھا ہے اس کا ہندوستان کی دولت کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نهیں کر سکتا۔"(5)

> پروفیسر میرین "مسٹاریکل ریسرچ" صفحہ (268) میں کتا ہے۔ "مندوستان پرانے زمانہ میں دولت کے لیے مشہور تھا۔" (6) چیمبرس انسائیکلویڈیا میں ہے۔

"صدیوں تک مندوستان اپن دولت مندی کے واسطے مشہور رہا-"(7) تھارئ ٹن اینے سفر نامہ میں لکھتا ہے۔

"يورب كو ترفيب سكهان وال يونان اور اللي جب بالكل جنگلي عالت من يته مندوستان وس زماند مين ورجد كمال كو بهنيا جوا تها اور دوست كا مرکز تھا۔ یہاں چاروں طرف ہوے ہوے صنعت و حرفت کے کاروبار جاری تھے۔ یہاں کے باشدے دن و رات اپ اپ کاروبار جی مشغول رہتے تھے۔ یہاں کی ذمن نمایت زر خیز تھی۔ جس سے فصل خوب پیدا ہوتی تھی۔ یہاں ہوت یہاں کی ہوتی تھی۔ یہاں کی دمناع موجود تھے جو یہاں کی جاتم پیدادار سے اتنا نفیس اور عمرہ مال تیار کرتے تھے جس کی دنیا بحر میں مانک ہوتی تھی۔ مغرب اور مشرق کے تمام ممالک ان اشیاء کو براے شوق سے خریدتے تھے۔ یہاں سوت اور کپڑے اس قدر عمدہ اور باریک و نفیس و خوبصورت بنتے تھے کہ دنیا جس کوئی ملک بھی ان کی برابری نہ کو نفیس و خوبصورت بنتے تھے کہ دنیا جس کوئی ملک بھی ان کی برابری نہ کر سکتا تھا۔ "(8)

فرانس کے مشہور سیاح برنیبر نے اپنی چھی میں مسٹر کالبرث کو ہندوستان کی نسبت لکھا تھا کہ:

"وہ الی نمایت ممری خلیج ہے جس میں دنیا بھر کے سونے اور جاندی کا برا حصہ ہر طرف سے آگر جمع ہو جاتا ہے اور بردی مشکل کے طرف برا حصہ ہر طرف ہے۔"(9)

"ہندوستان نے اپنی آزادی کے لیے کس طرح جدوجہد کی "مصنفہ (مسزایی بسنت) عبداللہ وصاف مورخ لکھتا ہے:

"حعرت آدم (علیہ السلام) کے زمانہ ہے اس وقت تک مشرق ہے لے کر مغرب تک اور جنوب ہے گر مغرب تک اور جنوب ہے جن میں یا ہر کے ملکوں ہے سونا اور جنوب ہے کے کر شال تک کوئی ملک الیا نہیں ہے جس میں یا ہر کے ملکوں ہے سونا اور چاندی اور فیتی سامان اور جنس آتی ہو اور اس کے بدلے میں کا نے 'جڑی ہوئی' مٹی' مٹریزے اور مختلف قسم کی جڑیں ہا ہر جاتی ہوں اور جمال سے سامان کی خریداری کے لیے کسی ملک کو مجھی روب یہ نہ کیا ہو۔" (10)

لارد ميكالے لكمتاب:

"باوجود مسلمان ظالموں اور مرہٹر کئیروں کی موجودگ کے مشرقی ممالک میں صوبہ بنگال باغ بسشت سمجھا جاتا تھا اس کی آبادی بے انتہا برھتی تھی۔ غلہ کی افراط سے دور و دراز کے صوبہ جات پرورش پاتے تھے اور لندن اور چیرس کے اعلی خاندانوں کی عورتیں یمال کی کھڈیوں کے لندن اور چیرس کے اعلی خاندانوں کی عورتیں یمال کی کھڈیوں کے

نازک ترین کیڑے زیب تن کرتی تھیں۔"(11)

ميجرياسو لكعتاب:

''رعایا کی خوشحالی اور سربانیہ داری کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کا دور حکومت سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ دولت مندی ، اور آرام و چین کا جو نقشہ شاہجماں کے دفت میں دیکھنے میں آتا تھا بلاشبہ بے مثل 'بے نظیرتھا۔''(12)

"بنگال کے جگت سیٹھوں کا کاروبار بینک آف انگلینڈ کے برابر پھیلا ہوا تھا جو کہ انگلتان کا سب سے بڑا بنک ہے اور بقول کپتان آگر: نڈر جملٹن سورت کے ایک تاجر مسی عبدالغفور کا سرباب ایسٹ انڈیا کمپنی کے سرباب کے برابر تھا۔ انہیں وجوہ سے ہندوستان کی دولت کولارڈ کلایو نے لازوال دولت کما تھا۔ (13)

فابين چيني ايخ سفرنام ميس لكستاب:

"يمال كى رعايا نمايت خوشحال اور فارغ البال ہے- كمى فتم كا ماليه يا محصول ادا كرنا نميں پڑتا اور بيد افسروں كى ڈائى ہوئى ركاونيں ہى ان لوگوں كے كاروبار بين حائل جين- جو سركارى زين جوتے جين وہ بيدادار كابنت تھوڑا حصد بطور لگان ادا كرتے ہيں- راجہ كمى كوبدنى سزا نميں ديے-"(14)

تكومودي كانتي (مشهور المكريز) اين سفرنامه مين لكهتا ب-

گنگا کے کنارے برے برے اور نمایت خوبصورت شر آباد ہیں جن کے ارد گرد دل خوش کرنے والے باغیج کے ہوئے ہیں شرول کے باہر نمایت خوبصورت کھیت لرا رہے ہیں۔ یمال کویا سونے کے دریا بہد رہے ہیں موتی اور جو ہرات کی بھی کوئی انتما نمیں۔"(15)

مسٹروڈ 1871ء میں لکھتا ہے:

"مراج الدوله کے انقال کے بعد جن اوگوں نے بنگال میں ہو کر کوچ کیا ہے ان سے اس بات کی تصدیق کرانا چاہتے جیں کہ اس وقت سے سلطنت دنیا میں سب ہے زیادہ دولتمند آباد اور کاشت کے لحاظ سے بمترین متنی یمال کے شرفاء اور تاجر دولت اور عیش میں لوٹ لگاتے تھے اور اور اور اسائش کی اور آسائش کی برکتیں نازل ہوتی تعیں۔" (16)

"1773ء میں تقریباً ایک ہزار قتم کے سکے کم وہیش تمام ملک میں جابجا رائج پائے مجکے خاص کر (139) قتم کی طلائی مریں (اشرفیاں) (61) قتم کے طلائی بن جو پگوڈا بھی کہلاتے سے۔ (556) قتم کے نقرئی روپنے اور (214) قتم کے دو سرے ممالک کے سکے۔ صرف اصلہ بمبئی کو بیکنے کہ عدالت ہائے دیوانی کی ہدایت کے واسطے جو مروجہ سکوں کی فہرست بنائی گئی تھی اس میں (38) طلائی سکوں اور (127) نقرئی سکوں کے نام درج ذیل ہیں تاکہ معلوم رہے اور اگریزی روپنے سے مبادلہ کرنے میں سمولت ہو گویا (165) قتم کے طلائی اور نقرئی سکو ہو گویا (165) قتم کے طلائی اور (177)

شمنشاہ اکبر کے زمانہ میں سونے کے سکے میندرجہ ذیل وزن کے تھے۔

مرشابی جس کی قیت ایک ہزار روپیہ تھی- 102 تولد سونا

دو سری اشرفی 90 توله سونا

تيسري اشرفي 50 توله سونا

چوتھی اشرفی 25 تولہ سونا

يانچويں اشرفی 20 ټوله سونا

چمنی اشرفی 3 توله سونا

ساتویں اشرفی 2 تولہ سونا

آثھویں اشرفی 1 نولہ سونا

نویں اشرفی 17 گرین بعنی 11 ماشہ (18)

شہنشاہ جما تگیرے زمانہ میں حسب ذیل سکے تھے۔

مرشانی جس کا نام نور شانی قفا- 100 توله سونا

دو سری اشرفی جس کا نام نور سلطانی تھا- 50 توله سونا

تيسري اشرفي جس كانام نور دولت تها- 20 توله سونا

چوتھی اشرفی نور کرم 🛚 10 ټولہ سونا

بإنجوين اشرفي 5 توله سونا

چمٹی اشرقی نور جهانی-1 نوله سونا سانویں اشرقی نورانی -6 ماشه آنمویں اشرقی روائی 3 ماشه

مندرجہ بلا تفعیل سونے کے سکوں کی تھی جاندی کے سکے بھی جمانگیر کے زمانہ میں انہیں اوزان کے تھے جن کی تفعیل حسب ذیل ہے۔

کوکب سعد- 100 تولد چاندی
کوکب اقبال- 50 تولد چاندی
کوکب مراد- 20 تولد چاندی
کوکب بخت- 10 تولد چاندی
کوکب سعد- 5 تولد چاندی
کوکب سعد- 5 تولد چاندی
سعد- 6 تولد چاندی
سلطانی - 6 ماشد

خِير قبول - 1/10 نوله (19)

ماحب علم المعيشت لكعتاب-

"ایک زمانہ تھا جب ہندوستان کی دولت کے افسانے اقالیم ونیا میں مشہور تھے اور کہتے ہیں کہ یمی بخس تھی جس نے ایشیا اور بورپ کی جنگجو اور عالی جمت اقوام کو اس سرزین کی طرف کشاں کشاں کھینچا تھا۔ بو تانی عرب ترک ' تاثار آئے اور بے شار زروجوا ہر او دیگر بیش بما سامان لے گئے اکبر اعظم نے ہندوستان کو اپنا گھر قرار ویا اور پھر ہندوستان کی وولت ہندوستان ہی میں رہی۔ اور بھر فریب سریر آرائے سلطنت ہوا تو اس نے آگرہ اور ولئی کے خزانوں کی پڑتال کرنے کا تھم دیا۔ چنانچہ چھ ماہ تک کئی بزار نفوس جاندی کے سکے وہلی کے خزانوں کی پڑتال کرنے کا تھم دیا۔ چنانچہ چھ ماہ تک کئی بزار نفوس جاندی کے سکے وہلی معروف رہے اور معلوم ہوا کہ خزانہ شاہی کا صرف ایک کونہ تولا جا سکا ہے۔ اشرفیوں اور جوا ہرات کی نوبت تھیں آئی اور اور تگ ذیب فور ایس میم کو بھر کراکے دکن کی میم پر چلاگیا۔ "(20)

ندکورہ بالاشاد تیں اور ان جیسی بہت سی شاد تیں اربی میں موجود ہیں جن سے صاف ظاہر ہو تا ہے کہ ہندوستان قدیمی زماند سے بہت زیاد دولت مند اور سرماییہ دار ملک

جا روئے زمین پر اس جیسا دولت مند کوئی ملک نہ تھا۔ سونا اور چاندی اور جوابرات اور سے موتی جس قدراس ملک میں بکٹرت نوگوں کے پاس پائے جاتے ہے۔ دو سرے ملک اس سے تقریبا خلل ہے۔ بعض تاریخیں بتلاتی ہیں کہ 1772ء میں صرافوں کی دوکانوں پر شہروں میں اشرفیوں اور روپوں کے ڈھیر ایسے گئے ہوتے ہے جے جسے منڈیوں میں اناج کے دھیر ہوتے ہے ہوں اور می وجہ تھی کہ بھشہ دو سری قویں ہندوستان کا قصد کرکے یہاں آتی رہیں۔ یورپین اقوام 'پرتگیز ' ڈج ' فرنج ' انگریز وغیرہ بھی ای بناء پر سمندری راستوں سے میاں بار بار آتے رہ اور سب ہی نے یہاں سے بہت زیادہ مال و متاع حاصل کیا ہی وجہ تھی کہ پیڑ اعظم (پہلا زار روس) نے اپنی وصیتوں میں حکومت روس کو دصیت کی تھی کہ وہ بندوستان کو اپنے قبضہ میں لاکر وہاں سے سونا اور چاندی حاصل کرے۔ اور پھر تمام و نیا پر اس کے سرمایہ کے ذریعہ سے حکومت کرے۔ یہاں کی بسے دائی رعایا نمایت خوشوال و نارغ البال تھی۔ نمایت آرام اور چین سے زندگی بسر کرتی تھی۔ یہاں کا بادشاہ بشن اور جاتی تھا فریب رعایا میں تقسیم کر ویا جاتا تھا اور جو پچھ وزیل میں چڑھتا تھا غریب رعایا میں تقسیم کر ویا جاتا تھا۔

جهائليراني كتاب (تزك جهائليري) مين لكهتاب:

"اول میں سونے سے تلا تمین من وس سیر چڑھا ہندوستانی حساب سے بھر باتی فلزات اور اقسام خوشبویوں اور کیمفات میں بارہ دفعہ تلا اور اسی طرح سال میں دوبار میں ابنا وزن کرتا ہوں کہ جربار سونا چاندی اور باتی فلزات ( دہاتیں) اور رئیم اور عمرہ کپڑوں میں اوراتسام غلہ سے وزن کرتا ہوں۔ اول شروع سال سمتی میں۔ ددبارہ قمری میں اورنفذ اور سامان اسے تلنے کا الگ تحویلداروں کو دیتا ہوں کہ فقراء اور حاجت مندوں کو تقیم کردیں۔" (21)

ستاب مذکور سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح شنشاہ جمائلیر مرحوم سال میں دو مرتبہ ان اشیاء سے بالاہ بارہ مرتبہ آلما تقااور جو بچھ وزن میں چڑھتا تھا فقراء اور مختاجوں میں تقسیم الربا تھا اور جمائلیر سے بعد بھی شاہان مغلیہ اس کا باپ شمنشاہ اکبر بھی کرتا تھا اور جمائلیر سے بعد بھی شاہان مغلیہ اس یہ عامل دے۔

روزانہ شام کو جب بادشاہ کی سواری سیرے لیے باتھی پر تکلی تو دو تو ڑے بزار بزار رویے کے باتھی پر بادشاہ کے دائیں اور بائیں رکھے جاتے تھے اور وہ راستہ میں بادشاہ پر نچھاور کئے جاتے تھے۔ ہر شب میں بادشاہ کے سربانے ایک توڑا ہزار روپنے کا رکھا جا ؟ تھا اور صبح کو رعایا میں تقسیم کر دیا جا ؟ تھا ظاہرے کہ اس قتم کی خیرات اور رعایا ہروری بغیر بے شار دولت کے نہیں ہو سکتی۔

مقرری کتاب الحفظ جلد ٹانی صفحہ 174 پر لکھتا ہے:

"شمنشاہ محمد تعنق مرحوم سالانہ دو لاکھ جو ڑے کیڑوں کے رعایا میں تقسیم کرتا تھا۔ دس ہزار گھوڑے علادہ فوجیوں کے ہر سال رعایا میں تقسیم کرتا تھا۔ روزانہ دو وقتہ کھانا بڑے بڑے دکام میں ہے ہیں ہزار آدی شاہی مہمان خانہ میں کھایا کرتے تھے۔ شاہی بادر چی خانہ میں روزانہ ڈھائی ہزار گائیں اور دو ہزار بکریاں مہمانوں کے لیے ذکح ہوتی تقمیں۔ دو ہو علماء ہر روز بادشاہ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، شر دبلی میں سر شفا خانے عام رعایا کے واسطے جاری تھے دو ہزار مسافر خانے اور رباطین مسافروں اور غریب الوطنوں کے لیے بنے ہوئے تھے۔ ایک ہزار رباطین مسافروں اور غریب الوطنوں کے لیے بنے ہوئے تھے۔ ایک ہزار مسافروں اور غریب الوطنوں کے لیے بنے ہوئے تھے۔ ایک ہزار

انكتيل ويوميران 1800ء من لكحتاب:

"جب میں مرہوں کے ملک میں داخل ہوا تو میں نے خیال کیا کہ میں سادگی اور مسرت کے زمانہ میں ہوں جمال فطرت اب تک غیر مبدل تھی اور جنگ اور مصبت ہے کوئی آشنانہ تھا' باشندے خوش' قوی اور بہت زیادہ تندرست تھے مہمان نوازی کے جذبات عام تھے دوستوں ہمایوں اور اجنبیوں کے استقبال کے لیے ہر چیز بطریق مساوات تیار تھی۔" (22)

فدکورہ بالا جیسی تصریحات سے ہر صوبہ کے متعلق تاریخی کتابیں یور چین اور غیر یور چین مصنفوں کی بھری ہوئی ہیں( طوالت کے خوف سے ہم نقل نہیں کر سکتے) ہی وجہ تھی کہ ہندوستان کو برانے زمانہ میں جنت نشان کے لقب سے طقب کیا جاتا تھا۔ عمر خدا جائے اس بندوستان کو برانے زمانہ میں جنت نشان کو زمین کھا حمیٰ یا آ سمان ایک لے گیا یا آند حمی اڑا لے گئی۔ اب ماہرین اقتصادیات جو اعدادو شمار چیش کرتے ہیں ان سے ہندوستان دنیا کی ادنیٰ سلطنت سے گرا ہوا ہے گر افسوس کہ ہندوستان اور ہندوستان کی بدنصیبی اور بد جمتی سلطنت سے گرا ہوا ہے گر افسوس کہ ہندوستان اور ہندوستان کی بدنصیبی اور بد جمتی نے وہ دن دکھایا کہ وہ جنت نشان ملک یور پین اقوام اور بالخصوص برطانوی قوم کے ہاتھوں جنم نشان اور تمام دنیا سے زیادہ مفلوک فاقہ مست اور محتاج ہو کر رہ گیا۔

#### اً تگریزون کی آمدے پہلے ہندوستان کی زرعی حالت

ہندوستان زیادہ بیداوار والا اور سستا ملک تھا انگریزوں نے اس کو قحط اور کال کا مرکز اور نمایت گرال ملک بنا دیا۔ پیداوار بھی بہت کم کر دی جس کی وجہ سے بہت زیادہ آبادی مر گئی۔

ہندوستان کو قدرت نے نمایت زیادہ زرخیز ملک بتایا ہے۔ اس پی ہر سم کے اناہوں کی کاشت اور پیداوار کے طرح طرح کے ذرائع میا کر دیئے ہیں جن کی وجہ سے زمانہ قدیم سے یہاں بافراط غلہ پیدا ہوتا رہتا تھا اور یمال کے باشدے ہیشہ خوشحال اور فارغ البال رہتے تھے قط اور کال کا نام تک ملک کے عام باشندے تقریباً نہیں جانے تھے۔ اس قدر پیداوار ہوتی تھی کہ اس زمانہ کی ارزائی من کرنہ صرف تعجب ہوتا ہے بلکہ با او قات کرشتہ تاریخی تصریحات کو اس زمانہ کے لوگ محال اور جھوٹ بھے لگتے ہیں۔ ہم پہلے مسرخھارن ٹن کا قول نقل کر آئے ہیں وہ کتا ہے کہ یمال کی زمین نمایت زرخیز تھی جس کاشتگاری اور ان کی اعلی استعداد کی پر زور تعریف اور شاو صفت ذکر ہو پھی ہم اس کاشتگاری اور ان کی اعلی استعداد کی پر زور تعریف اور شاو صفت ذکر ہو پھی ہم اس کاشتگاری اور ان کی اعلی استعداد کی پر زور تعریف اور شاو صفت ذکر ہو پھی ہم اس حب پہلے لارڈ میکا لے کا بہ نسبت صوبہ بنگال یہ مقائہ بھی ہدیہ ناظرین کر چیے ہیں کہ ۔ "باوجود مسلمان ظالموں اور مرسر افیروں کے مشرقی ممالک ہیں بنگال باغ جست زیادہ برصی تھی۔ غلہ کی افراط سے دور دراز کے صوبہ جات بست زیادہ برصی تھی۔ غلہ کی افراط سے دور دراز کے صوبہ جات برورش پاتے تھے۔ اور لندن اور پیرس کے اعلیٰ ظاندانوں کی میساں یماں کی مختریں کے نائی گاندانوں کی میساں یماں کی کہ خور کی میساں یماں کی کہ خور کے تھے۔ اور کروں میں ملیوس ہوتی تھیں۔ "

بہرحال انگریزی اقتدار سے پہلے یہاں کی پیدادار غلہ جات کی بہت زیادہ تھی ادر نمایت زیادہ تھی ادر نمایت زیادہ ارزانی اور سے بھاؤ سے تمام انابوں کے اقسام اور منروریات زندگی فروخت ہوتی تھیں۔ جس کی وجہ سے تمام باشندگان بہند نمایت خوشحال اور فارغ البال راحت اور آرام کی زندگی بسر کرئے تھے۔ عموہ ان کو اناج اور خوردہ نوش کی کی ستاتی نہ تھی۔ آرام کی زندگی بسر کرمے تھے۔ عموہ ان کو اناج اور خوردہ نوش کی کی ستاتی نہ تھی۔ (1) چنانچہ سرایلیٹ فلو مرحوم کے زمانہ کا بھاؤ مندرجہ زمل الفاظ میں لکھتا ہے۔

| بورا کھانڈ 15 سیر   | 119 سير يعني دو من 39 سير     | گندم                   |
|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| ستمی 33 سیر         | 179 سير يعني چار من 19 سير    | حياول                  |
| لال كھانڈ 24 سير    | 179 سير يعني چار من 19 سير    | چنا                    |
| سرسوں کا تیل 27 سیر | 179 سير لعني چار من 19 سير    | آڑو                    |
|                     | 224 سپر يعنى پانچ من 24 سير   | 9.                     |
| <i>هُو</i> َا-      | رحوم کے زمانہ کا بھاؤ حسب ذیل | (2) شهنشاه محمه تعلق م |
| 9آنے                |                               | گندم فی من پخته        |
| سوا چھ آنے          | =                             | شالی دهان فی من پخ     |
| 9 آئے               |                               | جاول فی من پخته        |
| 2 آ ئے              |                               | چنا فی من پخته         |
| 3 روپے              |                               | شكر سفيد في من بخة     |
| 3 روپے بارہ آنے     |                               | مصری فی من پخته        |
| 2 روپہ              |                               | بیل فربه فی راس        |
| ایک روپی            |                               | بکری فریه فی راس       |
| 2 روپ               |                               | تجینس فریه فی راس      |
| آدھ آنہ             |                               | مرغ                    |
| آرھ آنہ (41)        |                               | بكرى كأكوشت            |

(نوٹ) اس زمانہ میں ابن بطوطہ ہندوستان میں آیا ہوا تھا وہ اپنے سفر نامہ میں بنگال کی سیاحت کے متعلق لکھتا ہے کہ بنگال میں گرانی کے زمانہ میں ایک روپیے کا تمین من چاول فروخت ہو آ تھا۔ اور ارزانی کے زمانہ میں ایک روپید کا 16 من تک چاول فروخت ہو آتھا۔ روئی کا کپڑا ایک روپیر میں 30 گز تک تھا۔

> (3) شہنشاہ فیروز تعلق کے زمانہ کا بھاؤ حسب ذیل تھا۔ گندم فی من پختہ کی ایکے آنے

| ••                                                            |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| من پخت تین آنے                                                | يو ني م            |
| ی سیر پخشہ تین آنے                                            | ستمي في            |
| س پخته وهائی پییه                                             | چانی               |
| نشاه ایراتیم لودهی مرحوم کا زمانه                             | <del>(</del> 4) شر |
|                                                               | غله فی             |
| ) روپے 5 پیر                                                  | ستميٰ في           |
| ) رویب<br>نا رویب                                             |                    |
| اندان عزت کے ساتھ بانچ روبیہ ماہوار بسر کر سکنا تھا۔ ایک سوار |                    |
| ، (کھوڑٹ کا مکسبان) اور سیاہیوں کے آگرہ سے دہلی تک ایک رویہ   | سأثمير             |
| •                                                             | -100               |
| نشاہ اکبر مرحوم کے زمانہ کا بھاؤ                              | (5) شهر            |
|                                                               | گندم               |
| ين بانچ آنہ                                                   | جو في م            |
| <b>عان فی</b> کن سوا باره آ شد                                | شالی دو            |
| من پانچ آنہ                                                   | چنا <b>ن</b>       |
| فی من                     | مونگ               |
| ہ من وس آنہ                                                   | ماش في             |
| _                                                             | موځھ               |
| ں ہی۔<br>نید فی من تعمٰن رویے بارہ آ                          |                    |
| یا ق<br>رخ فی من ایک روبیه چوده آ                             |                    |
|                                                               | ستحى فى            |
| 5                                                             | ص<br>تیل فی        |
|                                                               | م<br>مک<br>فی      |
| •                                                             | _                  |
| فربہ اٹھ آٹھ                                                  | تجري               |

**چاول خوشبودار فی من** دو روسیے چھ آنہ حوائن في من پانج آنه باجره في من چھ آنہ وال في من تيره آنه ميده في من يندره آنہ دودھ فی من ایک روپیہ سات آنے گز فی من اکبر کے دو سرے زمانہ کا بھاؤ 4 من گندم فی روپیہ یونے سامت من مونک فی روپییه ایکِ من 24 سیر تیل فی روپیہ 20 من 30 سير نمک نی روپیه گھانڈ فی روہبہ 18 سير 3 من باجره فى رويبيه همچى فى روپىيە 15 سير (6) شهنشاه جها نگیر کا زمانه

ٹامس کو رائٹ جو کہ 1612ء میں آیا تھا کہنا ہے کہ ایک آنہ روز میں ایک آدہ روز میں جا گئیر مرحوم کے زمانہ کا بھاؤ۔ شہرڈھاکہ میں جاول فی روپیہ (580) ہونڈ بکتا تھا (23)

ڈھاکہ میں تمام ضروریات زندگی اس قدرارزاں دستیاب ہوتی تھیں کہ بقین کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے ملک بے حد آباد تھا۔ کارمنڈل کے ساحل پر مجھلی 3 آنے کی 20 بونڈ آتی

مقی- کٹک میں مکھن ایک آنے کا آدھ سیر آنا تھا اور 2 آنے میں ایک سو مجھلیاں اتنی بری بری فروخت ہوتی تعمیں کہ ان میں سے صرف دو مجھلیاں ایک آدی کا بیٹ بھرنے کو کافی ہوں-(24)

> مُک ایک کراؤن بعنی دو روپ آٹھ آنے کو ایک ٹن بعنی 28 من آتا تھا گائے کا کوشت تین فارونگ (پچھ کو زیوں) میں نصف سیر بکتا تھا

آ کین اکبری میں جو قیمتوں کے متعلق اعدادو شار درج ہیں ابن سے واضح ہو تاہے کہ سولہویں مدی کے آخر میں شالی ہندوستان میں بالخصوص دار لسلطنت کے آس پاس سن 12 - 1910 کے نرخوں کے حساب سے سلمان خورد و نوش کم اڑ کم 8 - 7 گنا' روغنیات کم از كم 12 - 10 كمنا اور كيرًا كم ازكم 6 - 5 كنا ار زال تھا- البيته وهات كا سلمان بچھے ايسا ار ذال نہ تھا۔ اور ولائق چیزیں جن سے آج بازار ہے بڑے ہیں مقابلتہ کمیں ترال تھیں عام قیتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اس میں کوئی شک نمیں کہ 1600ء کے روینے کی قدروقیت 1912ء کے روینے سے کم از کم 6 - 7 کنا زیادہ متنی اور سن 1920ء کے رویے سے کم از كم 10 - 12 كنا زياده كويا اكبرك عدد من صرف يانج روي المنه آماني كاغريب خاندان اس خوش حالی سے بسر کری تھا کہ آج پچاس روپے والے کو وہ بات نصیب سیس جودس ردیے کا لمازم تھا وہ آج کل سو روپے والے سے کم نہ تھا اور جس کو سو ملتے بتھے وہ آج كل كے بزار روپے والے سے زيادہ آرام افعاماً تھا حالاتك، روپے كى نوعيت ميں شكل و صورت کے سوا فرق نہیں آیا۔ وہی جاندی روبیہ جو جب تھاسو اب ہے - لیکن قدرو قیت میں زمین آسان کا فرق ہو گیا اور یہ فرق بھی 1857ء کے بعد سے جبکہ سرکار انگریزی کا باقاعده دور دوره شروع موا بهت زياده بره كيا-اس عيد قبل بهي قرق تعاشر كم-قدر زركي یہ تخفیف ملک کے حل میں بحیثیت مجموعی معنرے یا مفیدیہ ایک جداگانہ بحث ہے جس کا بیان مرف دولت می زیاده بر محل مو گا- یهان صرف جنانا معصود تفاکه اگرچه بظاهر روبید وی کا دی رہالیکن گزشتہ تین میدی اور بالخصوص گزشتہ جید سال میں بعنی جنگ کے زمانہ ہے اس کی قدروقیت میں بہت کی ہو مئی۔ اس تبدیلی کے اسباب اوران کی تشریح و توجیمہ مئلہ کرانی اور قدرزر سے متعلق ہے۔ یہاں تنعیل کی مخبائش نہیں۔ (25)

ید ندکورہ بالا حساب صاحب معیشت الندنے 1920ء کی قیمتوں سے کیا ہے جب کہ تمام سامان خوردو نوش وغیرہ بد نسبت موجودہ زمانہ 1940ء سے کے کر 1947ء تک کے

چوگنایا اس سے زاکدارزاں تھا۔ اگرچہ آج کے مقابلہ پر حساب کیاجائے تو یقینا پانچ روپیہ ماہوار آبدنی دالا اکبر کے زمانہ آجکل کے دو سو روپیہ پانے دالے سے اور دس روپیہ ماہوار آبدنی دالا اس زمانہ میں آج کل کے چار سو روپیہ عاصل کرنے والے سے اور سو روپیہ آبدنی دالا آجکل کے چار بڑار کی آبدنی دالے سے زیادہ آرام اٹھا تھا۔ سونے اور چاندی کا فرق بھی نمایت ممتاز نظر آتا ہے۔ اکبر کے زمانہ میں مرشاہی جس کا وزن 102 تولہ ہو تا تھا ایک بڑار روپیہ کی ہوتی تھی یعنی سونا اس وقت میں دس روپیہ تولہ تھا مگر آج سو روپیہ تولہ سونا نہیں ملتا بھر حال بندوستان اگریزی عروج اور اقترار سے پہلے نمایت ارزاں اور سستائی دالا ملک تھا اس میں اناج اور تمام ضروریات زندگی بالحضوص خوردو نوش کی اشیاء کی نمایت نیادہ گریتوں شام کی نمایت جین اور آرام کی زندگی بالحضوص خوردو نوش کی اشیاء کی نمایت نیادہ گریتوں شام ۔

چلی سمت غیب ہے اک ہوا کہ چمن سردر کاجل گیا گر ایک شاخ نماں غم جسے دل کمیں وہ ھری رہی

#### انگریزوں کی آمد سے پہلے ہندوستان کی صنعتی و تجارتی حالت

ہندوستان ذرائع دولت و معیشت میں صنعتی اور تجارتی حیثیت سے تمام دیا سے فائق تر مقاا گریزوں نے اپی خود غرضی سے اس کی صنعت اور تجارت دونوں کو تباہ و برباد کر دیا۔

ہندوستان زمانمائے قدیم سے صنعتی اور تجارتی ملک تھا۔ اس میں بھ سے ہر جگہ صنعتی کا رضانے قائم تھے۔ ہر صنعت کے اعلی درجہ کے ماہر دستگار پائے جاتے تھے۔ جو کہ یمال کی فام پیداوار سے نمایت نفیس ایس عمرہ اشیاء تیار کرتے تھے جن کی اطراف عالم میں نمایت نیادہ ماتک اور قبولیت ہوتی تھی۔ دیکی اور تری کے راستوں سے ان کی تجارت 'ایشیاء پورپ ' افریقہ اور مشرق بعید میں ہوتی تھی۔ اور ہر سال کروڑوں اشرفیاں ان کی قبت میں ہندوستان میں آتی تھیں۔ جن کی وجہ سے کاروباری لوگ نمایت آرام اور چین کی فیل نزدگی بسر کرتے تھے۔ یمال ہے کاری کانام ونشان تک نہ تھا۔ فاقہ مستی اور غربت و افلاس کے باشندہ پر سایہ بھی نمیں پڑ اتھا۔ ہر طرف آرام اور چین کا غلغلہ تھا۔ یمال کو ایس کے باشندہ پر سایہ بھی نمیں پڑ اتھا۔ ہر طرف آرام اور چین کا غلغلہ تھا۔ یمال کو ایس کے سفرنامہ سے نقل کر چکے ہیں۔ وہ کہتاہے۔ "

"يورپ كو تمذيب سكھانے والے يونان اور اٹلی جبکہ بالكل جنگلی حالت بن شخصے بندوستان اس زمانہ میں درجہ كمال كو پنچا ہوا تھا اور دولت كا مركز تھا يہاں چاروں طرف بڑے بڑے صنعت اور حرفت كے كاروبار جاری شخصے يہاں كے باشتدے دن رات اپ كاروبار میں مشغول رہتے ہماں كی زمین نمایت زرخیز تھی۔ جس سے فصل خوب بيدا ہوتی تھی۔ يہاں كی زمین نمایت زرخیز تھی۔ جس سے فصل خوب بيدا ہوتی تھی۔ يہاں كی ذمين اور عمرہ مال تيار كرتے تھے كہ جس كی ونيا بھر میں مالك ان اشياء كو بڑے مالك ہوتی تھی۔ مغرب اور مشرق كے تمام ممالك ان اشياء كو بڑے شوق سے فريدتے تھے يہاں سوت اور كرئے اس قدر عمرہ اور باريك شوق سے فريدتے تھے كہ دنياش كوئی ملک بھی ان كی برابری نہ كر سکیا تھا۔ "دوروں سے ختے كہ دنياش كوئی ملک بھی ان كی برابری نہ كر سکیا تھا۔ "دوروں" سے تھے كہ دنياش كوئی ملک بھی ان كی برابری نہ كر سکیا تھا۔ "دوروں"

نیز ہم پہلے کتاب علم المعیشت سے حرفتی کمیشن کی رپورٹ کا مندرجہ ویل اقتباس نش کر

ھے ہیں۔

"ایسے زمانہ میں جبکہ مغربی یورپ میں جو کہ موجودہ طریق حرفت کا مولدہ منتبا ہے غیر مہذب قبائل آباد ہے۔ ہندہ ستان آپ عکرانوں کی دولت اور اپنے کاریگروں کی اعلیٰ صنعت کے لیے مشہور تھا اور بہت بعد کے دفت میں جبکہ مغرب کے حوصلہ مند تاجر پہلے پہل ہندہ ستان میں نمودار ہوئے گئے یہ ملک زیادہ ترقی یافتہ یورپین اقوام سے کسی طرح گھٹا ہوا نہیں تھا۔"

مسررمرية - نتم ناوشند اين كتاب ايشيا اور بورب من لكمناج:

ہندوستان کے معمولی کاروباری لوگوں کے واسطے ہماری حکومت کسی طرح مبرا از خطاء نہیں ہو سکی۔ اور ہماری حکومت سے یہ خرابی محمی دور نہیں ہو سکی۔ برای خرابی ہی ہی دور نہیں ہو سکی۔ برای خرابی ہی ہے کہ ہماری حکومت نے ہندوستانیوں کی زندگی بالکل نے لطف بنا دی ہے۔ عام انگر بردوں کو یہ سمجھانا مشکل ہے کہ ہماری حکومت سے پہلے ہندوستانی زندگی کیسی پر لطف تھی اور کاروباری اور باہمت لوگوں کے واسطے ہرایک کاروبار میں کیسی آسانیاں میسر تھیں۔ جمعے پختہ تھین ہے کہ انگر بردوں کے آنے سے پہلے کاروباری ہیں میسر تھیں۔ جمعے پختہ تھین ہے کہ انگر بردوں کے آنے سے پہلے کاروباری ہیں میسر تھیں۔ جمعے پختہ تھین ہے کہ انگر بردوں کے آنے سے پہلے کاروباری ہیں۔

اگریز مصنفین اپنی اغراض ملعونہ کے ماتحت ہمیشہ یہ پروپیگندہ کرتے رہے کہ زمانہ قدیم سے ہندوستان صرف زراعتی ملک رہا ہے گر ڈاکٹر فرانس بکائن فرانس ہو جائن جن کو لار ڈ ویلی نے 1800ء میں جنوبی ہند کی معاشیات کی تحقیقات کے لیے مقرر کیا تھا تمام ملک میں دورہ کرکے بہتم خود معائنہ کرتے ہیں اور تمین صخیم جلدوں میں رپورٹ ممل کرکے لندن میں شائع کرتے ہیں جس پر عام طور پر اگریز مطلع ہو کر اس قدر پند کرتے ہیں کہ سمینی ان کو شالی ہند کر فررہ کرنے اور وہال کے حالات بچشم خود دکھ کر قلمبند کرتے ہیں کہ سمینی کرتی ہے۔ چنانچہ اس کی سخیل بھی تمین صفیم جلدوں میں ہو کر لندن میں شائع کی گئی۔ اس کی سخیل بھی تمین صفیم جلدوں میں ہو کر لندن میں شائع کی گئی۔ اس کتاب میں اٹھارویں صدی کے ابتدائی زمانہ کا ہندوستان کا کتاب میں اٹھارویں صدی کے ابتدائی زمانہ کا ہندوستان کا معیشت صدی کے ابتدائی زمانہ کا ہندوستان کا معیشت صدی کے ابتدائی زمانہ کا ہندوستان کا محقیق حال نمایت تفصیل سے نہ کور ہے اس سے نتیجہ ذیل اخذ کرکے علم المعیشت صدی محقی طال نمایت تفصیل سے نہ کور ہے اس سے نتیجہ ذیل اخذ کرکے علم المعیشت صدی محقی کی گئی۔

" ميه خيال غلط ب كه سدا سے مندوستان كاعام بيشه زراعت ب سي بج ہے کہ ہندوستان کی زمین اور آب و ہوا کاشت کے واسطے بے حد موزول ہے اور ہیشہ سے ہندوستان میں کاشتکاروں کی ایک بردی جماعت چلی آتی ہے لیکن جیسا کہ یقین دلایا جاتا ہے ' یہ بیان ظاف واقعہ ہے که من حیث القوم مندوستانیوں کا ذریعه معاش زراعت ہی زراعت رہا ہے بلکہ جو جماعت طرح طرح کی منعت و حرفت سے اپنی روزی كماتى تقى وه اگر كاشتكارول سے زياده ند تھى تو بست كم بھى ند تھى- ۋاكىز بوچانن کا قول ہے کہ جامہ بانی کی صنعت و حرفت کا ہندوستان میں اس قدر راج اور عروج تھا کہ زراعت کے مانند اس کو بھی عام مکی بیشہ قرار وينا يجانه مو كالكرور بإبند كان خدا اسى بيشه ير بسراد قات كرت مته- اونى ے کے اعلیٰ سے اعلیٰ محم تک روئی اور رہم کا کپڑا یمال ہر بکٹرت تیار ہوتا اور مقامی صرف کے علاوہ دور دراز ممالک تک جاتا تھا۔ رو پہلی کلابتون بث کر صدباقتم کے زر مفت (سنری کیڑا) تیار کرتے تھے جس سے بادشاہوں کے جسم و محلات کی زینت و آرائش ہوتی تھی-اون ہے غربیوں کے داسطے کمبل اور امراء کے واسطے شال تیار ہوتے تھے جو اب تك عجائبات مصنوعات مين نمبر اول شار بوت بين بندوستاني ململ-اطلس کخواب- جامه وار- چکن- چیجنٹ نفاست و خوبی میں اب تک بطور ضرب المثل زبان زو ہیں- ان کی یا کداری ہر کسی کو مسلم ہے۔ کیڑوں بر اس غضب کی سوزن کاری ہوتی تھی کہ برانے کشیدے و کمھ کر عقل ونگ رہ جاتی ہے. فرش و فروش کا کل سامان چادریں' شطر نجیاں' دریاں' بکثرت تنار ہوتی تھیں۔ تانیے پیٹل کے خوشمنا ظروف- سونے چاندی کے نظر فریب زیورات- گوناگوں رنگ- اعلیٰ درجہ کے تیل و عظر ہر فتم کا چری سامان- طرح طرح کے ہتھیار- لکڑی پر نقاشی اور باتھی وانت كالمجيب و غريب كام. اور نمايت ياكدار كاغذ. غرضيكم نأكزيز ضروریات کی کل چزیں اور اعلیٰ قتم کی بہت می معیشات ایک صدی کی بات ہے ہندوستان میں اس کثرت سے ہوتی تھیں کہ دیگر ممالک میال

ے مال منگا منگا کر استعال کرتے تھے۔

صنعت و حرفت کا ہر طرف چرچا تھا۔ مصنوعات کی دورو پاس شرت تھی باوجود کید کانی امن میسرنہ تھا۔ لوگوں کو کس قدر ذرائع معاش حاصل سے اور سب سے بری بات یہ تھی کہ پیدائش کے دونوں اہم صغے یعنی ذراعت اور صنعت و حرفت اپنے ہی باتھ میں تھے۔ اور اگر حالات مساعدت کرتے اور مزاحمتیں سدراہ نہ ہوتیں تو جس قوم نے آج سے مساعدت کرتے اور مزاحمتیں سدراہ نہ ہوتی کرلی تھی معاشی ترقیات میں اس قدر ترقی کرلی تھی معاشی ترقیات میں اس قدر ترقی کرلی تھی معاشی ترقیات میں کی صنعت و حرفت تھوڑے ہی عرصہ میں دم توڑنے گئی۔ اور اب تک حالت نرع میں گرفتار ہے۔ 75 فیصد آبادی کی وجہ معاش کا بار ذراعت پر آبرا باتی بائدہ لوگ مازمت معمولی صنعت و حرفت اور بے کاری علی نرد گی ہر کرتے ہیں۔ ذراعت ہندوستان کے سرمنذھی تی۔ اور اکثر میں دراعت ہندوستان کے سرمنذھی تی۔ اور اکثر منعت و حرفت اور بے کاری صنعت و حرفت اور بے کاری صنعت و حرفت اور ہے کاری صنعت و حرفت ممالک یورپ نے شکوائی۔ اس تقیم عمل سے مندوستان کا جو نفع نقصان ہو رہا ہے اس سے قبل شجارت بین الاقوام ہندوستان کا جو نفع نقصان ہو رہا ہے اس سے قبل شجارت بین الاقوام میں واضح کیا جاچا ہے۔ (28)

ندکورہ بلا صنائع اور دستکاریوں کے علاوہ جہاز بنانے میں ہندوستانیوں کی مہارت نہایت ہے نظیراور کامل تھی اور اس طرح جہاز رانی اور سمندروں کی واقفیت میں بھی وہ نہایت اعلیٰ یابیہ رکھتے تھے۔

صاحب علم المعيشت لكمتاب

"پارچہ بانی اور دیگر صنعتوں کی ترقی یافتہ حالت تو بخوبی مسلم ہے۔ لیکن میہ سن کر شاید تعجب ہو کہ اس زمانے کے لحاظ سے ہندوستان کے لوگ جماز کے کام میں بھی خوب ہوشیار اور ماہر تھے یوں تو جماز سازی اور جماز رائی ہندوستان کی بہت قدیم صنعت اور بہت قدیم ہیشہ ہے۔ لیکن جماز رائی ہندوستان کی بہت قدیم صنعت اور بہت قدیم ہیشہ ہے۔ لیکن یہ ایک وسیع تاریخی بحث ہے جس کے واسطے یہاں کوئی تنجائش نہیں تاہم اٹھارہویں صدی کے آخر تک بھی یہ حالت تھی کہ لارڈ ویلزلی محورز جزل این ایک مراسلہ میں کمپنی کے ڈائریکٹروں کو حسب ذیل

تحريه فرمات مين

کلکت کی بندرگاہ میں دس بڑار ٹن کے قریب جہاز موجود ہیں۔ بو بہندوستان ہی میں تیار ہوئے ہیں اور اس قیم کے ہیں کہ ان میں انگلتان کو مال جا سکتا ہے۔ فاقی جہازوں کی جو تعداد کلکتہ کے بندر گاہ میں موجود ہے۔ بنگال میں جہاز سازی کی صنعت نے جو کمال حاصل کر لیا ہے اور عمرہ چوبینہ (کلای) کی کثرت کی بدولت یہ صنعت جس سرعت سے ترقی کر کتی ہے ان تمام باتوں کے مد نظریہ امریقینی ہے کہ بنگال میں لندن باجر جس قدر مال انگلتان لے جاتا چاہیں کلکتہ کے بندر گاہ میں لندن جانے کے واسطے کائی جہاز وستیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن مشہور میں لندن جانے کے واسطے کائی جہاز وستیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن مشہور مورخ نیار صاحب کابیان ہے کہ ہندوستان کا مال لے کر ہندوستانی جہاز میں نہر کیا کہ کہ بندوستانی جہاز میں بیدا ہو گئے کہ بندوستانی جہاز میں بیدا کہ بندر گاہ میں بینچ تو وہاں ان جہازوں کو دکھے کر مسنی بیدا ہو گئے۔ گویا کہ خدانخواستہ وریائے نیس میں کسی غنیم کا جنگی بیڑہ گئی

اندن کے جماز سازوں نے شور برپاکر دیا کہ ان کا کاروبار تباہ ہوا چاہتا ہے اور انگلتان میں تمام جمازوں کے خاندان بھوکوں مرجائیں گے۔
کینی بھی اس مخالفت سے مرعوب ہو گئی اور بالاً تر تھم دے دیا کہ بندوستانی جمازوں سے کام نہ لیا جائے اور وہ لندن کے بندر گاہ میں نہ آئیں' بلکہ ہندوستان کے جماز راں بھی طازم نہ رکھے جائیں۔ کیونکہ جب وہ لندن پہنچ کر وہاں کے طالت دیکھتے ہیں تو ان کے ول میں ہماری وہ وقعت باتی نہیں رہتی جو بالعوم ہندوستان میں پیدا ہو گئی ہے۔ اور جو مکرانی کے واسطے لازم ہے اور دو ایس جاکر وہ لوگ اپنے ملک میں مکرانی کے واسطے لازم ہے اور دائیں جاکر وہ لوگ اپنے ملک میں ہمارے تھے ساتے ہیں۔ اس سے بری ترانی پیدا ہونے کا اندیشہ سے ہمارے تھے ساتے ہیں۔ اس سے بری ترانی پیدا ہونے کا اندیشہ سے اندن آنا مناسب نہیں۔ اس طرح انیسویں صدی کے شروع سے لندن آنا مناسب نہیں۔ اس طرح انیسویں صدی کے شروع سے ہندوستان کی بیہ صنعت بھی کس میری کے باتھوں جاہ ہو گئی۔ ورنہ خدا جائے اب تک کس درجہ ترتی حاصل کر لیتی۔ "(29)

مسٹر کمری اپنی کتاب کاریخ ہندوستان میں لکھتا ہے۔ ''ایک انگریز مقیم بالاسور ایپے خط مور خر16 دسمبر 1670ء میں ڈائز یکٹر ان سمینی آف لندن کو لکھتا ہے۔

"بست ہے انگریز جمازران تاجروں کے جمازو بادبان ہرسال یمال تیار ہوتے ہیں۔ برانے اور بہترین قتم کے ساگوان یمال بکفرت موجود ہیں اور بہترین لوبا بھی بافراط دستیاب ہوتا ہے۔ اور ہر قتم کے کاریگری کے کام مثلاً بولو 'میخ' کیل' لنگر وغیرہ یمال کے لوبار نمایت ہوشیاری ہے انجام دیتے ہیں مضبوط جماز تیار کرتے ہیں اور صحت و دریکی کے ساتھ جمازوں کو پانی میں اثار دیتے ہیں یمال کے کاریگر ہر ہوشیار کاریگر سے مقابلہ کر کے ہیں۔ (30)

نیزی مسٹر تحرجی اس انٹی کتاب تاریخ ہندوستان ص 244 میں لکھتا ہے: 1802ء کے بعد کے زمانہ میں بھی ہندوستان سے جنگی اور تجارتی جماز بن کر انگلستان جایا کرتے تھے۔" (31)

نیز می مسٹر کرتی ای اپنی کتاب کاریخ ہندوستان ص 250 میں لکھتا ہے: "انگلستان والے پہل کے مشاق کاریگروں سے نقشہ ہوالیا کرتے شے (32)

سروليم ويكي يراسيرس مرنش اندياص 908 مي لكستاب:

1800ء میں گور تر جمزل نے اپ آفاؤں کو اندن ایدن ہال میں رہورت
کی کہ کلکتہ کی بندرگاہ میں دس جرار نے جماز موجود جیں جو اسی جگہ
بنائے گئے جیں اور بندوستان سے انگلینڈ کو مال تجارت پہنچانے کے لیے
کار آمد ہیں۔ کلکتہ کے بندر گاہ میں جس قدر جماز موجود جیں اور جس
کمال کو جماز بنانے کا کام بنگال میں پہنچ چکا ہے اور لکڑی کی بہتات کی
وجہ سے اس میں بہت جلد ترقی ہونے کی امید ہے اس کے لحاظ سے یہ
فینی امرہے کہ اس بندر گاہ ہیں اس قدر جماز برابر تیار ہو سکیس کے جس
قدر برا ہویٹ انگریز سوداگروں کو مال تجارت پہنچانے کے لیے درکار

نیز سرولیم ذبی آئی کتاب پر اسپرس برکش انڈیا میں جمبئ کے متعلق ایک انگریز لفنٹ
کرتل اے واگز کی ربورٹ 1881ء اور اس کا مشورہ نقل کرتا ہے جو درج ذبل ہے۔
"صرف جمبئ میں سوداگری کے دو جماز یا ایک جماز اور دو جنگی جماز
انگریزی بحری فوج کے لیے اضارہ مینوں میں تیار ہو سکتے ہیں جمبئ کے
انگریزی بحری فوج کے لیے اضارہ مینوں میں تیار ہو سکتے ہیں جمبئ کے
داک (جماز بنانے کی جگہ) اس قابل ہیں کہ بری سے بری طاقت کا جماز
بھی این میں تیار ہو سکتا ہے۔

(اولاً) عجرات اور ملاہار کے جنگلوں کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے لکڑی کا بکشت پنینا۔

(ٹانیا) انچھی فقم کی من (ایک بوداجس کی جھال سے رسیاں بنتی ہیں) کا ہندوستان میں بکفرت بیدا ہونا-

(ٹاڭ) انگریزی بحری فوج کا یورپ کا تیار شدہ جماز ہربارہ سال کے بعد از سرنو تیار کیا جاتا ہے۔

(رابعًا) مبنی کا ساگوان کا بنا ہوا جہاز پیجاس سال ہے بھی زیاوہ چل سکتا

(فامنا) بمبئ كے بت سے جماز چودہ بندرہ سال كے بعد بحرى فوج كے ليے خريد ك تو نمايت مضبوط بائے گئے۔ جماز موسوم به "سرايدورؤ بيوز" آٹھ سفر سوداگرى كے كر چكا تھا كہ بحرى فوج كے ليے خريداگيا۔ مالا فكہ يورپ كاكوئى جماز بھى چھ سفر سلامتى كے ساتھ طے نميں كر سكا۔ مالا فكہ يورپ كاكوئى جماز بنتے ہيں ان پر انگلينڈ كى بہ نسبت بيتيں اسادسا) بمبئى ميں جو جماز بنتے ہيں ان پر انگلينڈ كى بہ نسبت بيتيں فيصدى كم لاگت لكتى ہے۔"

مندرجہ بالا حساب سے سرولیم ذائبی نے ایک بیڑہ بحری جماز کی تیاری کا موازنہ باعتبار مدت اور باعتبار مصارف وغیرہ حسب ذیل درج کیا ہے۔

### مبنی میں جہاز

| ڈیڑھ برس میں                 | تين برس ميں                     | پندره برس میں                          |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| 20 عدد فوجی بحری جهاز        | 4 عدد نوجی بحری جہاز            | 20 عدد فوری جمری جماز (لیعنی ایک ویزه) |
| خرچه تغییر<br>انگلینڈ کاجہاز | خرچه ترميم و تجديد 50 سال       | کل خرچہ پچاس سال میں                   |
| 100 يوند                     | 300 يونڈ                        | ُ 400 يوندُ                            |
| تبمبئي كأجهاز                | ×                               |                                        |
| 75 پونڈ                      |                                 | 75 پيئر                                |
| اس موازنہ ہے اندا            | ازہ ہوا کہ جمبئ کے جہاز میں 325 | یونڈ بھیت ہوتی ہے                      |

صاحب حكومت خود اختياري صفحه 66 ميں لكھتا ہے-

"بعض اصحاب یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان ہمشہ سے محض ایک ذرعی ملک رہا ہے۔ طلائکہ گزشتہ صفحات میں بھٹرت انگریزوں کے اقتباسات دیئے گئے ہیں جن سے واضح ہے کہ ہندوستان کی صنعت کس ورج بر ربی ہے اور کس طرح وہ تو ٹوی گئی۔ اہم ان تحریرات بر میں چند امور کا اضافہ کرنا جاہتا ہوں۔

نواب مرزا یار جنگ صاحب چیف جسٹس حیدر آباد وکن نے کپتان الگرنڈر ہمٹن کے حوالہ سے تحریر فرمایا ہے کہ یمان صرف ایک شہرک مختلف کارخانوں بیں بچاس بزارہ پارچہ باف کام کرتے تھے اور جو سامان تیار ہو تا تھا اس کا جزو اعظم بیرونی ممالک کو بلکہ خاص کر یورپ کو جاتا تھا۔ برخلاف اس کے یورپ سے جو مال آتا تھا وہ نمایت کم تھا۔

مثلاً 1794ء کی نبست معلوم ہوا ہے کہ ہندوستان میں انگستان سے صرف (156) یونڈ کیڑا آیا۔ پروفیسرولس نے لکھا ہے کہ "لوہا" ڈھالنے کی صنعت اس ملک (انگلستان) میں صرف چند سال سے ہے۔ ہندوستانی لوہا ڈھالنے اور اسیات فولاد ہنانے کا کام نامعلوم زمانہ سے جانتے ہیں۔"

مسٹر رانا ڈیلے نے 1882ء میں لکھا تھا کہ دہلی کی مشہور لوہے کی لاٹھ جو پندرہ سو سال کی یرانی ہے اس سے لوہاؤھالنے کی صنعت کا اندازہ ہو تا ہے۔"

مسٹر بال کو جو کہ ہندوستان کے محکمہ بیائش کے افسر رہے ہیں انہیں سلیم ہے کہ "چند سال پہلے تک دنیا کے سب سے برے کارخانوں ہیں اتنی بری لاٹھ کا ڈھالتا ناممکنات سے تھا اور اب بھی بست کم کارخانے ایسے ہیں جو اتنی کیر مقدار دھات کو ڈھال کے ہیں۔"

ایک اور مصنف کا بیان ہے کہ لندن میں فواد ہندوستان کے نام سے فروخت کیا جاتا تھا۔
مسٹر ڈبٹی نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں جہاز سازی نمایت اعلیٰ درجہ کی عالت میں تھی گر
ائٹرین اسے گوارا نہ کر سکے مسٹر ٹیلر نے لکھا ہے کہ لندن کی بندر گاہ میں جب ہندوستان
کا مال ہندوستان کے ہے جو سے جہازوں میں پہنچا تو اس سے وہاں کے بااختیار لوگوں میں
اس قدر یو بیٹانی پھیلی کہ و شمن کے بیڑے سے بھی نہ پھیلتی۔ لندن کے جہاز سازوں نے

اس شورو غوعاً کرنے میں نمایاں حصہ لیا اور کہا کہ ہمارا کاروبار بربادی کے کنارے آنگا ہے۔ اور ہمارے بال بیجے یقینا فاقد کشی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ (33)

اس چیخ وبکار سے ڈائر کٹران سمینی پر اثر پڑا اور انہوں نے جہانہ سازی کی صنعت ہندوستان کی بندر گلہوں سے تو ڈ کر انگلستان کی فاقد تھی کے خطرہ کو ہندوستان کی طرف روانہ کر دیا۔"

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہندوستان قدیم زمانہ سے صنعتی اور تجارتی ملک تھا یہاں ہر فتم کے اعظے اور اونی صنعتوں کے بے شار کارخانے قائم سے جن سے مکی ضروریات اور ذروئع ترقیات بوری ہوتی تھیں اور تمام دنیا کے ممالک نفع حاصل کرتے تھے بیرونی ملکوں سے ہرسال کروڑوں اشرفیاں انہیں مصنوعات کی قبت میں ہندوستانی تاجر عاصل کرتے تھے اور ہندوستانی باشندے کرو زوں آدمیوں کی تعداد میں یہاں کی صنائع اہمر مندیوں اور تجارتوں کے ذریعہ سے آرام اور عیش کی زندگی بسر کرتے ہتے۔ گربرطانیہ کو بندوستانیوں کا عيش و آرام نه بعايا اور ان كي آ تحمول من كظف اور جيس دالا كانا بن كرون و رات سب چین کرنے نگا- مدیرین برطانیہ کے سوچنا شروع کیا کہ کس طرح ہندوستان کی صنعت اور تجارت ہر چھایہ مارا جائے اور اس کی تمام صنعتوں اور تجارتوں ہر اپنا قبضہ جمایا جائے۔ تنائیوں میں مجمعوں میں حکومت کے ابوانوں میں اس کے لیے تذکرے جاری ہوئے۔ اسكيميس بنائي منس ، رزوليوشس پاس ہوئے اور نت نے طریقے مظالم کے ایسے ایسے جاری کئے مسلے جن کی انسانی دنیا میں مثال نہیں ملتی- تمذیب کا دعوی کرنے والی قوم اور انسانیت کی خدمت کا ڈھونگ رچانے والی ملت نے وہ وہ انسانیت کش طریقے اینائے اور ہندوستان میں جاری کئے جن کے سامنے قدیم زماند کے فالم سے ظالم اور جابرے جابر بادشاہوں اور قوموں کے وحشیانہ مظالم بھی نیج سے اور جن کو فراعنہ مصراور برابرہ افریقہ اور وحشی ما تاری بھی انتمائی نفرت کی نظرے دیکھتے۔

# انگریزوں کی آمرے پہلے ہندوستان کی اخلاقی حالت

ہندوستان قدیم زمانہ سے روحانی پیشواؤں کا مرکز رہا ہے اور انہیں کا اثر تھا کہ انگر ہزی عرف تک بیاں کے عام ہاشندے اعلی ترین کیرکڑ اور اخلاق کے عادی تھے۔ سرتھامس منرو جو کہ شمنشاہ جما تگیر کے زمانہ میں آیا تھا ہندوستانیوں کی تمذیب اور تدن کو دیکھ کر دیگ ہو گیا۔ اس بناء پر وہ اپنے مقالہ میں جس کو ہم پہلے ذکر کر چکے میں ہندوستانیوں کے اوصاف ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے۔ ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے۔

ہر فض میں مہمان نوازی اور خیرات کرنے کا مبارک جذبہ موجود ہو اور سب سے زیادہ یہ صنف نازک پر بورا اعتماد کیا جاتا ہو اس کی عزت' عصمت' عفت کا لحاظ رکھا جاتا ہو یہ ایسے اوصاف ہیں جنگے ہوئے ہوئے ہم اس قوم کو غیر مہذب اور غیر متدن نہیں کہ سکتے ایسی صفات کی موجودگی میں ہندوستان کو یورٹی اقوام سے کسی طرح کمتر قرار نہیں دیا جا سکتا اگر انگلتان اور ہندوستان کے درمیان تہذیب و تهدن کی تجارت کی جائے تو جھے جا سکتا اگر انگلتان میں ہوگ اس سے کال لیمین ہوگ اس سے کال لیمین ہوگ اس سے انگریزوں کو بہت فائدہ بہنچ گا۔"

یہ الفاظ صاف طور سے بتلا رہے ہیں کہ ہندوستانیوں میں اس نے ایسے اخلاق جمیلہ اور اعمال حسنہ کا مظاہرہ کیا تھا کہ جن کے حاصل کرنے کی وہ اہل انگلشان کو ترغیب ویتا ہے اور ان کے حاصل ہونے سے انگریزوں کے لیے بہت فائدہ دیکھا ہے۔ اس زمانہ میں عام طور سے ہندوستانیوں میں مہمان نوازی انسانی ہدردی 'غرباء اور مصیبت زدوں پر شفقت اور رحم 'عمدو پیان کا تحفظ اور پابندی 'خدا ترسی اور سچائی امانت داری اور سخاوت وفاداری اور صدافت ' بیدار مغزی وفاداری اور محدافت ' بیدار مغزی وفاداری اور شرافت ' بیدار مغزی بیائے بیائے ہوئے ہو اوسانی جیکھ بردے پیانہ بر پائے جفائش ' چستی اور بیداری ' شجاعت اور مردائی وغیرہ اوسانی جیکھ بردے پیانہ بر پائے بیائے بیائے تھے۔ بی بوانا تو اس قدر ضروری سمجھا جاتا تھا کہ جرائم چینہ اشخاص بھی اس کے بہت زیادہ پربنہ ہوتے تھے۔ کرنیل سلیمان (جس نے نمائوں کی سرکونی میں کارہائے نماؤں انجام دیادہ پینہ ہوتے تھے۔ کرنیل سلیمان (جس نے نمائوں کی سرکونی میں کارہائے نماؤں انجام دیکے تھے) کہتا ہے۔

"میرے تجربہ بین صدر با مثالین ایس آچکی ہیں کہ ایک آدی کی دولت آزادی اور زندگ جموت سے پیج سکتی تھی مگر وہ جموت ہی نہ

ولا-"(34)

اور میں وجہ تھی کہ تجارتی ہی کھاتے نہایت معتبر شار کے جاتے تھے اوران کی شماد تیں فیصلوں میں نمایت زیادہ قابل اعتبار سمجی جاتی تھیں۔ سرار سکن پیری(ایک سب سمینی کے سامنے بیان دیتے ہوئے) کمتاہے۔

"تجارتی کھاتوں کی وہ حرمت تھی کہ کسی متنازعہ لین دین کے ہارہ میں ان کا پیش ہو جانا عدالت کے نزدیک ناقابل تردید شمادت سمجھا جاتا تھا۔"(35)

آج بھی ان مقاموں کے بسنے والے ہندوستانیوں میں جو موجودہ تدن اور نظام سے بہت دور ہیں پرانے اخلاق جمیلہ کی تیز جھلک دکھائی دیتی ہے۔ مصنف حکومت خود اختیاری لکھتا سے

"جو لوگ بہاڑول پر جائے ہیں وہ روزانہ دیکھتے ہیں کہ بہاڑیوں میں جھوٹ بولنے اور چوری کرنے کی قابلیت اب تک بیدا نہیں ہوئی جو مال ان کے سپرو کر دیا جاتا ہے اسے وہ راستہ میں ہاتھ نہیں لگا سکتے اوراگر سمجے مقام کا پند نہیں چلااتو اسے بولیس کی سپردگ میں دے ویت بیں جن کی دیانت داری خود مشتبہ ہوتی ہے۔ یہ عادات ان کی اس وجہ بیں جن کی دیانت داری خود مشتبہ ہوتی ہے۔ یہ عادات ان کی اس وجہ ہے۔ قائم ہیں کہ ان کا اصلی وطن بہاڑوں میں موجودہ تمدن سے دور ہے۔ "36)

# انگریزوں کی آمہ سے پہلے ہندوستان کی تعلیمی حالت

یہ کملی بوئی حقیقت ہے کہ ہر حکومت کے اولین فرائض اور بنیادی اصولوں میں سے یہ امر ہے کہ وہ رعایا میں علم کی روشنی زیادہ سے زیادہ کھیلائے اور اس کے ذریعہ سے ان کے اخابق انسانیہ اور اعمال محاشیہ میں ترقی دے ان کی جمالتوں اور بد کرداریوں کو دور کرے ان کو ممذب اور شائشہ اور متمدن بنائے۔ رعایا کے ہر فرقہ اور ہر خاندان کے افراد کو یکسال طور پر مواقع اور سمولتیں تعلیم پانے کی پیدا کرے۔ چنانچہ زمانہ سابق میں ہندوستان میں ابتدائی تعلیم سے اعلی تعلیم تک اس کا انتظام بغیر فیس اور معاوضہ کے کیا جاتا تھا۔ بادشاہوں 'نوجوانوں 'امراء اور اہل ثروت کی طرف سے جاندادیں تعلیم مصارف کے لیے وقف کر دی گئیں تھیں۔ اس طرح صوبہ بنگال میں صوبہ کا چوتھائی حصہ اس کے لیے وقف کر دی گئیں تھیں۔ اس طرح صوبہ بنگال میں صوبہ کا چوتھائی حصہ اس کے لیے وقف کر دی گئیں تھیں۔ اس طرح صوبہ بنگال میں صوبہ کا چوتھائی حصہ اس کے لیے وقف تھا۔ جیبا کہ مسٹر جیمس کرانٹ کے تخیینہ سے طاہر ہوتا ہے۔ سرکاری خزانوں سے ان کی امداد ہوتی تھی۔ صاحب روشن مستقبل لکھتا ہے۔

"اس زمانہ میں کیفیت ہے تھی کہ والیان ملک اور امراء تعلیم کی پوری سر پرسی کرتے تھے اس کے لیے جاگیریں دیتے اور جاکدادیں وقف کرتے تھے وہلی کی مرکزی حکومت ٹوٹ جانے پر بھی صرف اصلاع رو بیلکمنڈ میں جو دہلی سے قریب تر تھے پانچ بڑار علماء مختف مداری میں ورس دیتے تھے اور حافظ رحمت خال (مرحوم) کی ریاست سے تخواہیں پاتے دیتے۔"(37)

جر ہر قربیہ اور دیسات میں ایسے مداری موجود تھے جن میں لکھنے پڑھنے ' ساب وغیرہ کی تعلیم :وتی تھی جیسا کہ سرتھامس منرو کا مقالہ ہم نقل کر چکے ہیں۔ کپتان الگرنڈر ہملنن اپنے سفرنامہ میں شمنشاہ اور نگ زیب مرحوم کے زمانہ کی حالت بتلا آ ہوا لکھتا ہے۔
کہ صرف تھنمہ شرمیں مختلف علوم و فنون کے جار سو کالج تھے۔

وہ لفظ کالج لکمتا ہے اسکول' پرائمری اسکول' یا کھتب نہیں لکھتا۔ جبکہ وار السلطنت وہ لی سے
ایک بزار ممل سے زیادہ دوری پر بسنے والے شرمیں اس قدر کالج ہے تو پھر شروہ لی اگرہ
اور دیگر شربائے یو پی ' بہار' بنگال' اڑیہ، ' مداس' بہبی ' سندھ' پنجاب وغیرہ کے بڑے
شروں کے متعلق قیاس کیا جا سکتا ہے کہ وہاں تعلیمی حالت کیا ہوگی۔ مقریزی کتاب الحفظ

میں لکھتا ہے (بزمانہ محمد تفلق مرحوم) صرف شہر دبلی میں ایک ہزار مدرے تھے۔ مسٹر کیمارڈی نے میکس مولر کے حوالہ سے لکھا ہے۔

"الحريزى عملدارى سے قبل بنگال ميں اى بزار مدر سے تھے اس طرق چار سو آدميوں كى آبادى كے ليے ايك مدرسہ كا ادسط ہو؟ تھا۔ نيزلدُلو في ارخ بند ميں لكھا ہے كہ بندوؤں كے ہر موضع ميں جو اپن قديم حالت بر رہے ہي عمواً لكھ بڑھ كتے ہيں مرجس جگہ ہم نے مثل بنگال كو برانا نظام تو روا ہے وہاں سے گاؤں كا اسكول غائب ہو آيا ہو آيا

ای طرح انڈین ریفارم سوسائٹ نے جو کہ 1853ء میں انگلستان میں قائم تھی اپنے ایک رسالہ میں لکھا ہے۔

"ہندووں کے زمانہ میں ہر موضع میں ایک مدرسہ ہوتا تھا- ہم نے چوں کے دیماتی کمیٹیوں یا میونیٹیوں کو توڑ دیا اس سے ان کے باشدے مدارس سے بھی محروم ہو گئے- اور ہم نے ان کی جگہ کوئی چیز قائم نہیں کی۔ "(39)

الحاصل یہ امر مسلمات میں سے ہے کہ زمانہ سابق میں لکھے پڑھے لوگ زیادہ ہوتے تھے اس کی تقدیق امور ذکورہ بالا کے علاوہ مشہورہ ہر تعلیم ڈاکٹرلینٹر کے قول سے بھی ہوتی ہے۔ لالہ لاجہت رائے نے اپنی کتاب ان بیبی انڈیا میں اگریزی سر رشتہ تعلیم کے افسروں کے حوالہ سے یہ خابت کیا ہے کہ پہلے زمانہ میں ہندوستان میں تعلیم یافتہ لوگوں کی تعداد موجودہ زمانہ سے زیادہ تھی۔ (40)

## المكريزول كى آمري يبلے مندوستان ميں مذہبى روادارى

لارڈوکیم بنشک جوابتداء میں مدراس کے گورنر اور اس کے بعد ہندوستان کے مشہور وائسرائے رہے ہیں اور طاہر ہے کہ اس سلسلہ میں ان کے بیان سے زیادہ کوئی سندیاد قصت اور وزنی نہیں ہوسکتی۔ آپ نے 1882ء میں سمینی کے سامنے بیان دیتے ہوئے کماتھا۔

"بست ی باتوں میں اسلامی مکومتیں اگریزی راج سے کہیں بہتر تھیں۔
مسلمان اس ملک میں آباد ہو گئے جسے انہوں نے فئے کیاتھادہ ہندوستانی
باشدوں سے کمل مل گئے۔ ان میں شادی بیاہ کرنے گئے۔ مسلمانوں نے
ہندوستانی قوموں کو ہر شم کے حقوق وسیئے فاتح اور مفتوح کے نداق
دلچیی اور ہمردی میں بکسانیت تھی۔ کوئی فرق نہ تھا۔ برخلاف اس کے
اگریزی پالیسی اس کے بر تکس ہے۔ اب سرد میری خود غرضی ' ب
بروائی ہے۔ جس میں ایک طرف حکومت کا آبنی پنجہ تحکمراں ہے اور
دوسری طرف ہر چیز پر اپنافیضہ ہے اور ہندوستانیوں کا کوئی دخل نہیں
دوسری طرف ہر چیز پر اپنافیضہ ہے اور ہندوستانیوں کا کوئی دخل نہیں
ہے۔ (30)

سرنی ی رائے (بنگال کے مضور عالم) 1938ء میں بنگال کی مسلم فیڈریش کے جانب میں بخیات صدر جلسہ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں .

"اورنگ زیب کے عمد میں بنگالی ہندوؤں کو منصبداری اور بڑی بڑی جاگیری عطاکی تمنی- اور بڑے بڑے ذمیندار بنادیئے گئے اور نگ ذمیب نے ہندوؤں کو گور تر بنایاوائے اے بنایا یمال تک کہ اس نے خالص مسلم صوبہ افغانستان پر بھی جو نائب دارالسلطنت مقرر کیا تھاوہ ہندوراجہوت ہی تھا- (41)

پذت سندرلال صاحب الد آبادی (بھارت میں اکریزی راج) میں فرائے ہیں۔ "اکبر جما گیرسٹاجمال اور ان کے بعد اور تک زیب کے تمام جانشینوں کے زمانہ میں ہندو اور مسلم کیسال حقیت رکھتے تھے۔ دونوں نداہب کی مساویانہ توقیر کی جاتی تھی اور غرب کے گئے کسی کے ساتھ کسی فتم کی جانب داری نہ کی جاتی تھی۔ ہر باوشاہ کی طرف ہے بے شار ہندو مندرول کو جاگیریں اور معافیاں دی گئیں تھیں۔ آج تک ہند میں متعدد ہندو مندروں کے پجاریوں کے پاس اور نگ ذیب کے دشخطی فرمان موجود ہیں جن میں خیرات اور جاگیروں کے عطا کئے جانے کے تذکرے ہیں۔ اس فتم کے دو فرمان اب تک الہ آباد میں موجود ہیں جن میں سے ایک اربل میں سو میشور ناتھ کے مشہور مندر کے پجاریوں کے پاس ہے۔ "

"ای طرح شنشاه اورنگ زیب نے کروهرپسر جک جیون ساکن موضع بی منطق بنارس اور جدو مصر ساکن میش پور پرگنه حویلی کو اور بنذت بلد ر مصر کو جاگیرس عطا کیس-" (42)

شهنشاه جهاتمير مرحوم لكعتاب

ادر راجہ بحر ماجیت کو کہ ہندو متان کے معتبر راجوں سے ہے اور رصد نجوم کی ہند ہیں اس نے بنائی ہے خطاب دے کر میر آتش اپنا بنایا یعنی افسری توب خانہ کی عنایت کی اور تھم کیا کہ جیشہ تو پخانہ میں بچاس ہزار تو پٹی اور تیمن ہزار توب عمدہ آراستہ تیار رہیں یہ بکر ماجیت کھتری ہے میرے باب کے فیل خانہ کے داروغہ مشرقی سے خدمت دیوائی ادر مرتبہ امرائی کو بہنچا تھا فن سے کری اور تدبیر جنگ کو خوب جانتا ہے۔ (43)

عالمكيراورنگ زيب مرحوم كے عمد حكومت ميں بندو امراء كى تفصيل حسب زمل ہے-

| ہفت ہزاری       | 2 نفر        |
|-----------------|--------------|
| حشش ہزاری       | 2 نفر        |
| فع بزاری        | 5 نفر        |
| چار بزاری       | 5 <i>تقر</i> |
| ساڑھے تین ہزاری | 4 نفر        |
| تمن بزاري       | 13 تغر       |

| ¢هانی ہزاری | ءَ<br>5 أخر |
|-------------|-------------|
| دو بزاری    | 16 نفر      |
| ڏيڙھ براري  | 27 نفر      |
| ایک ہزاری   | 15 نفر      |

مسٹر ظہیر الدین فاروقی بیرسٹرایٹ لاء تاریخ کیول رام مصنف تذکرہ الامراء سے مندرجہ بالا فہرست نقل کرکے فرماتے ہیں۔

"ان مختلف فرستوں اور بھر دو سرے واقعات سے پہ چلتا ہے کہ اور نظریب مرحوم ہندوؤں کو ان کی لیافت اور قابلیت کے لحاظ سے ہیشہ برطاتا رہا۔ ہندوؤں کو ابنی سرکار میں ملازم رکھنے کے سلسلہ میں اس کا خیال تھا کہ غرجب کو ونیاوی اور کے بچ میں لانا ہے معنی ہے اوراس فتم کے معاملات میں قرمی عصبیت کو راہ نہ دینا چاہیے۔" (44)

دوسری فرست اورنگ زیب مرحوم کے زمانہ کے ہندو امراء کی حسب ویل ہے۔

| 1 2 •            | / 🛶                  |
|------------------|----------------------|
| 3 نفر            | مغت ہزاری            |
| 3 <sup>نفر</sup> | مشش ہزاری            |
| 9 نفر            | نَجْ ہزاری           |
| 5 نفر            | چار بزاری            |
| 13 نفر           | تین ہزاری            |
| 9 نفر            | ۇھا <b>ئى ہزار</b> ى |
| 5 تغر            | دو بزاري             |
| 40 نفر           | ڈیڑھ ہزاری           |
| 8 تغر            | ایک بزاری            |
| 1 نغر            | 7 صدي                |
| ا نغ             | بانج صدي             |

ایک صدی یعنی بوزباشی 1 نفر

ان منصب داروں کے علاوہ اکتالیس اور مختلف عمدوں پر ہندوامراء تھے ہفت ہزاری منصب سب سے اونچاہو کا تھا جس کے لیے صبور کیل اشیاء مقرر تھیں۔ گھوڑے 490 ہاتھی 141 اونٹ 100 فچر 20

چھکڑا 160 تنخواہ ماہوار تنمیں ہزار روپیہ

نمبردوم پنج بزاری کی تخواه انتیس بزار روپیه تھی اور نمبرسوم کی تخواه اٹھا کیس بزار ماہوار تھی۔

ای طرح ہر امیر کے حسب درجہ بری تنخواہیں اور وظائف تھے۔ جو کہ آج وہم و خیال میں بھی نہیں آ کتے۔ ہفت ہزاری ہندو امراء میں سے ساہو پسر مہاراجہ سیتا بھی تھا اور بڑ ہزاری امراء میں سے سیواجی کا داماد راجندر جی اور مانوی بھونسلہ بھی تھا۔ ادر نگ زیب کے سید سالاروں میں راجہ جے سنگھ (جس کے نام پر شر ہے پور ہے) ہج ہزاری منصبداروں میں سے تھا۔ راجہ جسونت سنگھ کائل کا گور نر تھا۔ (45)

چونکہ اور نگ زیب مرحوم کا زمانہ سلطنت دراز اور طویل ہوا ہے' اس لیے امراء کی فہرستوں میں کمی زیادتی اور اختلاف ہونا لازی امر ہے ہر مورخ نے اپنے زمانہ کے اعداد و شار کاذکر کیا ہے۔

#### وصيت مإبر

شهنشاه محمد ظهيرالدين بابر مرحوم ايخ سبيغ محمه بهايون نصيرالدين كو خفيه وصيت مين مندرجه ذمل الفاظ لكهتا ب-

"اے پہر! سلطنت ہندوستان مختلف ندا ہب سے پر ہے الحمد اللہ کہ اس نے اس کی بادشاہت مہیں عطا فرمائی - مہیں لازم ہے کہ تمام تعقبات مدیسه کو لوح وال ہے دھو ڈالو - اور عدل انصاف کرنے میں ہر ندہب و ملت کے طریق کا لحاظ رکھو جس کے بغیر تم ہندوستان کے لوگوں کے دلوں پر قبضہ نہیں کر سکتے -

۔ اس ملک کی رمایا مراحم خسروانہ اور الطاف شابانہ ہی ہے مرہون ہوتی ہے۔ جو قوم یا ملت حکوت کی مطیع اور فرمال بردار رہے۔ اس کے مندر اور مزار برباد نه کئے جائمیں عدل وانصاف ایسا کرو که رعایا بادشاہ سے خوش رہے۔ ظلم و ستم کی نبعت احسان اور لطف کی تکوار سے اسلام زیادہ ترتی ہا ہے۔

شیعہ وسی کے جھڑوں سے چٹم ہوئی کرد درنہ اسلام کرور ہو جائے گا جس طرح انسان کے جسم میں چار عناصر مل جل کر اتحاد و انقاق سے کام کر رہے ہیں اس طرح مختلف نداہب رعایا کو ملا جلا رکھو اور ان میں اتحاد عمل پیدا کرد تاکہ جسم سلطنت مختلف امراض سے محفوظ و مامون رہے۔ سرگزشت تیمور کو جو انقاق و اتحاد کا مالک تھا الی نظر کے سامنے رکھو تاکہ نظم و نسق کے معاملات میں پورا تجربہ ہو۔"

فرمان اورنگ زبیب-

شمنشاہ اور نگ زیب مرحوم اپنے ایک فرمان مورخہ 25 جمادی الاول 1065ھ جیں (اب سے تین سو ایک برس پہلے) لکھتے ہیں ہماری پاک شریعت اور سیحے نہ ہب کی رو سے یہ ناجاز ہے کہ فیر نہ ہب کے قدیمی مندروں کو گرایا جائے۔ ہماری اطلاع میں یہ بات لائی گئی ہے کہ بعض حاکم بناری المبیخ گرو و نواح کے ہندوؤں پر ظلم وستم کرتے ہیں اور ان کے نہ ہی معاملات میں دخل دیتے ہیں ادران برہمنوں کو جن کا تعلق پرانے مندروں سے ہان کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے للذا یہ عظم دیا جاتا ہے للذا یہ عظم دیا جاتا ہے کہ آئدہ کوئی شخص ہندوؤں اور برہموں کو کسی وجہ سے بھی نگ سے کہ آئدہ کوئی شخص ہندوؤں اور برہموں کو کسی وجہ سے بھی نگ نہ کرے اور نہ ان پر کسی فتم کا ظلم کرے۔ "

یہ فرمان ابوالحن حاکم بنارش کے پاش سلطان محمد مبادر کی معرفت بھیجا گیا تھا۔ کیپٹن اگزینڈر ہمکٹن تھنصہ کے بارے اور نگزیب کے عمد میں لکھتا ہے۔

"ریاست کا مسلمہ غرب اسلام ہے لیکن تعداد میں اگردی ہندو ہیں قوایک مسلمان ہے۔ ہندوؤں کے ساتھ غربی روا داری بورے طور سے برتی جاتی ہاتی جاتی ہواروں کو اس طرح مناتے برتی جاتی ہے وہ اپنے برت رکھتے ہیں اور تہواروں کو اس طرح مناتے ہیں جیسے کہ الکھے زمانہ میں کرتے تھے جبکہ باوشاہت خود ہندوؤں کی تھی وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں لیکن ان کی بیویوں کو اجازت نہیں ہے کہ

شو ہروں کے مردوں کے ساتھ سی ہوں-(47) کیپٹن ہمکٹن سورت شرکے بارے میں کتاہے۔

"اس شریس تخینا مو مختف نداہب کے لوگ رہتے ہیں لیکن ان بیر کہمی کوئی سخت جھڑے ان کے اعتقادات و طریقہ عبادت کے متعلق نہیں ہوتے ہرایک کو پورا اختیار ہے کہ جس طرح چاہے اپنے طریقے سے اپنے معبود کی پرستش کرے۔ صرف اختلاف نداہب کی بنیاد پر کسی کو تکلیف دینا اور آزار پنچانا ان لوگوں میں بانکل مفقود ہے۔ پاری بھی ہیں اور وہ اپنے رسوم ندہب زرتشت کے بموجب ادا کرتے ہیں میسائیوں کو پوری اجازت ہے اپنے گرجے بنائمی اور اپنے ندہب کی تیسائیوں کو پوری اجازت ہے اپنے گرجے بنائمی اور اپنے ندہب کی تبلیغ کریں اور بعض مرتبہ وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ " (48)

(نوٹ) یہ مخص (کیپین اگر نڈر ہمکنن ) زمانہ شمنشاہ اور نگ زیب مرحوم میں ہندوستان آیا تھا۔ اور 25 برس ہندوستان میں رہا تھا مگر تمپنی کا ملازم نہ تھا۔

اورنگ زیب کے فرامین اور مراسلات کے ایک قالمی مجوعہ میں جو ایکی تک طبع نہیں ہوا۔ ندہبی آزادی کا وہ جامع اور مانع اصول درج ہے جو ہرایک بادشاہ کو غیر فدہب کی رعایا کے ساتھ برتنا ضروری ہے۔ جس واقعہ کے متعلق سے اصول بیان ہوا ہے وہ سے کہ "عالمگیر کو کسی شخص نے عرضی دی کہ وہ پارسی ملازموں کو جو کہ تنخواہ تقسیم کرنے پر مقرر تھ اس علت میں برخاست کر دیا جائے کہ وہ آتش پرست ہیں اوران کی جگہ کس تجربہ کار معتبر مسلمان کو مقرر کیا جائے کہ کہ کے کہ کار معتبر مسلمان کو مقرر کیا جائے کہ کے کہ کار معتبر مسلمان کو مقرر کیا جائے کہ کے کہ کی کے کہ کار معتبر مسلمان کو مقرر کیا جائے کہ دو آت

يَاتَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُولاً تَتَّخِدُ وَاعَدُونِي وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَا ءَ (الاية) عالمير مرحوم نے عرضی بر مندرجہ ذیل علم لکھا۔

"فرہب کو دنیا کے کاروبار میں دخل نہیں ہے اور نہ ان معاملات میں تعصب کو جگہ مل سکتی ہے اور اس قول کی تائید میں یہ آیت نقل کی ہے لکھم دِیْنَکُمْ وَلِی دِیْنَ بادشاہ نے لکھا جو آیت عرضی نویس نے نقل کی ہے اگر میں سلطنت کا دستور العل ہو تا تو ہم کو چاہیے تھا کہ اس ملک کے سب راجاؤں اور ان کی رحیت کو غارت کر دیتے گر

یہ کس طرح ہو سکتا تھا۔ پادشانی نوکریاں لوگوں کوان کی لیافت اور قابلیت کے موافق ملیں گی اور کسی لحاظ سے نہیں مل سکتیں۔ (49)

شمنشاه جما تگیر مرحوم ان کالب نزک جما تگیری صفحه 82 میں فرمانات شاہی کی تفصیل دیتا ہو اینے امراء کو مندرجہ ذیل الفاظ بھی لکھتا ہے۔

"اور بزور کسی کو مسلمان نه کریں -"

مندرجہ بالا شاد تیں صاف صاف روشنی ڈالتی ہیں کہ مسلمانوں کا عمد حکومت تعصب فہری اور فرقہ واربت سے پاک تھا۔ اس میں مسلویاتہ اور برابری کا سلوک تھا۔ ہر برندوستانی کو خواہ کی فدہب اور کی براوری اور نسل سے تعلق رکھتا ہو حسب قابلیت حصہ لما تھا۔ کی عمدہ انتظامی اوری کی کا وروازہ کی کے لیے بند نہ تھا۔ سب سے لطف واحسان اور رحم و کرم اور ہدروی کا معللہ کیا جا تا تھا۔ تمام فداہب کے ساتھ دریا دلی اور رواداری کا معللہ ہو تا تھا۔ بوشاہوں کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ مختلف فداہب رعایا کو مطابع ما حکم اور ان میں اتحاد عمل پردا کیا جائے۔ سب کی ترقی اور خوشحالی فارغ البالی کا انتظام اور خیال رکھا جاتا تھا۔ ہر ذہب اور المحت کے ساتھ عدل وانصاف مراحم خروانہ کا انتظام اور خیال رکھا جاتا تھا۔ ہر ذہب اور المحت کے ساتھ عدل وانصاف مراحم خروانہ رکھا جاتا تھا۔ ہی وجہ تھی کہ مسلمان باوشاہوں نے رعیت کے دلوں میں جگہ کرلی تھی۔ رکھا جاتا تھا۔ ہی وجہ تھی کہ اس نمانہ بو بارود کی بندوقوں اور تو پوں سے حکومت بیں رعایا کو دخل تھا۔ یکی وجہ تھی کہ اس نمانہ میں بیرا نمیں کرتا تھا۔ تمام امور حکومت میں رعایا کو دخل تھا۔ یکی وجہ تھی کہ اس نمانہ میں پیرا

#### ميجر باسو كمتا ہے:

رعایا کی خوشحالی اور سرمایہ داری کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کا دور حکومت سونے کے حروف سے کا دور حکومت سونے کے حروف سے کا حو نقشہ شاہجمال کے وقت میں دیکھنے میں آتا تھا بلا شبہ بے مثل و بے نظیر تھا۔

حالاتکہ اس زمانہ میں رسل و رسائل کے طریقے اس زمانہ جیسے ملک میں نہ تھے۔ ریلیس اور تار' موٹریں اور ہوائی جماز' دخانی جماز' ٹیلیفون وغیرہ معدوم تھے۔ گرا گریزی حکومت بالکل اس کے برعکس تھی اور ہے جیسا کہ ہم اوپر لارڈ ولیم بیٹٹنگ وائسرائے ہند کا قوں نقل کر آئے ہیں وہ لکھتا ہے برخلاف اس کے انگریزی پالیسی اس کے برعکس ہے۔ اب سرد میری' خود غرضی' بے پروائی ہے جس میں ایک طرف حکومت کا آبنی پنجہ تحکمراں ہے اور دوسری طرف ہرچیز پر اپنا قبضہ ہے اور ہندوستانیوں کو کوئی دخل خمیں ہے۔ مرجان سلیور (مدراس گور نمنٹ کا تمبر) کتا ہے۔

"وہ نوگ (باشدگان ہند) نیکسوں کے لگانے میں جن کی ادائیگی کے لیے وہ مجبور کے جاتے ہیں کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ قوانین کو جن کی تعمیل ان پر فرض ہوتی ہے۔ مرتب کرنے میں ان کی کوئی آداز نہیں ہوتی۔ اپنے ملک کے انظام میں ان کا کوئی حقیقی حصہ نہیں ہوتا اور ان حقوق کے دیئے جانے ہے اس شرمناک حیلہ سے انکار کیا جاتا ہے کہ ان میں اس قسم کے دیئے جانے ہے اس شرمناک حیلہ سے انکار کیا جاتا ہے کہ ان میں اس قسم کے فرائض کے انجام دینے کے لیے ذہنی اور اخلاقی اوصاف کی ہے۔"

گرافسوس کے کہ انگریزی راج نے ہنددستان کی ان تمام خوبیوں کو (جن کا گزشتہ صفحات میں ذکر ہوا) تقریباً مثا دیا- اور ان کے بجائے تمام بد اخلاقیاں اور برائیاں پیدا کر دیں- لارڈ میکالے کہتا ہے-

"ذمانه سابق میں جس طرح زور وار اور بائر لوگوں کو افیون کے بوست پلاکر کابل ' پہت ہمت اور بدعقل بنا دیا جاتا تھا- امارا نظام سلطنت ای طرح اہل ہند کو سے کار کروے گا- (50) "

## حواله جات باب اول

| ربورث آئيني اصطلاحات مانينگو جيمسفورو من 38            | _1           |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| مسلمانوں کا روشن مستفتل ص 14<br>مسلمانوں کا روشن       | -2           |
| علم المعيشت ص 33                                       | -3           |
| ہندوستان میں عیسائیوں کی حکومت از میجریاسو جلد 4 ص 446 | _4           |
| رساليه تلک جلد اول نمبر6                               | -5           |
| اليضأ                                                  | -6           |
| ابينأ                                                  | _7           |
| رسالہ مظلوم کسان ص 13                                  | -8           |
| مسلمانوں کا روش مستقبل ص 15                            | -9           |
| اي <b>شا</b> ص 16 ·                                    | - 10         |
| ابينياص 16                                             | <u></u> 11   |
| ايضاً                                                  | _ 12         |
| اييتا                                                  | _ 13         |
| رسالہ مظلوم کسان ص 13                                  | _ 14         |
| اييناص 14                                              | <b>-</b> 15  |
| مسلمانوں کا روشن مستقبل ص 44                           | <b>-</b> 16  |
| معاشیات دهند ص 317                                     | <b>- 1</b> 7 |
| معدش بالدا م مده                                       | _ 18         |

19 - ترجمه تزك جما تكيري ص 18

20 - علم المعيشت ص 725

21 - ترجمه تزك جما تكيري ص 162,98,91,42,41

22 - مدينه بجثور جلد 21 / 22 مورخه 25 جولائي 1932ء

23 - سفرنامه البيكزندر جملنن جلد 2 ص 25

24 - المناص 392

25- معيشت المندص 315

26 - رمال مظلوم كسان ص 13

27 - رسالہ تلک ص

28 - علم المعيشت ص 580 تا 582

29- معيشت المند ص 698 تا 700

30 - ماليات عامه ص 15

31 - مالیات عام ص 16 ازرادها کمار مرجیس اے مسٹری آف انڈیا شیپنگ

32 - ماليات عامه ص 16

33- ماخوذ ريورث منعتي كميش م 299

34 - دادا بهائي حكومت خود اختياري ص 88

35- الطِيَّا

36 - الينا

37 - حيات حافظ رحمت خال ص 674

38- تاريخ باسو جلد 5 ص 14 بحواله روشن مستقبل ص 164

39 - مسلمانوں كاروشن مستقبل ص 164

40 - محکومت خود اختیاری ص 75

#### 41 - اخبار خلافت روزاند بمبئ 2 نومبر 1923ء

- 42 ايضاً
- 43 التخاب لاجواب لا بور 21 أكست 1928ء 1923ء
  - 44 خلافت 2 نومبر 1923ء
- 45 ماخوذ از تقریر بی می رائے مسلمانوں کا روشن مستقبل ص 24
  - 46 مسلمانوں کا روشن مستغیل ص 21
    - 47 ترجمه تزبک جمانگیری
- 48 اورنگ زیب اور ان کاعمد از نظمیرالدین فاروقی بی اے علیگ ص 202
  - 49 علماءُ هند كاشاندار ماضي جلَّد اول
- 50 روز نامه خلافت جلد 5 نمبر 160 مورخه 18 اگست 1926ء از ڈاکٹر ہال کرشن پرنسپل راجہ کالج کوئھار پور مترجم از فارس
  - 51 سفرنامه مندوستان جلد اول ص 127 128
- 52 سفر نامه مندوستان عهد اورنگ زیب از نواب سمیع الله بیک چغنائی چیف بخچ بائی کورث حبیر آباد دکن
  - 53 وعوت اسلام (ير يجنك آف اسلام) ص 278
    - 54 حکومت خود افتیاری ص 24

### دو سراباب

## الكريزوں كى آمد كے بعد كاتباہ حال ہندوستان

- انگریزوں کی آمد کابس منظر
- O انگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان کی مالی بربادی
- انگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان کی زرعی بربادی
- انگریزوں کے ہاتھوں ہندوستانی صنعت و تجارت کی بربادی
  - انگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان کی اخلاقی بربادی
  - ائگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان کی تعلیمی بربادی
  - انگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان میں فرقہ واریت کا فروغ
    - حوالہ جات



### دو سراباب

## ا تگریزوں کی آمد کے بعد کا تباہ حال ہندوستان

### ہندوستان میں انگریزوں کی آمد کا پس منظر

بندوستان میں انگریزوں کی آید کا مختصر داقعہ یہ ہے کہ "اولوالعزی اور جہاز رائی میں پر نگال دائے میں ان ہے ہمسری کا دائے یورپ بھر میں سب سے برجے ہوئے تھے اور کوئی دو سری قوم ان سے ہمسری کا دعوی نہیں کر سمتی تھی جنانچہ ہندوستان اور یورپ کے در میان بحری راستہ سب سے پہلے انہیں برتگیروں نے دریافت کیا۔

انہوں نے سمندر میں جہاز چھوڑ کر افریقہ کے ساحل کے برابر چلنا شروع کیا حتی کہ بنوب میں بہنچ کر جو مڑے تو بح ہند آنگے۔ ہوتے ہوتے ایک مشہور پرتگیز کپتان "واسکوڑے گاا" چند جہاز لے کر 1498ء میں ہند کے مغربی ساحل بر آیا اور شرکالیک میں وارد ہوا۔ وہاں کا راجہ زموران کہلا تا تھا۔ اس نے واسکوڈے گااکو شاہ پر تگال کے نام ایک خط دیا۔ جس میں تحریر تھا کہ میرے ملک میں دار چینی "ونگ کالی مرچ اور ادرک

کثرت سے ہوتے ہیں- میں تمهارے ملک سے سونا جاندی مونگا اور قرمزی مخمل جاہتا ہوں-

اس وقت سے سو برس بعد لیمن 1500ء سے 1600ء تک ہندگی بحری تجارت بالکل پرتگیزوں کے ہاتھ میں رہی۔ انہوں نے مقام 'ڈگوا'' میں ایک مضبوط قلعہ بنالیا تھا۔ آج تک یہ مقام پرتگیزوں کے قبضہ میں چلا آتا ہے بورپ کی باقی قوموں نے جو دیکھا کہ ہندوستان کی تجارت سے پر تکال والے مالا مال ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپ طک ادر شہروں کو رشک جنت بنالیا ہے تو ان کے منہ میں پائی پھر آیا۔ اور شوق پیدا ہوا کہ کی نہ کسی طرح اس تجارت میں شریک ہونا چاہیے پس بالینڈ' انگلتان' فرانس' ڈنمارک' جرمنی اور سویڈن کے تاجروں نے اپنے جماز بھیجنے شروع کئے گر کچھ کامیابی ہوئی تو جرمنی اور سویڈن کے تاجروں نے اپنے جماز بھیجنے شروع کئے گر کچھ کامیابی ہوئی تو صرف بالینڈ' انگلتان اور فرانس والوں کو باقی کو بچھ نفع نہ ہوا۔(۱)''

چنانچہ 1599ء میں اگریز ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آئے یہاں کی پلک اور حکام بیشہ سے مہمال نواز واقع ہوئے ہے۔ انہوں نے اگریزوں کے ساتھ بهدردانہ طریقہ پر مراعتیں ہر قسم کی کیں۔ صاحب معیشہ البند لکھتا ہے (صفحہ 318) برطانوی عمد کی ابتداء بھی کیا بی مجیب ہوئی جو قوم آج اس طرح بند پر مسلط اور حکمران ہے وہ آئ سے سوا تین سوسال پہلے محص تجارت کے خیال سے یہاں بہنجی تھی۔

ضدا کی دین کا مویٰ ہے پوچھے احوال کہ آگ لینے کو جائیں چیبری مجائے۔

24 ستمبر 1599 انگلتان کے حق میں کیسا مبارک دن تھا جبکہ گندن کے چند تاجروں نے آپس میں بل کر تہیہ کیا کہ مشرقی ممالک سے تجارت شروع کرنی چا ہیں۔ چنانچہ اس غرض سے باقاعدہ ایک سمینی قائم ہوئی جس میں لندن کے دو سو سے زیادہ تاجر اور امراء شریک تھے۔ 21 دسمبر 1600 کو ملکہ الزبتھ نے اس سمینی کو شاہی منشور کے ذریعہ سے بلا شرکت غیرے ممالک مشرق سے تجارت کرنے کے پورے حقوق عطا فرمائے گویا شمبنی کو مشرق تجارت کا باضابطہ اجارہ مل گیا۔

کوئی اور انگریزی سمینی اس میں دخل نہیں پاسکتی تھی۔ سترہویں صدی کے شروع میں سمینی کی طرف ہے سمجھ انگریز تاجر ہندوستان بینچے۔ جنانچہ 1612ء میں اول مغربی ساحل پر بمقام سورت انہوں نے کاروبار شروع کیا۔ شہنشاہ جما تگیر کا زمانہ تھا نوواردوں نے جن جن رعايات كي بار كاه سلطاني مين استدعاكي وه بخوشي عطا مو كين-

1616ء میں کمپنی نے مشرق ساحل پر بمقام سولی پٹم کارخانہ کھولا۔ 1640ء میں مقائی راجہ سے مدراس کی زمین نگان پر حاصل کی اور اس کا پچھ حصہ خرید کروباں قلعہ نقیر کیا۔ بنگال میں تجارت کرنے کی اجازت کمپنی نے شمنشاہ شاجساں سے 1634ء میں حاصل کی بنگال میں تجارت کرنے کی اجازت کمپنی نے شمنشاہ شاجساں سے 1630ء میں مصلحتوں کی وج سے کلکتہ کو منتقل بو گیا۔ اور ای کے طفیل سے موجودہ شرکی بنیاد پڑی اور جمال آن بمبئی آباد سے یہ جزیرہ کبھی پر تگال والوں کے قبضہ میں تھا۔ چارلس دوم نے جب ایک پر تگالی شنراوی سے شاوی کی تو پر تگال کی طرف سے 1662ء میں بیہ جزیرہ ولس کے جہیز میں ملائش جارس نے آمرنی کے جہیز میں ملائے ہوارس نے آمرنی کے خیال سے 1668ء میں بیہ جزیرہ ولس کے جہیز میں ملائش کان پر اٹھا وی۔ (آن وہال دس پونڈ سالانہ کرائے پر ایک جھونیزی ملئی مشکل ہے۔ اس طرح بندوستان کے تینوں باموقع بندر گاہ کلکتہ بمبئی کراس ایسٹ انڈیا کمپنی کے باخلہ اس طرح بنجیلی اظرمن انقس ہے۔

## ا تگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان کی مالی بربادی

عکومت اور صولت (رعب) کے نشہ میں یہ بات یاد رکھنی یا سلیم کرنی د شوار ہے کہ کسی زمانہ میں یورپ بالخصوص انگلستان کے نودارد تاجروں پر ہندو ستان کے فرماں رواؤں نے اپنی ہے تعصبی اور دریا دلی سے کیا کیا احسان کئے اور کیسی کیسی رعایات و مراعات روا رکھیں 'جو بعد کو فریق ٹانی کی چالا کی اور احسان فرامو خی سے خود ان کے حق میں وبال جان بن گئیں اور دو سرول کے داسطے خیراندلٹی اپنے حق میں سخت ناعاقبت اندلیثی ثابت جوئی 'اگرچہ تاریخ ہند کے اس پہلو پر بہت اجتمام اور احتیاط سے پر دہ ڈالا گیا ہے۔ گر گزشتہ تعین صدی کی تاریخ ہند کا ایہ سب سے بڑا سبق ہے کہ ہندوستانی فرمازواؤں کی بجارعایت اور ہے محل اعتماد نے ہندوستان کو آنکھوں دیکھتے ہاتھوں سے نکال دیا۔(2)"

غرضیکہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور اگریزوں کو ہندوستان کے بادشاہوں اور فرمازواؤں نے وہ وہ دہ رعابیتیں اپنی بے تعصبی اور دریا ولی سے عطاکیں کہ آج بورپ کی تدن کی مدعی قومیں اور انسانیت کی خدمت گزاری کے بلند بانگ دعوے کرنے والی بادشاہتیں کسی دو سری قوم اور نووارد مسافروں کے ساتھ روا نمیں رکھتیں 'یہ اور ایسی مراعات تو درکنار حقوق شہریت تک بھی دو سرول کو نمیں دیتیں الرؤ کلابو لکھتا ہے۔

"فشر مرشد آباد مثل لندن کے وسیع آباد اور خوشحال ہے گر فرق یہ ہے کہ مرشد آباد میں ایسے ایسے افراد ہیں جو جائداد کے مالک ہونے ہیں انگلتان کے لوگوں سے بدرجما برھے ہوئے ہیں مرشد آباد میں لاکھوں آدی رہے ہیں اگر وہ بوردینز کو تباہ کرنا چاہتے تو محض لانھیوں اور پھروں ہے کردیے۔(3)"

چاہیے تو یہ تھا کہ اگر انگریزوں میں تنذیب اور انسانیت و شرافت عدل و انساف مروت اور افلاق ہوتے تو بیشہ منون احسان رہ کر دائرہ قانون اور انساف کے ماتحت شکر گراری کے ساتھ اپنی جائز تجارت میں مشغول رہتے گر انہوں نے ابتداء ہی ہ ان مراعات سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور اپنی بربریت اور جلعسازیوں اور جالاکیوں اور نداریوں کو بھیشہ کام میں لاکر ہر طرح ہندوستان میں لوث کھسوت کا بازار گرم رکھا۔ اور لوث کھسوت کو اس قدر دن رات مختلف پیرایوں سے کام میں لاتے رہے کہ ہندوستان کی دولت مندی

ایک کمانی بن کر رہ گئی اور ہندوستان تمام دنیا میں سب سے زیادہ غریب فاقہ زدہ کنگال ملک ہو گیا۔ یمال کی آبادی کرو ژول کی مقدار میں بھوک کی وجہ سے ایڈیال رگزتی ہوئی موت کے کھان از عمیٰ ہے سلفہ ابتدائی تجارت سے نے کر آخری ایام حکومت کے تمن سو برس سے ذائد عرصہ میں برابر جاری رہا مگر ان ونوں میں ذرا بھی رحم دلی پیدا نہ ہوئی اور ہندوستانیوں کی لاچارگی اور مصیبتوں کا خیال بھی نہیں آیا۔

بے شک سنگرل حملہ آوروں کی عادت رہی ہے کہ وہ فتح یابی پر اپی مفتوح قوموں اور ملکوں کو لوٹا کرتے تھے۔ گرامن قائم ہو جانے اور اطاعت کا دم بھر لینے کے بعد شخت سنگ دل اور وحثی حملہ آور لوٹ کھسوٹ کا خیال بھی اپنے قابن میں نہیں لاتے تھے۔ گر اگریز قوم اطاعت اور فرماں برداری کا دم بھرنے والی ہندوستانی رعایا کے متعلق بھی ای لوث کھسوٹ کی تک ودو اور فکر و کوشش میں مشغول رہی۔ اور نے نے انسانیت سوز طریقوں اور قوانین سے ہندوستانی پبلک اور امراء کو برباد کرتی رہی اس کی تفصیل تو بہت طویل ہے ہم معتد انگریزوں کی شادتوں سے مخترطور پر پچھ شمادتیں نقل کرتے ہیں۔

مرولیم ڈبگی ممبرپارلیمینٹ اپنی کتاب پر اسپرس برنش انڈیا میں انگریزی اووار کا نقشہ تھینچتے ہوئے کہتا ہے۔

"جو کی 1901ء میں (جبکہ ہندوستان میں نمایت مملک قط پڑا ہوا تھا اور روزانہ لاکھوں آدی بھوک اور فاقوں سے مرتے تھے۔) ہمارے طریقہ حکومت ہند میں دکھائی دے رہی ہے۔ جمال تک ہندوستانیوں کا تعلق ب اور جو کہ غیر معمولی غربت ہندوستانی براعظم میں بھیل رہی ہوہ ماری اس طرز حکومت کا نتیجہ ہے جو نیک نیتی سے مگر غلطی سے پہلے ہماری اس طرز حکومت کا نتیجہ ہے جو نیک نیتی سے مگر غلطی سے پہلے سے شروع کی گئی اور اب تک بحال رکھی گئی وہ اصول حکومت تین قشم سے ہیں۔

### ایسٹ انڈیا سمپنی کے تین دور

اول تسلط بذریعه تجارت مندوستان کی دولت علانیه اور نظی طور پر

سینمنا 1700ء سے 1757ء تک- (اس دور کا آغاز 1607 سے ماننا چاہیے لینی جب سے ہندوستان میں کمپنی کا تجارت کا دور شروع ہوا (4)-دوم تسلط بذریعہ اطاعت بالجبر ہندوستان انگلینڈ کے لئے ہے آغاز سے انجام تک 1757ء سے 1832ء تک-

سوم تسلط بذربعہ پوست- خوش معاملکی کا دکھاوا اور زور کے ساتھ ہندوستانی قوم کو ادنیٰ حالت میں لازی طور پر قائم رکھنا۔ 1833ء سے 1901ء تک-(5)"

اب ہم ان تنوں اصول حکومت اور تنوں ادوار کے طلات تفعیل مختصر طور پر بیان کرنا ضروری سیجھتے ہیں ان تنیوں ادوار اور اصول حکومت میں یہ امر مشترک رہا ہے کہ ہندوستان کی دولت اور سرمایہ کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے اور انگستان کو پنچایا جائے۔ اگر چہ طریقہ حصول میں اختااف نظر آتا ہے۔

### تسلط بذربعه تجارت مميني كالبهلا دورجو دور تجارت كهلاتا ب

#### از 1608ء 7757 ۽

پیلے دور کے متعلق سرولیم وجی لکھتا ہے۔" نظے طور سے علانیہ ہندوستان کی دولت ابتداء سے 1757ء تک (لینی جنگ بلای کے زمانہ تک) سمیٹ کر انگلستان کو پنجائی گئی- اس کی کیفیت خود سمینی کے ڈائر کٹروں کی مندرجہ ذیل یاد داشت سے معلوم ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں.

ہمارے خیال میں یہ بڑی دولت ہو ہم نے ہندوستال تجارت سے حاصل کی ہے ظالمانہ اور جابرانہ دستور العل سے ملیا ہوئی ہے۔ ایسا دستور العل سے ملیا ہوئی ہے۔ ایسا دستور العل جس کی نظیرنہ کمی ملک میں ملتی ہے اور نہ کمی زمانے میں ملے گی۔(6)"

یارداشت فدکورہ بالا میں لفظ بردی دولت کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کی مختمر کیفیت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ مصنف رسالہ -''ایسٹ انڈیا ٹریڈ -''صفحہ 30 - 16 پر لکھتا ہے۔
''سب سے پہلے 1601ء میں ہندوستان کو جماز روانہ کے اور کچھ ایس مبارک گھڑی ہے تجارت شروع کی کہ ہر سفر میں منافع بردھتا ہی رہا۔
مبارک گھڑی ہے تجارت شروع کی کہ ہر سفر میں منافع بردھتا ہی رہا۔
یہاں تک کہ بارہویں سفر میں ہر حصہ دار کو (334) فیصد نفع ہوا۔
انگلستان کی آمدنی میں بھی دن دوئی اور رات چو گئی زیادتی ہو گئی۔ 1613ء
میں برطانیہ کی سرکار کو کمپنی نے (13000) تیرہ ہزار پونڈ محصول ادا کیا۔
اور 1662ء میں یہ رقم چالیس ہزار تک پہنی۔ ہندوستان میں پہلے ہیں
مال کے اندر یہ لوگ تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ پونڈ کا سونا چاندی لائے
مال کے اندر یہ لوگ تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ پونڈ کا سونا چاندی لائے
دس کے برلے ہندوستان کی مصنوعات خرید کرلے گئے۔ ان اعداد سے
اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کا کاروبار شروع ہی میں کس بیانہ پر پہنچ گیا
تھا۔ (طالا تکہ کمپنی کا مشترک سرمانیہ ابتداء میں کل تمیں ہزار پونڈ تھا جس
کو لندن کے ایک سو ایک تا جروں نے مل کر ہندوستانی تجارت کے لیے
کو لندن کے ایک سو ایک تا جروں نے مل کر ہندوستانی تجارت کے لیے
جو کرکے ملکہ الزبھ کے دربار میں محضر پیش کرتے ہوئے اجازت کا لیے
جو کرکے ملکہ الزبھ کے دربار میں محضر پیش کرتے ہوئے اجازت کا

معیار بنایا تھا جس پر 31 و سمبر 1600ء میں شاہی منشور کیا گیا تھا۔ (7)" لیکن سے برے برے منافع اٹھانا ناممکن تھا۔ اگر ہندوستانی تا جروں اور ہندوستانی حکومتوں نے ان کو محبت کے ساتھ اسپنے دامن میں جگہ نہ دی ہوتی۔(8)"

باوشاہ انگلتان چارلس اول نے (جن کا زمانہ حکومت 1625ء لغایت 1649ء ہے) کمپنی سے دس ہزار بونڈ بطور نذرانہ بنام قرض حسنہ طلب کیا تو کمپنی ہے مقدار پیش نہ کر سکی جس سے چارلس اول خوش نہ ہوا اور کمپنی کی حسب خواہش امداد میں اس نے کو تاہی کی مجمد پھر کرام ول بادشاہ انگلتان کا دور آیا۔ (جو 1650ء سے 1660ء تک رہا اور اس کے عمد میں انگلتان میں جمہوری طریقہ قائم ہوا) کمپنی نے اس کو ساٹھ ہزار بونڈ بطور نذرانہ بنام قرض حے پیش کیا۔ کیونکہ اس نے کمپنی کی دل کھول کر امداد کی تھی۔ صاحب معیشت المند لکھتا ہے۔

"غرضیکه کرام ول کی حمایت نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو آخری وقت میں بائی سے بچا لیا اور مردہ تن میں روح پیونک دی۔ کمپنی کا سرمایہ مفرورت اور توقع سے زیادہ بردھ گیا کاروبار کی گرم بازاری شردع ہو گئ کم کمپنی نے اپنی حیثیت کے موافق کرام دل کا بہت شکریہ اوا کیا۔ تقریبا ساٹھ بزار پونڈ قرض حنہ کے نام سے بطور نذرانہ پیش کئے جانم کمپنی کرام دل کی بہت شکر گزار تھی۔(9)"

بھر چارلس دوم 1661ء سے فرمازوائے انگلتان ہوا اس نے کمپنی کی الداد میں بہ نسبت سابق بادشاہوں کے بہت زیادہ حصہ لیا۔ صاحب معاشیات ہند ص 672 پر لکھتا ہے۔ "کرام دل نے آخری زمانہ میں کمپنی کے مردہ تن میں جان ڈالی تو چارلس دوم نے اس کو جوان رعنا بنا دیا۔ بادشاہ کی موافقت اور تمایت ہے کمپنی کے کاروبار کو خوب فروغ ہوا۔ چنانچہ چارلس دوم کا عمد کمپنی کی تاریخ میں ایک مستقل دور شار ہو تا ہے۔ کمپنی نے بھی احسان شنای اور شکر گزاری میں کوئی کی نمیں کی دل کھول کر نذرانے چش کئے اور محافیت مواقع پر قرض حن کے نام سے معقول رقمیں داخل کیں چنانچہ محافل کیں چنانچہ مواقع پر قرض حن کے نام سے معقول رقمیں داخل کیں چنانچہ موال

#### "-2-x

نہ کورہ بالا شمادتوں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کمپنی جس کا سرمایہ ابتدائی 1601ء میں کل تمیں بڑار بچنڈ تھا تقریباً ساٹھ برس تجارت کرنے کے بعد اس قدر وہ دولت مند ہو جاتی ہے کہ بادشاہ انگلتان کو تین چار لاکھ بچنڈ بطور نذرانہ پیش کرتی ہے اس سے بہ چانا ہے کہ اس نے اس مرت میں ہندوستان کی اس مجیب و غریب تجارت سے خدا جانے کتنے کروڑ بچنڈ حاصل کر لیے ہوں گے۔ جب لاکھوں بچنڈ نذرانہ پیش کرتی ہے۔ حالانکہ اس ذمانہ میں کمپنی کو برنگیروں ' بالینڈ ڈچوں' فرانیسیوں 'جرمنوں وغیرہ سے مقابلہ کرنا پڑا اور ایس مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ بارہا اپنے کاروبار تجارت بلکہ اپ وجود کو بھی فنا کے گھاٹ اُتر جانے کا خطرہ نظر آنے نگا اگر چار اس اول اور کرام ول چار اس دوم اپنے اپنے ذانہ میں کمپنی کے منبعالنے میں حصہ نہ لیتے تو وہ یقینا صفحہ ہستی سے مث جاتی۔ ذانہ میں کمپنی کے منبعالنے میں حصہ نہ لیتے تو وہ یقینا صفحہ ہستی سے مث جاتی۔

اس زمانہ میں سمپنی کے علاوہ انگریزوں کی دوسری جماعتیں بھی انفرادی اجتماع طور پر ہندوستان میں تجارت کرتی تھیں اس لیے سمپنی کو خوب کھل کر لوث کھسوٹ اور من مانی کاروائیوں میں بوری آزادی نہ تھی 'آپس میں خالفتیں اور روک ٹوک رہا کرتی تھی بالاخر 1700ء میں ان سبوں کی ایک ہی جماعت بنا دی گئی جو کہ زیر سر پرستی حکومت انگلستان تجارت میں چیش قدمی اور انعاک کرتی رہی اور حکم ہو گیا کہ کوئی انگریز انفراد یا اجتماعاً علاوہ ایسٹ انڈیا سمپنی کے تجارتی کاردبار ہندوستان میں نہ کرے۔

چنانچہ 1700ء سے سمپنی نے نیا گر زور دار قدم اٹھایا ای لیے سرولیم ڈبگی 1700ء ہی سے پہلا دور بتلا ہے۔ طلا نکہ اس وقت تک کرو زوں اشرفیاں یہاں سے انگلتان کو لے جائی جا چکی تھیں۔ گر 1700ء سے تجارتی لوٹ کھسوٹ نئے اور پر زور طریقہ پر جاری ہوئی اور 1757ء تک خالص تجارتی طور پر جاری رہی۔ اس وقت میں پر تگیر بالکل اور ڈبٹ تقریباً فتم ہو تھے تھے۔ اب سمپنی بالکل کھل کھیلی اور اس قدر نفع کمایا کہ اس کی کوئی حد ادر نمایت ہی باتی نہ رہی

ڈائر کٹروں کی یاد داشت میں جو ظافمانہ اور جابرانہ دستور العل سے اس تجارت کے مین ہونے اوراس کی کسی ملک اور کسی زمانہ میں نظیر نہ ملنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کی حقیقت مندرجہ ذیل شمادتوں سے معلوم ہوتی ہے۔ ہم پہلے ایس شمادتیں پیش کر سیکے ہیں کہ سمپنی کے کارکن ہمیشہ کمی کوشش کرتے تھے کہ کوئی جنٹلمین اور شریف آدی ہندوستان میں سمینی کا ملازم ہو کرنہ آئے 'کیوں کہ وہ شریفانہ طریقہ تمام لین دین اور معاملات میں سمینی کا ملازم ہو کرنہ آئے 'کیوں کہ وہ شریفانہ طریقہ تمام لین دین اور معاملات میں اختیار کرے گاتو وہ جاہرانہ لوٹ کھسوٹ جو کہ بے اندازہ منافع حاصل کرنے کے لیے ہم عمل میں لاتے اور سرکار سمینی کو سالانہ پنچاتے رہتے ہیں وہ بندہو جائے گی تو خطرہ ہے کہ وہ اپنے اسپنے سرمانیہ کو واپس لے لیس اور سمینی ٹوٹ جائے۔

اس لیے تمام کارکنان کمپنی جرائم پیشہ ڈاکو 'قاتل 'چور' جعلساز' بدمعاش اور غیر شریف لوگوں کو جمع کرتے تھے اور ایسے ہی لوگوں کو وہاں سے بلاتے تھے اور انتمائی بریت اور جرو ظلم عمل میں لاتے تھے۔ چنانچہ ہم مسٹر جیس مل کا مقالہ کاریخ برکش انڈیا صفحہ 23 سے نقل کر چکے ہیں کہ 1600ء میں جبکہ کمپنی نے ہندوستان میں تجارت کرنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے درخواست دے رکھی تھی اور منظوری کا مسئلہ زیر غور تھا تو گور نمنٹ انگلستان کی طرف سے کمپنی والوں کو کھا گیا کہ تم اپنی مہم میں سرایڈورڈ مائیل بوردن کونوکر رکھ لو تو اس کے جواب میں ایک عجیب و غریب ریزولیوشن کی نقل مجیبی گئی جس کا مطلب حسب ذیل تھا۔

"کسی ذمہ داری کے کام پر جنتمین کونہ رکھا جائے اور گور نمنٹ سے درخواست کی جائے کہ جمیں اپنے کاروبار کے لیے اپنے ہی قتم کے لوگوں کا انتخاب کرنے کی اجازت وی جائے۔ کمیں ایسانہ ہو کہ شرفاء کو نوکر رکھنے سے کمینی کے عوام الناس حصہ دار شبہ میں پڑ کر روپیہ واپس نوکر رکھنے سے کمینی کے عوام الناس حصہ دار شبہ میں پڑ کر روپیہ واپس نفئے لگیں۔ "

الغرض کمپنی کی بناوٹ ایسے بی لوگوں سے بھی اور چونکہ اس وقت کمپنی کا مقصد اصلی اور نصب العین تجارتی منافع تھا اس کے حصہ داروں کی مجلس منتظمه (کورٹ آف دارکٹرس) سب سے پہلے اپنے سالانہ منافع پر نظر رکھتی تھی۔ لنذا کمپنی کے وہ طازم جو ہندوستان میں خریدو فروخت پر مقرر تھے چھوٹی چھوٹی تجھوٹی شخوا میں یاتے تھے۔ فیکٹری کے صدر کو تین سو پونڈ سالانہ ملتے تھے جو کہ سب سے اونچی شخواہ تھی۔ محررون اور دو سرے طازمین کو دس سے لے کر چالیس پونڈ سالانہ تک دیتے جاتے تھے۔ اور قیام و طعام کمپنی کے ذمہ ہوتا تھا، چونکہ اس زمانہ میں پونڈ دس روپیہ کا ہوتا تھا اس لیے کمپنی کے عام طازمین کو آٹھ روپیہ ماہوار اور کھانے سے لے کر تینتیس روپ ماہوار اور کھانا تک ماہا تھا اس کے لیے وہ لوگ جو ما، کا اور طازمت کے ساتھ تجارت کا نفع ایک غیر معین چیز تھی۔ اس کے لیے وہ لوگ جو ما، کا اور طازمت کے ساتھ تجارت کا نفع ایک غیر معین چیز تھی۔ اس کے لیے وہ لوگ جو ما، کا

سفر کرکے پہل آتے ہتھے۔ ان شخواہوں پر بھلے مانس اور شریف لوگ تو کاہے کو اپنے گھر بارچھوڑ کر آتے تھے۔ چنانچہ ملک کے تکتے اور شریر جرائم پیشہ لوگ جن کو وہاں رونی ملی مشكل تقى بالخصوص اس وجد سے كد اس زماند ميں انگلتان ميں قط بست زيادہ يرا ما تھا اور ہندوستان میں بہت زیادہ ارزائی تھی ہندوستان کے لیے نوٹ بڑے۔ جن کی دجہ سے سمینی کی فیکٹریاں بدا ممالیوں کے اڈے بن محسی ان لوگوں نے ہر قتم کے مظالم اور وحشیانہ کاروائیاں بے تحاشہ جاری کیں- اور ہر-طریقہ یر روپیہ پیدا کرنے میں جدوجہد عمل میں لاتے رہے۔ جنانچہ نواب کرنا مک کا متدرجہ ذیل مقالہ ہم پہلے نقل کر آئے ہیں جو کہ انہوں نے ممینی کے ڈائر کٹروں کو لکھا تھا۔

"آپ کے توکروں کا اس ملک میں کوئی کاروبار تو ہے تہیں- نہ آپ انتيس معقول تتخواه ديية بين پھر بھي چند ہي سال ميں وه کئي کئي لاکھ اشرفیاں کما کر واپس جانے ہیں۔ اتنی تلیل مدت میں بغیر تھی طاہری ذرائع کے بے بے حساب کمائی کمال سے آتی ہے ہم اور آپ دونوں سمجھ

انسي جيسے لوگوں كے متعلق وارن بسٹنگزنے مندرجہ ذيل مقالہ لكھا تھا جس كو ہم بيلے نقل کر آئے ہیں۔

"الكريز مندوستان مين آكر بالكل نيا انسان بن جاتا ہے- جن جرائم كى وه امینے ملک میں مجھی جرات کر بی نمیں سکتا مندوستان میں ان کے ار تکاب کے لیے انگریز کا نام جواز کا تھم رکھتا ہے اور اس کو سزا کا خیال تک نهیں ہو سکتا۔"

سرثامس بنسبه كتاب

''میں ہمیشہ ہے دیکھا ہوں کہ بمقابلہ اور قوموں کے انگریز غیر ممالک میں سب سے زیادہ چیرہ دستی کرتے ہیں۔ اور ہندوستان میں بھی کی واقعہ پش آرہاہے۔"

مدراس کے برے پاوری صاحب کی اس تحریر کو جو انہوں نے انگریز جرائم پیشہ ' رؤیل اور شریر لوگوں ہے تنگ قاکر سمپنی کے ڈائر کڑوں کو 1676ء میں لکھی تھی ہم پہلے ذکر کی جیکے . میں جو کہ حسب ذیل تھی۔ "آپ کے ملازموں کی بد اعمالیوں سے ہندوستانیوں کی نظر میں آپ کے خدا کی جتنی ہے عزتی ہوتی ہو اس اور آپ کا ند بہ جتنابدنام ہورہا ہے اس کی کیفیت اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ کے آنسوؤں کی ندیاں بہ جائیں۔ جو لوگ آتے ہیں ان میں بعض قاتل ہوتے ہیں۔ بعض آدمیوں کو بھالے جانے کا کام کرنے والے اور بعض انگلتان میں بیویاں چھوڑ کر آتے ہیں اور یمل پھر شادیاں کر لیتے ہیں۔"

غرض کہ کمپنی نے تمام کارکن ایسے ہی دنی الطبع (کمینہ طبیعت)اور غیر شریف تعدا جمع کے تقد جمن کو کسی شرمناک اور انسانیت سوز کاروائی ہے رکاوٹ ند تھی اور ایپ مقاصد المعونہ لوث کھونہ اور درکشی میں نمایت آزادی سے بلاخوف و خطر ہرفتم کی کاردائی کرتے ہتے۔ مثبتے نمونہ از خروارے کرنائک کا ایک تاریخی واقعہ الماحظہ ہو۔

ان کے روپیہ کمانے کے مختلف فتم کے طریقے تھے ان میں سے ایک قرضہ دینا بھی تھا گرجس نوعیت کے یہ قرضے ہوتے تھے ان کی نظیردنیا میں ملنی مشکل ہے۔ چنانچہ مسئر برک نے ایک قرضہ کی نسبت لکھاہے:

"نواب کرنا فک کو روپیے کی ضرورت ہوئی۔ کیونکہ فوج کی تخواہ تقسیم نہ ہوتی تھی جس سے وہ نساد ہرپا کرتی رہتی تھی۔ مدراس کونسل نے دوستانہ طور پر سمجھایا کہ ان شوریدہ سر فوجیوں کو دبائے۔ نواب نے جواب دیا کہ روپیے سے مجبور ہوں کیا کروں۔ اس پر انگریزی حکومت نے چند ساہو کاروں کو آمادہ کر دیا کہ نواب کو چار لاکھ اشرفی (پکوڈا) قرض دے دیں۔ یہ ساہوکار مسٹر ٹیلز، مسٹر میجنڈی، مسٹر کال تھے۔ یہ راضی تو ہو گئے گر اس شرط پر کہ مدراس کی انگریزی حکومت نواب کی مفانت دے۔ چنانچہ صانت دے دی گئی اور طے پایا کہ چند اصلاع قرض مفانت دے۔ چائیں جن کی مانگراری سے وہ اپنا سود وصول خواہوں کے میرد کردیے جائیں جن کی مانگراری سے وہ اپنا سود وصول خواہوں کے میرد کردیے جائیں جن کی مانگراری سے وہ اپنا سود وصول کرتے رہیں۔ اس کے مطابق نواب سے معاہدہ ہو گیا اور اس نے فورا ساہیوں کو علیحدہ کرکے اعلان کر دیا کہ ان کی چڑھاؤ شخواہیں اوا کر دی ساہیوں کو علیحدہ کرکے اعلان کر دیا کہ ان کی چڑھاؤ شخواہیں اوا کر دی سامیوں کے باس سے قرضہ کا روپیہ نہ آیا۔ بردے شاخسوں کے بعد جواب آیاتو ہے تھا کہ نقد روپیہ اس وقت نہیں ہے۔ چار تقاضوں کے بعد جواب آیاتو ہے تھا کہ نقد روپیہ اس وقت نہیں ہے۔ چار تقاضوں کے بعد جواب آیاتو ہے تھا کہ نقد روپیہ اس وقت نہیں ہے۔ چار تقاضوں کے بعد جواب آیاتو ہے تھا کہ نقد روپیہ اس وقت نہیں ہے۔ چار تقاضوں کے بعد جواب آیاتو ہے تھا کہ نقد روپیہ اس وقت نہیں ہے۔ چار

ماہ کے اندر اوا کر دیا جائے گا۔ سردست ہم آپ کو رقعہ تھے وہتے ہیں کہ اس میعاد کے اندر روپیہ دے دیں گے۔ نواب نے افسرول کو بلاکر حال بتایا اور کما کہ فوجیوں کو سمجھا بجا کر مطمئن کر دو کہ چار مہینہ بعد شخواہ مل جائے گی۔ گر چار مہینے کی جگہ پورے دو سال گزر گئے اور فوجیوں کی بقایا شخواہ پوری اوا نہ ہوئی۔ جس کی دجہ سے نواب کو مزید دو سال کی شخواہیں دیتا پڑیں۔ گر ساہوکاروں کی اس قدر نا وہندی کے باوجود نواب کی ریاست کی بال گزاری قرضہ کے سود میں ای دن سے باوجود نواب کی ریاست کی بال گزاری قرضہ کے سود میں ای دن سے گر رادی ماہوکاروں کی اس قدر کے مود میں ای دن سے گزاری سے کہ رقعہ کھا گیا تھا جانے گئی۔ گویا انہیں اضلاع کی بال گزاری سے موجود ہوں کو جائداد پر قبضہ مل گئی کہ روپیہ کی اوائیگی سے قبل قرض خواہوں کو جائداد پر قبضہ مل جائے۔ اور اس سے وہ اپنے سود کا روپیہ وصول کرتا شروع کر دیں اور پھر النا قرض داروں کے نام غیرادا شدہ رقم کا رقعہ کھیں اور مرہو نہ جائداد سے دصول کرکے دوسال بعد قرض داروں کو روپیہ دیں۔ (10)

میں وہ کیمیا یتائے کے نتنے تھے جن سے تھو ڑے ہی دنوں میں اگریز ساہو کار اور ہجر اور اور ہجر اور ان کا ملک ملا مال ہونے لگا۔ ابھی کرنا تک کی مرہونہ جا کداد سے کمائی کرنے کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ بڑگال کے خزانون کے دروازے ان پر کھل گئے۔ بسرحال 1757ء تک کمینی کا یہ شرافت اور انسانیت سوز طریقہ تجارت جابرانہ اور خالمانہ طور کا جاری رہا جس سے نمایت عظیم الشان دولت ہندوستان سے چوس لی گئی۔

### سميني كادوسرا دور تسلط بذريعه اطاعت بالجبر

#### £1832[£1757]1

اس کے بعد دوسرا دور شردع ہوتا ہے جس کی ابتداء جنگ بنگال بعنی نواب سراج الدول کی پلائ کی نژائی سے ہوتی ہے - سردلیم ڈبھی اس کے متعلق مندرجہ ذیل الفاظ لکھتا ہے:-سمینی کا دوسرا دور جو کہ جبر کا کملاتا ہے- دوم تبلط بذریعہ اطاعت بالجر- ہندوستان انگلینڈ کے لیے ہے آغاز سے انجام تک - 1757ء سے 1832ء تک اس کی تفصیل نمایت ہی دردا گیز اور دہشت ناک ہے اور اس قدر طویل ہے کہ اس کے لیے کی جلدوں کی ضرورت ہے ہم اس مقام پر نمونہ کے طور پر چند شمادتیں چیش کریں گے جن سے حقیقت ظاہر ہوجائے گی۔ گران شمادتوں سے بہلے داقعہ کی تفصیل پر مخترروشن والنی ضروری معلوم ہوتی ہے۔

کلکتہ میں بیٹے کر اگریزوں نے ایک سازش کا سلسلہ شرورع کیا جس میں میر جعفراور
امی چند شریک تھے۔ اگریز مورخ واقعات لکھتے نہیں بلکہ تعنیف کرتے ہیں۔ اس سازش
کو اس بد دل کا نتیجہ بتلاتے ہیں جو برگال کے ہندو محکوم کو مسلمان حاکم سے پیدا ہوگئی تھی۔
اس الزام کی تردید ہمارے مجعث سے خارج ہے بسرکیف سازش کمل ہوتے ہی جنگ چھیڑر
دی گئی اور بلای کے میدان میں دونوں لشکر بالقائل آگئے۔ سراج الدولہ کے چالیس ہزار
پادے اور پندرہ ہزار سوار انگریزوں کے صرف تمن ہزار سپاہ کے مقابلہ میں تھے۔ لیکن
پادے اور پندرہ ہزار سوار انگریزوں کے صرف تمن ہزار سپاہ کے مقابلہ میں تھے۔ لیکن
کیا تھیں؟ یہ فریب اور نمک حرامی دغااورسازش تھیں جن میں سراج الدولہ گھرا
ہواتھااور باوجود نام نماد کثیر جمعیت کے در حقیقت اکیا اور بے یار و مددگار تھاچنانچہ صبح کے
ہواتھااور باوجود نام نماد کثیر جمعیت کے در حقیقت اکیا اور بے یار و مددگار تھاچنانچہ صبح کے
الدولہ کے خالف ہوگیا۔

اتھریزوں کی طرف سے سراج الدولہ کے وزیر میر جعفر کو نمک حرامی کے صلہ میں مرشد آباد کی سند دی گئی۔ اس جنگ کی اجمیت کا اس سے اندازہ جو سکتا ہے کہ انگریزی فوج میں سے صرف بتیں سپای اور نواب کی فوج میں پانچ ہو آدی کام آئے یہ تعداد جلیانوالہ باغ اور بلوہ کانپور کے معتونین سے زیادہ نہ تھی۔ لیکن اس جنگ نے ایک وسیع اور شاداب ملک کی قسست کا فیصلہ کر دیا۔ فورت ولیم میں سونے کامیہ برنے لگا۔ میر جعفر کی طرف سے تین لاکھ پونڈ یعنی تمیں لاکھ روپ کلابو کو نذر کیا گیا۔ اور کلکتہ کا جنوبی علاقہ اسے جاگیر میں دیا کیا۔ جس کی آمدنی دی لاکھ روپ سالانہ تھی۔ اس طرح ساٹھ بڑار پونڈ یعنی چھ لاکھ کونسل کے ممبروں کو چیش کیا گیا۔ یہ تو ذاتی انعامات تھے۔ کمپنی کے برخرچہ اور ایس فت پورا کرنے کی مخبائش خزانہ میں نہ تاوان کے مطالبات ان سے الگ تھے جن کو اس وقت پورا کرنے کی مخبائش خزانہ میں نہ تاوان کے مطالبات ان سے الگ تھے جن کو اس وقت پورا کرنے کی مخبائش خزانہ میں نہ باکبر

تصری - بقول میکائے -

"کمپنی اور اس کے نوکروں پر موسلا دھار بارش شروع ہو گئے۔ ای لاکھ روپیہ دریا کے راستہ مرشد آباد سے کلکتہ روانہ کر دیا گیا۔ سو سے زیادہ کشتیاں تعیس- جھنڈیاں اڑ رہی تھیں اور باجا بجتا جاتا تھا۔ چند ماہ پہلے جو کلکتہ ویران تھا آج ایسا خوشحال ہو گیا کہ بھی دیکھنے میں نہ آیا تھا تجارت چبک اتھی۔ ہرا گریز کے گھر میں دولت کے آثار دکھائی دینے لگے۔(11)" اس جنگ کی کامیابی سے جو 1757ء میں ہوئی کمینی کے خالص تجارتی دور کا خاتمہ ہو گیا جو

ہن جملت می جمعی سے بو رہ راء یا ہوئی میں سے حاص میں جاری دور جا حاسہ ہو میا ہو 1608ء سے شروع ہو کر بورے ڈیڑھ سو سال تک رہا اور اب ایک دسیع ملک ہاتھ میں آجانے سے تجارت کے ساتھ حکومت کا دور شردع ہوا-(12)

علاوہ اس مقدار کے جو میر جعفر سے حاصل کی گئی عام لوٹ کا بازار بھی گرم کیا گیا چنانچیہ لارڈ کلایو بنگال کی لوٹ کے ہارے میں کہتا ہے

"تین کروڑ انسانوں کو لوٹ کر کلکتہ میں عظیم الثان دولت بہت جلد جمع کر لئی تھی۔ ہندوستانی قدیم زمانوں میں معمولی معمولی نظام کی خرابی پر اپنے حاکموں کو برطرف کر دیا کرتے تھے۔ گر اگریزی حکومت سنگدل سے سنگدل وحق اور معتبد حکومتوں کی طرح ظالم اور سخت تھی۔ مزید برآں تمام تمدنی طاقتور ہتھیاروں سے مسلح تھی۔(13)"

یمی لارڈ کلایو دو مری جگہ کمپنی کے کارکنوں کے متعلق لکھتا ہے۔

"میں صرف بیہ کمہ سکتا ہوں کہ اس قدر بدعملی' رشوت خواری اور زیادہ ستانی کا منظر بجز بنگال کے کسی ملک میں دیکھایا سنا نہیں گیا۔" مرکس میٹر میں کتا ہے دکتا ہے تازیر تنہ اس متنزل

برو نمس ایندهمسن کهتا به (کتاب قانون تهدن و تنزل<sub>)</sub>

یہ مالا مال خزائے کروڑوں آدمیوں کی کمائی انگریزوں نے ہتھیا کر اندن اس طرح بھیج دی جس طرح رومن نے یونان اور پوشمی کے خزائے اٹلی بھیج دی جس طرح رومن نے یونان اور پوشمی کے خزائے اٹلی بھیج دیے تھے۔ ہندوستانی خزائے کتنے تیمتی تھے 'کوئی انسان بھی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ کروڑوں اشرفیاں ہوں گی۔ اتنی دولت اس وقت کی مجموعی یورپین دولت سے بہت زیادہ تھی جب میں 1750ء میں وقت کی مجموعی یورپین دولت سے بہت زیادہ تھی جب میں قال نہ تھا۔ بنگال

کی جاندی نے انگلتان پہنچ کرنہ صرف دولت میں بے شار اضافہ کیا بلکہ اس کی رفتار بھی بہت تیز کر دی-(14)"

سرولیم ذگی نگھتا ہے۔ از کہ " قانون تہذیب و تنزل" مصنفہ بردک ایڈ ممن) "معرکہ پلای کے بعد بی بنگالہ کی دولت لٹ لٹ کرلندن بہنچنہ گی اور اس کا اگر فورا ہی ظاہر ہو گیا۔ کیونکہ ماہرین فن اس امر پر متغن ہیں کہ صنعت و حرفت کا انقلاب 1760ء ہے شروع ہوا۔ بقول بینز کے 1760ء ہے پہلے لاکا شائر میں سوت کانتے کے جو چہنے رائج شعے وہ ایسے ہی سید سے سادے ہوتے تنے جیسے ہندوستانی چرف ایجاد بجائے خود ایک بیجان چیز ہے۔ بہت می ایجادات صدیوں تک ولی بڑی رہیں اور جب تک انہیں حرکت بیجان چیز ہے۔ بہت می ایجادات صدیوں تک ولی بڑی رہیں اور جب تک انہیں حرکت بوتی والی قوت بیدا نہ ہوگئی وہ دنیا کے سامنے نہ آسکیں۔ یہ قوت ہیش روپیہ نے قراہم ہوتے والی قوت بیدا نہ ہوگئی وہ دنیا کے سامنے نہ آسکیں۔ یہ قوت ہیش روپیہ نے قراہم ہوتی ہوتی ہوئی ہوئے ہی بہت بہت کا اور یا انگلتان کی برتری کرنا تک اور بنگال کے فزانوں کا فیض ہوتی ہو اس وقت کے فائدے کے لیے حاضر تھے۔ پلای کی جنگ فغ ہونے سے پہلے جبکہ سوے کا وریا انگلتان کی طرف بہنا شروع نہ ہوا تھا ہماری صنعت و حرفت کا بازار نمیندا تھا۔ چرخوں کے لحاظ ہے سوت کا ہندہ تا کہ بہت کا بازار نمیندا تھا۔ چرخوں کے لحاظ ہی سوت کا ہندہ تا کہ ہی تھا کان کی اور کیا مغرب میں کمیں بھی موجود نہ تھی جو حال روئی کا تھا وہی کو جہ بنا رکھا تھا انکاشائر میں کیا مغرب میں کمیں بھی موجود نہ تھی جو حال روئی کا تھا وہی لوے کا بھی تھا کان کی اور آئین گری دونوں کام انگلتان میں بہت معمولی رفار سے چل رہے تھے۔ (15)"

"ابیت انڈیا کے ڈائر کروں کے سرسری اندازہ کے ساتھ بری آسانی سے دعوی کیاجا سکتا ہے کہ جنگ پلاس اور جنگ واٹرلوکے ورمیانی زمانہ بین ہندوستان سے وانگلسان کو پندرہ ارب روبید جاچکا تھا۔"

لارؤ میکالے بنگال کی لوٹ کے بارے میں لکھتا ہے۔

"اس ملیقہ سے بے شار دولت بہت جلد کلکتہ میں جمع ہو گئی دراں حالیکہ تمن کروڑ انسان حد درجہ برباد کر دیئے گئے بیشک ان لوگوں کو مظالم میں رہنے کی عادت تھی مگر دہ مظالم اس تشم کے نہ بیٹی کے نواوں مونی معلوم لوگوں کی جمونی انگی انسیں سراج الدولہ کے بیٹے سے زیادہ مونی معلوم موتی تھی برائے دیات کے حکام کے زمانہ میں ان کے ہاتھ میں ایک

علاج تھا وہ آیہ کہ جب ظلم ناقائل برواشت ہو جا آ تو وہ بغاوت کر کے حکومت تو ڈریتے ہے گئی تھی۔ یہ حکومت ہلائے ہل نہیں سکتی تھی۔ یہ حکومت و حشیوں کی سی حد درجہ طالمانہ حکومت ہونے کے ساتھ جدید تمذیب کے آلات کی طاقت سے مضبوط تھی۔(16)"

سرولیم وجهی کتاہے۔

" تبل اس کے کہ جنگ پلای فتح ہوئی اور ہندوستان کے خزائے ہمہ بہہ کر انگلستان میں آنے شروع ہوئے ہمارے ملک انگلستان کا جوار بھاٹا نمایت نیچا تھا۔ خود انگلستان کی صنعتی ترقی بنگال کے بے شار دولت کے ذخیروں اور کرنائک کے خزانوں کی ہروئت ہوئی۔(17)"

لارؤ ميكالے لكھتاہے-

''دولت کے دریا یہاں ہے انگلتان کو بہتے چلے جانتے تھے۔(18)'' سرجان شور (جس کا تعلق بنگال سول سروس ہے تھا قانون 1933ء پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

"لیکن ہندوستان کا عمد ذریں (سنرا زمانہ) گزر چکا ہے۔ جو دولت مجھی اس کے پاس تھی اس کا جزو اعظم ملک سے باہر تھینج کر بھیج دیا گیا ہے۔ (19)"

اس زمانہ میں سمینی نے ایک اور عجیب و غریب نی تجارت کی بنا ڈالی اور وہ گدیوں کی تجارت کی بنا ڈالی اور وہ گدیوں کی تجارت تھی۔

محمد علی کرنا تک میں اور میر جعفر کو بنگال میں تخت دلانے سے بیہ تجربہ ہوا تھا کہ سلطنت کے ہر انتقال سے انگریزی خزانہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میر جعفر کو ہٹا کر میر قاسم کو صند پر بنھلیا گیا۔ میر قاسم نے بغاوت کی تو پھر میر جعفر سے سودا کر لیا گیا۔ اس کے بعد مجم الدولہ سے سودا کیا گیا۔ اس سوداگری سے انگریزوں نے جو نفع حاصل کیا اس کی مقدار پانچ کروڑ کے قریب ہوتی ہے۔ تفصیل حسب ذیل ہے۔

30610750

1757ء میں میر جعفر کی تخت نشینی پر

1760ء میں میر قاسم کی تخت نشینی پر

£ ⊌2627690

14184990 كورُ

1763ء میں میر جعفر کی وو سری تخت نشینی پر

1976900 لا کھ 49400330 کروڑ 1765ء میں عجم الدولہ کی تخت نشینی پر میزان-----

ای قتم کے طریقوں سے 1771ء تک جو رقم کمپنی اور اس کے ملاز مین کے پاس سینی اس کی میزان ساڑھے او نتیس کروڑ روپیے کے قریب ہوتی ہے۔ جس میں فوجی افراجات تاوان' نذرانے اور ماگزاری کی بجیت بھی شامل ہے۔(20)"

سمینی کی لوٹ کھسوٹ اور زر کشی کا علسلہ اسی طرح برابر جاری رہا اور تقریبا ہیں برس کے بعد مسٹربرک نے ہستنگز کے مقدمہ کے دوران میں اس کل رقم کا جو اس دفت تک یمال سے انگلتان پہنچ بچل تھی جالیس کروڑ کے قریب اندازہ کیا تھا۔(21)" حکومت اور اس نے اور مجیب طریقہ کی لوٹ کھسوٹ کی تجارت کے ساتھ ایک اور تعجیب و غریب طریقه حاصل کیا گیا که فرخ سیر بادشاه دہلی کی لڑ کی جل گئی اس کا علاج دبلی کے اطباء کے قابو میں نمیں آیا تو ڈاکڑ ہمکٹن کو تمپنی نے پیش کیا اتفاق ایسا پیش آیا کہ ڈاکٹر ہمکٹن ندکور کا علاج کامیاب رہا اور لڑکی درست ہو گئی۔ فرخ سیر بہت خوش ہوا اس نے حسب عادت بادشابان ہند اس کو زرو جوا ہر سے مالا مال کرنا جابا۔ ڈاکٹر ہمکٹن نے اس کے لینے سے انکار کر دیا اور اس کے عوض میں بد استدعا کی کہ سمینی کو اس نیکس سے جو تجارت یر لیا جاتا ہے متعنیٰ کر دیا جائے۔ اہل دربار شاہی اس کے زہر یلے نہائج کے نہ پہنچ سکے اور بادشاہ سے فرمان اس نشم کا جاری کرا دیا کہ سمبنی کے تمام کار کن تجارتی نیکس ہے مشتنیٰ رکھے جائیں۔ یہ تھم جاری ہونا تھا کہ انگریزوں نے تمام ملک میں اور ھم مجا دی اور ہر قشم کی تخارت میں گرم بازاری شروع کر دی اور کرو ژوں کا سودا کرنے یک بندوستانی تاجروں کے تمام کاروبار بند ہو گئے۔ اور طرح طرح سے اگریزوں نے ہر قتم کی تجارت بر قبضہ کرلیا۔ اس وقت کی کیفیت کا نقشہ مندرجہ ذیل تاریخی تحریر سے معلوم ہو گا۔ "بلاسی کی الزائی کے بعد بنگال کی حکومت اب برائے نام میر جعفر کی رہ مسمی اور سلطنت بر درو بست قبضه سمینی کا ہو گیا۔ اس طرح ذمه داری نواب کی رہی اور اختیارات سمینی کے ہاتھ میں کیے گئے۔ اس صورت

حال میں شمینی کو ناجائز مالی فائدے افعانے کا خوب موقعہ ملا جو اس کا ا ملی مقدمہ تھا اور اس نادر موقعہ کے مل جانے سے سمینی کے سینوں میں حرص و آز کے جذبات بہت مختنعل ہو گئے زر کشی اور اخاذی (لوث) کی مکن ب نگام ہو گئی۔ اس سے قبل ڈاکٹر ہمکنن فرخ سیر کا معالج رہ کر انگریزی مال کو تمام محصولوں سے مشتنیٰ کرا چکا تھا۔ حالات سب سازگار جمع ہو گئے تھے اس لیے کمپنی کے ملازموں نے نجی تجارت شروع کر دی اور ایس شروع کی که بنگال میں شاید ہی کوئی بری منڈی ہو کی جمال محمی' بان' بانس' جاول مجس وغیرہ کی خریدہ فروخت انگریز نہ کرتے ہوں۔ دلیں سوداگر جنہیں سرکاری محصول بھی دینا پڑتے تھے کمینی کے مال کا کیا مقابلہ کر سکتے تھے انگریز تاجروں سے خود نواب ور تا تعا- اس لیے اس کو بولیس اور اس کی کھریاں ان کو سزا نہ دے عق تمين- تميد يه بواكه تجارت كے نام سے لوث شروع ہو گئی- الكريز سوداکر جس مال پر ہاتھ رکھ دیتے اس کو خریدار آنکھ اٹھا کرنہ دیکھ سکتا تما اس کیے یہ لوگ اس مال کو من مانی قیمت پر خرید لیتے تھے اور اینا ال نکاننا ہو ؟ تو جب تک کہ اس کی نکاس نہ ہو جاتی دو سرے سوداگر دو کان بند رکھنے ہے مجبور ہوتے تھے۔

اس کے علاوہ جس ہندوستانی تاجر کو محصول سے بچنا ہو تا تو وہ کسی انگریز گماشتہ کی مٹھی گرم کرکے اس سے ایک وستک حاصل کر لیتا جس سے کسی محصل کی بجال نہ تھی کہ مال پر محصول مانگ سکتا اس کی وجہ سے کمپنی کے اونی اونی محرر ولی سوداگروں کے ہاتھ دستگیں جج جج کر دو تین تین تمن جرار روپیہ ماہوار پیدا کرلیتے تھے۔ خود نواب بے دست ویا تھے۔ نیادہ سے زیادہ کر کتے تھے تو یہ کہ ظالم ملازموں کی شکایت انہیں کے زیادہ کر کتے تھے تو یہ کہ ظالم ملازموں کی شکایت انہیں کے بے رحم افسروں سے کرتے چنانچہ میر قاسم نے حکام کمپنی سے حسب ذیل فراد کی۔

" ہر پر گند کاؤں اور منڈی میں انگریزی گاشتے نمک چھالی کھی چاول' مجس 'بانس 'مجھلی' تمباکو وغیرہ کی خریدو فروخت کرتے ہیں رعایا کا مال زبردستی اٹھا لے جاتے ہیں اور چوتھائی قیت بھی شیں دیتے- اور ان کے ظلم و جبر کاایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے مال کے بدلہ ایک کی جگہ پانچ زبروسی کے کیتے ہیں- ان بے عنوانیوں کی بدولت نیز محصولوں کی معانی کے سبب مجھے بچیس لاکھ روپے کا نقصان ہو رہاہے۔(22)" مگر ایسی شکانیوں کا اثر ہی کیا ہو تا ودلت کی جاٹ نے سمینی کے لوگوں کو رحم و انصاف کے جذبات ہے خانی کر دیا تھا۔ بالآخر مجبور ہو کر میر قاسم نے وہی سوداگروں کو بھی محصول سے معاف کر دیا اس پر انگریز بھڑ گئے اور ایسے گڑے کہ میر قاسم کو بنگال چھوڑ کر شالی ہند کی طرف جانا ہزا اور پھر وہاں سے شجاع الدول والئ اورھ اور شاہ عالم کی عدد کے کر بنگال کا رخ کیا تو انگریزوں سے 1764ء میں بکسر کے مقام پر منگست کھائی اس سے اس الے سال 1765ء میں الہ آباد کا مشہور مسلح نامہ ہوا جس کی رو ے سمینی کو بادشاہ دہلی کی طرف سے بنگالہ کاوبوان یعنی مال گراری وصول کرنے والا افسر مقرر کر دیا گیا اور اس کے بدلے میں بادشاہ کا نذرانه مقرر ہو گیا- نواب بنگال کے ذاتی مصاریف اور انتظامی محکموں ك اخراجات ك لي ايك رقم معين كروي مي - اور قرار ياياكه ان دو مصارف کی منهائی کے بعد جو نیجے وہ سمینی کا ہو اس معاہدہ کے وقت تک تو انگریزی عمل دخل بے ضابطہ طور پر تھا، اب شاہی فرمان کی رو ہے انگریزی قبضہ کے جواز کی سند مل گنی-(23)"

اس کے بعد کمپنی کے لیے ایک اور نیا طریقہ لوث کھسوٹ کا ہاتھ آگیا۔ زمن کا بندوبست اور اس کا لگان ٹھیکہ اور نیلام اس کی مال گزاری کا اضافہ یہ سب نے نے ذرائع پیدا ہو گئے۔ دیوانی ملنے کے بعدی اضافہ ماگزاری کیا گیا۔ اور پہلے لگان پر نوے فیصد یا اس سے ذائد اضافہ کیا گیا۔ جس سے کاشکار بالکل تباہ ہو گئے اور کمپنی کے یہاں سونے کی بارش ہونے گئی۔ الحاصل اس تمام دور میں جس کی ابتداء جنگ بلای 1757ء سے ہوتی ہے جابرانہ طور پر طرح طرح سے دولت اور سمرانیہ کی لوث جاری ہوئی اور بے شار فرائے ہر طرف ہو کئے ان لئ کر لندن میں جنچنے گئے۔ کمپنی ایک طرف تو قتم قتم کی تجارت ہو خوب ہاتھ پاؤں کھیلا کر لوئتی تھی دوسری طرف کومت کے ذریعہ سے خوب تجارت ہو خوب ہائی گاؤں کھیلا کر لوئتی تھی دوسری طرف کومت کے ذریعہ سے خوب

من مانی لوث کھوں کرتی تھی۔ بکر کی فتح کے بعد لارڈ ویلزلی کے عمد میں ایسٹ انڈیا کمپنی کور کھیور رویلکھنڈ جنوبی دد آبہ کے علاقوں پر قابض ہو گئی اور اس عمد میں کرنائک کے نواب کو معزول اور بیچ سلطان کو شہید کر دینے کے بعد وہ تمام علاقے حاصل کر لیے گئے جواب دراس کے احاطہ میں شامل میں اور دہاں کے نمام خزانے لوٹ کر انگلستان میں پنچا دیئے گئے (ان علاقوں کے حاصل کرنے میں جو بد بھی اور بدعدی کمپنی کی طرف سے عمل میں لائی تھی اس کی تفصیل اس جگہ خارج از مبحث ہے) یہ جابرانہ اور غیر آئی طرف تے طرف میں لائی تھی اس کی تفصیل اس جگہ خارج از مبحث ہے) یہ جابرانہ اور غیر آئی طرف ت

### سميني كاتيسرا دور تسلط بذريعه بوست يعني خوش معاملكي كاد كهلاوا

#### از 1833ء 1901ء

اس کے بعد تیرا دور شروع ہوتا ہے جس کو سرولیم وہی تسلط بذریعہ بوست (یعنی خوش معاملکی کا دکھاوا اور ذور کے ساتھ ہندوستانی قوم کو ادفی طالت بیں لازی طور پر قائم رکھنا) بتلاتا ہے یہ دور 1833ء ہے آخر تک قائم رہا۔ یہ دور آئی دور کملاتا ہے اس دور بیس مطبع اور فرال بردار رعایا کے لوشنے اور زائد سے زائد کھے وہنے کے نے نے قوانین طرح طرح کے بنائے گئے ہیں جن میں ہندوستانیوں کو کوئی دخل نمیں ہوتا تھا اور انگریز ایٹ مقاصد و اغراض کے ماتحت اپنی آئی قوت اور مضبوط شخید کے بل بوتے پر گھمنڈ کرکے بغیر رحمت اور عدل و انصاف کے قانون چاہے تھے بناتے تھے اور خوشما الفاظ میں شرکع کرتے رہے تھے۔ گلوم رعایا ہند کی خواہشوں اور ضروتوں کا کوئی لحاظ نمیں ہوتا تھا افرا انگریز کا مطبع شائع کرتے رہے تھے۔ گلوم رعایا ہند کی خواہشوں اور ضروتوں کا کوئی لحاظ نمیں ہوتا تھا گریز کا مطبع نظر ہوتا تھا۔ چوں کہ تاج برطانیہ پر کمپنی کی دو رخی پالیسی تاجرانہ اور طبع زر کئی میں کمپنی کے نظر ہوتا تھا۔ چوں کہ تاج برطانیہ پر کمپنی کی دو رخی پالیسی تاجرانہ اور طبع زر کئی میں کمپنی کے ادکان اس قدر بدمست ہیں کہ ان کو ذرہ برابر بھی رعایا کی بہودی اور زعرگی کی پرداہ نمیں ادر کان اس قدر بدمست ہیں کہ ان کو ذرہ برابر بھی رعایا کی بہودی اور زعرگی کی پرداہ نمیں کہ ان کو درہ برابر بھی رعایا کی بہودی اور زعرگی کی پرداہ نمیں کہ در بدمست ہیں کہ ان کو ذرہ برابر بھی رعایا کی بہودی اور زعرگی کی پرداہ نمیں کی وجہ سے تمام طک برباد ہوتے ہوتے آخری رمتی پر پہنچ گیا ہے۔ بادشاہت کی جذبہ حت تمام طک برباد ہوتے ہوتے آخری رمتی پر پہنچ گیا ہے۔ بادشاہت کے جذبہ حت تمام طک برباد ہوتے ہوتے آخری رمتی پر پہنچ گیا ہے۔ بادشاہت کے جذبہ بریاد ہوتے ہوتے آخری رمتی پر پہنچ گیا ہے۔ بادشاہت کے جذبہ ب

رعلا پروری ان میں ذرا بھی موجود نہیں ہے اس وجہ سے تاج برطانیہ نے سمبنی کو 1832ء ے تجارتی حیثیت سے نکال ویا اور عظم دیا کہ وہ صرف ملک میری اور حکومت کے فرائض انجام دے اور علاوہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دو سرے انگریز اور ان کی کمپنیاں آزادی سے تجارتی خواہشات بوری کریں۔ اس میں اگرچہ ایسٹ انڈیا سمینی کے اراکین کی چیرہ وستی ہندوستانیوں پر کچھ کم ہو ممئی ممراس کے ملاز موں کے بجائے دو سرے انگریز آجروں اور ان کی کمپنیوں کی چیرہ رستی پہلے سے زیادہ قائم ہو گئی ادہر ایسٹ انڈیا سمینی کی چونکہ تجارتی آمنی کم ہو گئی اس لیے اس کے کارکنوں نے نے نے طریقے لوث کھسوٹ کے برتے شروع کر دیتے اور ہوس ملک میری کی سازشیں روز افزوں ہونے لگیں- ہندوستانی راجاؤں كا بيشہ سے دستور تھا كه أكر كوئى راجه لاولد ہو؟ تھا تو وہ اسبے خاندانى ياغيرخاندانى يح كو اينا متبني قرار ديتا تما اور وه رياست كابعد ميس حقيق بينے كى طرح مالك قرار ديا جا آ تھا۔ اس طرح کی متعدد ریاستیں ہندوستان میں موجود تھیں۔ ہندوستانی باوشاہ اور رجوا ڑے اور خود کمپنی کے آفیسر بیشہ نے اس کو تتلیم کرتے چلے آتے تھے مگر ہوس ملک میں کمپنی نے مکبارگی اس طریقہ کو ناجائز قرار دے کر غیر معتبر ہونے کا اعلان کر دیا اور تقریباً پندرہ رياستين اين قبضه من كركين اي طرح بلاوجه صوبه سنده معوبه اوده صوبه بنجاب وغيره كو كے بعد ديرے اين بھند ميں لے آئے- الخاصل اس زمانہ ميں ايسے ايسے طريق عمل میں لائے جانے سکے کہ جن پر طمع تو بہت خوبصورت ہو یا تھا اور لوث کھسوٹ میلے ے زیادہ ہوتی تھی اور ساتھ ساتھ با اوقات بغیر ملمع کے بھی دو سرے دور کی یادگاریں قائم کی جاتی تھیں۔ اس دور کے متعلق سرولیم ویکی پر اسپرس برٹش انڈیا میں لکھتا ہے۔ ودممراس میں شبہ نمیں کہ آج ہندوستان اس سے زیادہ شرمناک طور بر لوٹا جا رہا ہے جتنا کہ اس ہے پہلے مجمی لوٹا گیا تھا۔ ہماری ابتدائی حکومت کی باریک چابک اب آئن زنجیر بن من ہے کاایو اور ہسٹنگز کی اوٹ اس نکاس کے مقابلہ میں نیج ہے جو روز افزول ترقی کے ساتھ ایک ملک ووسرے ملک کا حون جان بما کر مالا مال کر رہا ہے-(24)" منتكري مار ثن 1838ء ميں لكھتا ہے-

اگر دولت کا ایما مسلسل اور روز افزول سلان انگستان سے ہونے کھے تو ایک دن وہ بھی مختاج ہو جائے۔ پھر خیال فرمائیے کہ ہندوستان پر کتنا سخت اثر مونا جامي جمال معمول مزدور كودو يا تمن بينس روزاند اجرت ملتى بينس روزاند اجرت ملتى بينس روزاند اجرت ملتى ب-(25)"

سرجان سلیور نے جو کہ مدراس کے بورڈ آف ریونیو کا صدر رہا تھا لکھا ہے۔
انہمارا طرز حکومت استی ہے بہت مشابہت رکھتا ہے وہ گڑگا کے دہارے
سے تمام نعتیں چوس لیتا ہے اور فیمر کے کنارے نچوڑ دیتا ہے۔(26)"
سرجان شور (جس کا تعلق بنگال سول سروس سے تھا اور بعد میں وائسرائے بھی ہو کیا
تھا) 1833ء کے قانون کے متعلق 1837ء میں بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

"برطانیے نے جو طرز حکومت قائم کیا ہے اس کے تحت ملک اور باشد گان ملک رفت رفت محاج ہوتے جاتے ہیں اور سی سبب ہے کہ ان (برانے تاجروں) ہر جلد تیانی آئی۔ انگریزی حکومت کی چیں ڈالنے والی زیادہ ستانی نے ملک اور اہل ملک کو انتا مفلس کر دیا ہے کہ اس کی نظیر ملنا مشکل ہے امحریزوں کا بنیادی اصول یہ رہاہے کہ ہر صورت سے تمام مندوستانی قوم کو این اغراض کا غلام بنائیا جائے۔ ان پر محصولات است لگا دئے ہیں کہ ان پر اضافہ کی مخبائش نہیں چھوڑی ہے کیے بعد دیرے جو صوبہ جارے تصرف میں آیا ہے اس کو مزید و صولیانی کا میدان بنا لیا تعمیا ہے اور ہم نے اس بات پر بیشہ فخر کیا ہے کہ دلی والیان ملک جتنا وصول كرت عقيم اس سے جارى آمانى كس قدر زيادہ ہے- ہروہ عمدہ عزت اور منصب جس کو قبول کرنے کے لیے ادفیٰ ہے اوفیٰ انگریز کو آبادہ کیا جا سکتا ہے ہندو کے لیے بند کر دیا کیا ہے مخضرید کہ ہندوستان میں جنتنی انتہائی سخت اور جاہر حکومتیں گزری ہیں ان میں ایک برطانوی حکومت ہے جس کے دور میں حکومت اور ذی ٹروٹ افراد بشر کھیکہ وہ بے اندازہ دولت رکھتے ہوں۔ دونوں انصاف کا خون کر سکتے ہیں اور کر م جے میں جس کے عمد میں ظلم کی داد رس تقریباً ایک نامکن چیز ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رعایا ہم سے نفرت کرتی ہے اور ہر طافت کا خیر مقدم کرنے اور اس کے برجم کے نیجے جمع ہوئے کے لیے تیار ب بشرطيكه اس مين قدرنت موكه جمين تباه كريحكه-(27)" مسٹر آے' جی ولس اپنے ایک آر نکل میں جو کہ 1882ء میں فورٹ نائٹ کی ربوبو میں شائع ہوا تھا لکھتے ہیں۔

"اس برقسمت ملک (ہندوستان) سے ہر سال بورے تین کروڑ بونڈ (ہینتالیس کروڈ روبیہ) ہم مخلف طریقوں سے تھینج لیتے ہیں۔ وہاں کے باشندے کی اوسط کمائی پانچ بونڈ سالانہ ہے بلکہ بعض جگہ اس سے بھی کم ہے گر زیادہ کمیں نہ ہو گئے۔ اس حساب سے ساٹھ لاکھ سے زیادہ کمانے والوں کی آمدنی ہمارے خراج میں چلی آتی ہے۔ گویا متعلقین کو شامل کرنے کے بعد تین کروڑ انسانوں کی وجہ کفاف (روز مرہ معاش) ہم لیے لیتے ہیں جس کے بید معنی جس کہ ہندوستان کے کل سرمایہ معاش کا دسواں حصہ ہرسال ہمارے پاس تھنچ آتا ہے۔ (28)"

ذکورہ بالا اندازہ اس دولت کا جو کہ ہر سال ہندوستان سے سمینج کر انگلتان پہنچتی رہتی تھی۔ 1882ء کا ہے گراس میں ہر سال اضافہ ہی ہو تا رہتا تھا۔ اگرچہ ہندوستان کی حالت روز بروز کرتی جاتی تھی گر بے رحم اور سنگ دل برطانیہ کی وحشیانہ بھوک روپیوں کی بیشہ برحتی رہی اس لیے ہندوستانی خراج بھی بیشہ برحتا رہا۔ مسٹرہنڈومن (مشہور حسابدال انگلتان) 1906ء میں اس مقدار کا تخمینہ جالیس ملین بونڈ سالانہ کرتا ہے۔ لین ساٹھ کروڑ روپیہ سالانہ کرتا ہے۔ لین ساٹھ کروڑ روپیہ سالانہ کرتا ہے۔ لین ساٹھ

چونکہ ایک ملین دس لاکھ کا ہوتا ہے اس لیے یہ مقدار چھ ارب آٹھ کروڑ پونڈ ہو گئی چونکہ اس زمانہ میں پونڈ کا بھاؤ بندرہ روبیہ تھا اس لیے 1900ء تک آئی طریقہ پر ہندوستان سے نکلنے والی دولت کی مقدار اکیانوے ارب ہیں کروڑ روبیہ ہوئی یعنی 1912000,000,000 روپے۔

اور ابتدائی 1901ء سے 1946ء تک مسٹر ہنڈومن کے تخیینہ کے مطابق ایک ارب چورای کروڑ پونڈ ہوتی ہے جس کے روپے ستا میں ارب ساٹھ کروڑ ہوتے ہیں 127,60,00,000 ارب روپ - افزا 1832ء سے 1945ء تک آئین طریقہ پر نگلنے والی دولت کا اندازہ 127,60,00,00,000 ایک کھرب اٹھارہ ارب ای کروڑ روپ ہے۔ مگر امریکہ میں تقریر کرتے ہوئے 1833ء میں وٹھل بھائی پٹیل سابق پریزیڈنٹ آل انڈیا اسمبلی نے بتالیا تھا کہ جبک آف انگلینڈ میں ہندوستان کا تمیں ارب بونڈ جا چکا انڈیا اسمبلی نے بتالیا تھا کہ جبک آف انگلینڈ میں ہندوستان کا تمیں ارب بونڈ جا چکا

ہے (یہ مطالبہ معد اس کے سود کے برطانیہ کو ادا کرنا جانبیے) ہندوستان انگلستان کے ذمہ واجب الاداء قرضہ پر جار کروڑ ہونڈ سالانہ سود کا مطالبہ کر؟ ہے۔

و مخل بھائی پٹیل کے ذکر کردہ اعداد کے حساب سے انگستان جینچنے والے روپیوں کی مقدار جار سو پچاس ارب روپیے ہوتی ہے۔ جو کہ بنک آف انگلینڈ میں 1933ء تک چینچنے۔ بعنی جار کھرب پچاس ارب روپیہ۔

یہ مقدار اس سرسری اندازہ کے رویوں کی ہے جو انگلتان بنکوں ہیں آئین اور غیر آئین طریقوں سے 1933ء تک پنچ تھے اور فدکورہ بالا مقدار بینی ایک سو اٹھارہ ارب اس کروٹر کی مقدار اس آئین طریقوں سے بینچ والے روپوں کی ہے جس کو سرولیم ڈگی اور مسٹرہنڈوس نے 1832ء سے 1842ء تک کی ذکر کی ہے مگروہ مقدار جو کہ غیر آئین طریقہ پر مختف طریقوں سے لوٹ کھسوٹ کرکے دور ٹانی لیعن 1775ء سے 1832ء تک اور تجارتی طریقوں سے لوٹ کھسوٹ کرکے دور ٹانی لیعن 1775ء سے 1832ء تک اور تجارتی طریقوں سے 1607ء سے 1757ء تک دور اول میں گئی ہے اس سے خارج ہے جس کا اندازہ کرنا ہخت مشکل ہے البتہ مسٹرپروس ایڈ مسن نے اس کے اس حصد کی مقدار جو کہ واٹر لو اور بلاس کی جنگ وغیرہ کے زمانہ میں صاصل کی گئی تھی مجمل طریقہ پر بیہ بٹلائی تھی کہ وہ کرو ڈوں اشرونیاں ہوں گی۔ اور کہا تھا کہ اس عبد میں یورپ مالوں کے پاس سونے چاندی کی مقدار جانی تھی تبنا ہندوستان سے جانے وائی دولت کی مقدار زیادہ تھی۔ اس سے بخوبی معلوم ہو تا ہے کہ کس طرح اگریزوں نے ہندوستان کے مندوستان کے مندوس

ندکورہ بالا طریقوں میں ایک عجیب و غریب طریقہ زرکشی اور لوث کا یہ جاری کیا گیا کہ 1760ء سے ہندوستان کے قومی قرضہ کی مد قائم کی گئی۔ ابتداء میں ایسٹ اندیا کمپنی نے تجارت کے لیے اپنی قوم سے پچھ قرضہ لیا تھا (جس کی مقدار آئندہ اعدادہ شار میں آگی اور جو برابر بردھتا گیا۔ بقول لالہ لاجیت رائے انگریزوں نے ہندوستانیوں کو قضہ میں کیا ہے قواس میں لطف یہ ہے کہ روز اول سے آخر دم تک برطانیہ کی گرہ سے ایک کوڑی بھی خرج نہیں ہوئی اور ہندوستانیوں ہی کے بال اور انہیں کے خون سے ملک قبضہ میں کمی خرج نہیں ہوئی اور ہندوستانیوں ہی کے بال اور انہیں کے خون سے ملک قبضہ میں کے لیا گیا۔ ای پر بس نہیں کی گئ ملک میری تجارت کی توسیع علمی تحقیقات غرض کہ برقتم کے مصارف جو انگریزوں کو ایشیاء بحرمیں کمیں افعانا پڑے ہندوستان کے خرانے سے تی یورے کئے گئے۔ ان کے منافع بھشہ انگریزوں کی جیب میں جاتے رہے اور خرچہ یا تی یورے کئے گئے۔ ان کے منافع بھشہ انگریزوں کی جیب میں جاتے رہے اور خرچہ یا

خسارہ ہو یا تھا تو ہندوستان کے سرمزھا جا یا تھا۔

مسٹر آری- دت کہتے ہیں-

"ہندوستان کا سارا قومی قرضہ جو سمینی کے صد سالہ عمد میں بردھا وہ صرف اس وجہ سے کہ جو مصارف انگلستان میں ہوتے ہتھے ان کا بارہندوستان پر ڈالا جا تا تھا۔"

ہندوستان کے قومی قرضہ کی میہ نوعیت معلوم کرنے کے بعد دیکھنا چاہیے کہ اس میں سال بسال کیا اضافہ ہو تا رہا۔ ذیل کے اعداد "ان بیہی انڈہا" سے ماخوذ ہیں-

| 4 كروڑ 35 لاكھ          | 1846 - 45     | 70 لا كھ پونڈ    | £1792         |
|-------------------------|---------------|------------------|---------------|
| 5 كرو ژ 50 لاك <i>ۇ</i> | 1851-50       | ایک کروژ پوند    | ¢1799         |
| 6 كروز 50 لاكھ          | £1857         | دو کروڑ دس لاکھ  | <b>≠18</b> 05 |
| 6 كرو ژ 95 لاكھ         | £1858         | 3 کروڑ           | £1829         |
| 10 کروژ                 | <b>+18</b> 60 | 3 كروژ تميں لاكھ | £1836         |
| تمیں کرو ڑ ستر لا کھ    | £1913_14      |                  |               |

ذبل کے اعداد انڈین ایر بک سے کیے گئے۔

1924ء اڑ تالیس کروڑ اٹھادن لاکھ چالیس ہزار

1925ء اکیاون کروڑ سترہ لاکھ ای ہزار (31)

1928ء میں ہندوستان کا غیر ملکی قرضہ ایک ارب یونڈ ہو گیا-

لعني يندره ارب روبيير(32)"

اس قرضہ پر ہندوستان کو ہرسال (80) کروڑ روبیہ سود کے طور پر ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ (40) کروڑ روبیہ وہ ہے جو ہندوستان کو وزیر ہندگی وساطت سے ادا کرنا پڑتا ہے اگر اس میں سے سترہ کروڑ نکال دیئے جائیں جو سرکاری قرضوں کے طور پر دئے جاتے ہیں اس لیے کہ یہ رقم بھی ایک ارب بو نڈ بیں شار ہو چکی ہے۔ تو بقیہ (23) کروڑ روبیہ باتی رہ جاتا ہے اس طرح کل سالانہ واجب الاداء رقوم ایک سو کروڈ روبیہ یا ایک ارب روبیہ بنتی ہے۔ (33)

اس قرضہ کی ایک دوسری نوعیت نمایت پر لطف اور عجیب ہے وہ بید کہ اپنے مقاصد ملعونہ کے لیے جو جنگ بھی ایشیایا افریقنہ وغیریں کی جاتی ہے۔ یا توسیع مملکت کی غرض سے ہندوستاتی ریاستوں اور صوبوں کو اپنے قبضہ میں لایا جاتا ہے۔ ان میں ہندوستانی سپاہی اور رسد اور اسلحہ استعال کے جاتے ہیں۔ ہندوستانیوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ ننیمت یعنی لوث اپنے قبضہ میں لائی جاتی ہے اور مصارف جنگ ہندوستان کے ذمہ رکھ کر انڈین نیشل ڈیٹس کی مقدار میں شامل کرلیا جاتا ہے اور سب سے بجیب ترب ہے کہ 1857ء میں تاج برطانیہ ہندوستان کو کمپنی سے چار کروڑ ساٹھ لاکھ پونڈ پر خرید تا ہے اور وہ مقدار بھی ہندوستان تی کے ذمہ ای مقدار میں شامل کی جاتی ہے اور اس کا سود اور سود در سود ہندوستان میں دنوایا جاتا ہے کویا کہ بمری خریدی گئی اور اس سے کما گیا کہ توہی اپنی بندوستان سے تی دنوایا جاتا ہے کویا کہ بمری خریدی گئی اور اس سے کما گیا کہ توہی اپنی بیست ادا کر۔

ای میں مصارف جنگ نوابان بنگال و مرہشہ و نیبال و افغانستان و جنگ ٹانی کابل و سوڈان و مصرو تبت و چین و جنوبی افریقه نرانسوال وغیرو سب داخل ہیں۔

1832ء ہے امید افزا شاتی اعلانات اور قصیح و بلیغ تقریروں کے ساتھ کمپنی کا خالص انتظامی دور شروع ہوا۔ گرای کے ساتھ شجربند کے تند میں کمپنی کے قرضہ کا گمن مستقل طور پر لگا دیا گیا اور عملاً یہ قرار دیا گیا کہ یہ قرضہ بھی اوا نہ ہو گا۔ واضح ہو کہ 1833ء میں انگلستان کے قانون کی رو سے انتہائی شرح سود پانچ فیصد تھی اور ہندوستان میں وام دوبت کا قانون رائح تھا جس کی رو سے دائن (قرض دینے والا) کو خواہ قرضہ پر سو برس کیوں نہ کر وائمیں اصل رقم قرضہ سے زیادہ سود نہ مل سکیا تھا۔ گر سلطنت برطانیہ نے کمپنی کے ماڑھے تھا تھا۔ گر سلطنت برطانیہ نے کمپنی کے تمام تجارتی سرمایہ کی کثیر رقم پر بر ظاف انگلستان اور ہندوستان کے روائ کے ساڑھے دس فیصد سود قرار دیا اور یہ طاف انگلستان اور ہندوستان کے روائ کے ساڑھے دس فیصد سود قرار دیا اور یہ طے گیا کہ چاہیں سال لین 1874ء تک قرضہ اوا نہ کیا جائے بعد سوف سالانہ سود دیا جائے اور بادجود سال بسال سود دیتے رہنے کے 1874ء کے بعد سوفیصد زائد رقم دے کر قرضہ سے سکدوشی طاصل کی جائے۔ (34)"

"فاہر ہے کہ ہر مخص ہر ریاست ' ہر سلطنت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ قرضہ ہے سکدوشی حاصل کی جائے مرکمینی کا قرضہ وہ ہے جس کی اوائیگی عملا ناممکنات ہے کئے نیک خیال وائسرائے ایسے آئے ہیں جنول نے ملک کے اخراجات میں تخفیف کرکے بچت برحائی چنانچہ نیک دل وائسرائے مرولیم بنٹنگ نے جن کے زمانہ میں کمپنی سے تجارتی حق لے لیا میا ملک میں بیٹار اصلاحات اور تحقیقات کیں جو کہ سب ہوم چار جز کی نذر ہو کی گرجس نبیت سے صاحب موصوف ہندوستان میں ہر دل عزیز ہے ای نیست کے انگلتان میں مطعون ہوئے (35)"

"بندوستان میں 1857ء سے 1875ء تک مسلسل ایسے حکمراں رہے جو ہر طرح ملک کی ترقی میں سائی رہے اور انہوں نے اپنے ذمانہ میں کوئی الی لڑائی نہ لڑنے وی جس سے بندوستان پر خرچہ کا بار پڑتا ہی کے ساتھ زرعی صنعتی اور تجارتی ترقی کے لیے انہوں نے دوامی بندوبست کے اور ہندوستان کے مال پر مجھول میں کی اور انگلستان کے مال پر بیشی کرنے کی کوشش کی لیکن ایک بھی پیش نہ چلی اور باوجود الی صلح کے اور مصالحانہ پالیسی کے ان اٹھارہ سال میں ہندوستان کے قرضہ کا بار آٹھ کروڑ پونڈ سے بڑھ کر سوا تیرہ کروڈ پونڈ تک پینچ کیا۔ (36)"

ای زمانہ میں اگریزوں میں توسیع مملکت کا ولولہ (کوئن و کوریہ کے اعلان 1858ء کے خلاف) پیدا ہوا اور فارورڈ پالیسی (پیش قدمی) کی جدوجہد شروع ہوئی۔ لارڈ ٹاتھ بروک پر (جو کہ اس زمانہ میں وائسرائے ہند ہے) ذور ڈالا گیا کہ وہ اس پالیسی پر عمل کریں۔ وہ اس کو ہندوستان کے لیے مصر سجھتے تھے۔ بلا خر ان کو مجبور ہو کر 1876ء میں استعمالی دے کر انگلتان واپس ہونا پڑا۔ ان کی جگہ پر لارڈ لٹن کو مقرر کیا گیا۔ انہوں نے پیش قدمی کی حمیل میں کابل کو مشن بھیجا اور کوئن و کوریہ کے اعلان مشہور کے تو رہے اور بدعمدی کے معالمہ کو عملدر آند کرتے ہوئے کابل کی لڑائی عمل میں لائی تی۔ جس پر دو کروڑ پونڈ مرف ہوا۔ اس میں انگلتان نے صرف بچاس الکھ پونڈ دیا اور باتی ڈیڑھ کروڑ کا بار مرف ہوا۔ اس میں انگلتان نے صرف بچاس الکھ پونڈ دیا اور باتی ڈیڑھ کروڑ کا بار ہندوستان پر رکھا گیاجو کہ اس کے قوی قرضہ میں شار کیا گیا۔

الدو سالسبري 1881ء من جبكه وه وزير بند تعالكمتاب-

ہندومتان سے اتنی کیرر تم بجیج دی جاتی ہے اور اس کا لغم البدل کچھ نہیں دیا جاتا۔ یہ زخم بجائے خود کیا کم ہے لیکن ہندوستان کے بدن پر لگنا ہے تو اور زیادہ ممرا لگنا ہے۔ اگر خون ہی بمانا ہے تو چھری اس صہ جسم میں بھو نکنا چاہیے جمال لیو بہت سایا کافی جمع ہو۔ نہ کہ دیماتی رقبوں میں جو نکنا چاہیے جمال لیو بہت سایا کافی جمع ہو۔ نہ کہ دیماتی رقبوں میں جو پہلے ہی سے خون کی قلت کی وجہ سے نحیف و ناتواں ہو رہ ہیں۔ اب وقت ہے کہ مندوستان کے بدن سے یہ لیو بہنا رک جانا چاہیے۔ (37)

ظامہ کلام یہ ہے کہ ہندوستان کے قرضہ اور سود اور سرمایہ کے سیاب بجانب انگستان کے اعدا دو شار اور اس کی تاریخ سے طاہرہے کہ وہ کس قدر خوفتاک ہے۔ ان

حالات میں تعجب ہے کہ ہندوستان کے لوگ زندہ کس طرح ہیں۔ یقینا ان احوال میں خوشحالی اور فارغ البالی (جس کی تفصیلات پہلے باب میں گزر چکی ہیں) جو کہ زمانہ قدیم میں اہل ہندوستان کی امتیازی شان تھی۔ باکل معددم ہو گئی اور ان کی زندگی نمایت گری ہوئی اور کشاکش بلکہ مردگ کی زندگی رہ گئی۔ سرچار کس ایلیٹ جیف کمشنر آسام 1888ء میں لکھتا ہے۔

"میں بلا تال کمہ سکتا ہوں کہ کاشتکاروں کی نصف تعداد الی ہے جو سال بھر تک نمیں جانتی کہ ایک دفت بین بھر کر کھانا کے کہتے ہیں-(38)"

مسٹرارون ڈپٹی کمشنررائے بریلی کہتے ہیں۔

کوئی شک نمیں کہ یہ لوگ (شرول کے باشدے) خوراک کی قلت سے جو تکلیف افعاتے ہیں وہ اس سے کمیں زیادہ ہے جو کسانول کو برداشت کرنا پڑتی ہے بالخصوص پردہ نشین مسلمان عور تیں اور مفلس شرفاء کو جن کا وقت مجر گیا ہے جو شرم سے بھیک تک نمین مسلمان عور تیں اور جن کو چی کمی جا کداد پر گزر کرنا پڑتی ہے نرخ کی گرانی بری طرح نمیں مانگ سے اور جن کو چی کمی جا کداد پر گزر کرنا پڑتی ہے نرخ کی گرانی بری طرح ستاتی ہے۔ (39)

مسٹراے اے برسل ممبرپارلیمنٹ ہندوستان کے سفرے واپس ہو کر ہندوستان کے مزدور پیشہ لوگوں کے متعلق لکستاہے-

"ميد لوگ محيول كى طرح مررب بيب (40)"

ایک امریکن مشنری کامقالد لالد لاجیت رائے نقل کرتے ہیں-

"جنوبی ہندوستان کے لوگ زندگی بسر نمیں کرتے یلک زندگی کے ون پورے کرتے ہیں۔ ہیں نے ایسے گھروکھے ہیں جمال لوگ مروار گوشت کھا کھا کر رہتے ہیں اور اس زمانہ میں کوئی عام قحط بھی نمیں بتایا جاتا ہما۔ (41)"

مسٹرو بلیو ایس بلنٹ کنٹا ہے۔

"میں ہندوستانی ملیہ کے اسرار بمترین استادوں سے حاصل کر رہا ہوں اور یہ معلم گور نمنث کے سیکرٹری اور کمشنر وغیرہ ہیں۔ اس مطالعہ سے میں جس نتیجہ پر پہنچا ہوں وہ یہ سبے کہ اگر ہم ای طرح ملک کو ترقی دیتے رہے تو ایک دن آئے گا کہ ہندوستانی مجبور

ہو کرایک دوسرے کو کھانے لگیں گے۔ کیوں کہ اپنے ہم جنسوں کے سواء کوئی دوسری چیز ہی نہ مل سکے گی۔(42)"

مسترسيول ميريث ممبر كونسل في 1836ء مين لكها تها-

برطانیہ کا دور حکومت مربان اور مقبول بنایا جاتا ہے مگر اس عد میں ملک جس حالت کو چنج گیا ہے آگر اس کا مقابلہ دلی حکمرانوں کے عمد سے کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اس وقت لوگ خوشحال تھے۔ یہ ملک فلاکت کی انتہائی پہنچ گیا ہے۔ (43)"

مستراے اے برسل ممبر پارلینٹ 1928ء میں لکھتا ہے۔

(ہندوستان میں دورہ کرنے اور کی معینہ یمال کی حالت اپنی آگھ سے دیکھنے کے بعد) ہندوستان کی آبادی کا بہت بڑا حصہ ایساہے جسے اپنی پیدائش سے لے کر اپنی دفات تک بھی پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں ملانا درانحالیکہ برطانیہ کو حکومت کرتے ہوئے سو برس سے زائد ہو چکے ہیں۔ لیکن جن علاقوں میں برطانوی تعلق بہت گمرا ہے اور گمرا رہا ہے۔ مثلاً صوبجات بمبئی و بنگال میں وہاں صفائی و حفظان صحت کا کوئی قائل ذکر انظام موجود نہیں۔ جیمی ہوئی بغاوت سارے ملک میں موجود ہے۔ انظام موجود نہیں۔ جیمی ہوئی بغاوت سارے ملک میں موجود ہے۔ 25 کروڑ سے زیادہ تعداد اس آبادی کی ہے جسے ساری عمر پیٹ بھر کر عاول بھی نہیں نصیب ہوتے۔(44)"

مسٹر سائن ابنی ربورٹ میں لکھتا ہے۔

(الف) عام آبادی انتائی افلاس میں ہے۔

(ب) سوشل خدمات مثلاً تعلیم' حفظان صحت' صفائی دغیرہ کا صرف مغربی معیار سے نمایت گرا ہوا ہے۔ اور بعض شعبوں میں تو بالکل صفر ہے۔ (45)''

ا بچ - ایم - بهندمن (مشهور ما برا قصادیات)

"ہندوستان روز بروز کرور و ناتواں ہو ؟ جا رہا ہے اور معلوم ہو ؟ ہے کہ عوام کی زندگی کا خون آہستہ مگر دن بدن تیز روی کے ساتھ نکا جا رہاہے۔"

(ایج ہنڈ مینس بینک کراپٹ می آف انڈیا از مالیات عامہ ڈاکٹر روڈر فورڈ (1927ء کے متعلق)

> '' ہر جگہ زندگی کی کش کمش اندوہ ناک ہے۔'' می ڈاکٹر روڈر فورڈ (دیماتیوں کی تکالیف بیان کر تا ہوا) کہتا ہے۔

"میرے غم و افسوس کا سب سے بڑا سبب بیہ ہے کہ میں برطانوی باشندہ ہونے کی حیثیت سے ان کی جسمانی حالت کا ذمہ دار ہوں جس نے ان کو دھیمے گر تکلیف دہ طریقہ پر موت کے کھاٹ اتار دیا۔ ہم برطانوی باشندے ان کی اس حائت کے ذمہ دار ہیں جس نے تخفیف مالیہ اور باشندے ان کی اس حائت کے ذمہ دار ہیں جس نے تخفیف مالیہ اور اجراء نمر کی کوئی اسکیم جاری نمیں کی جس سے قبط کا سد باب ہوتا۔ (46)"

سٹر پیٹر فریمین (ممبر پار امین نے وصد رکامن و ۔ بلتم آف انڈیا لیگ) 1930ء میں کتا ہے

"برطانیہ عمد و بیان کے ذریعہ ہندوستان کے بھلے کے لیے حکومت

کرنے کا پابند ہے۔ لیکن کیا ہم نے اس عمد کی پابندی کی ہے میں نے

اوپر جو واقعات و حقائل بیان کئے ہیں وہ اس سوال کا جواب ویں گے۔

بعض او قات کما جا ہے کہ اگر ہندوستان کو ہوم رول طی گیا تو عوام

جمور پر مصیبت کا بہاڑ لوٹ پڑے گا۔ ایک سو برس کے برطانوی راج

ہمور پر مصیبت ہندوستان پر تازل ہوئی ہے اس سے زیادہ مصیبت

ناممکن ہے۔ جو قانون ساز مجلیس ہم نے قائم کی ان میں عوام کی

ناممکن ہے۔ جو قانون ساز مجلیس ہم نے قائم کی ان میں عوام کی

مائندگی نمیں ہوتی اور ہم نے محصول کا بوجھ سب سے زیادہ غریوں تی

منافظ ہیں۔ "کھا ہے۔ سرکاری رپورٹ میں ہندوستان کی فاقہ کشی کی منہ بولتی تضویر ہے۔"

متعلق یہ الفاظ ہیں۔ "کھا ہندوستان کی فاقہ کشی کی منہ بولتی تضویر ہے۔"

مسلسل فاقہ کرنے والوں کی تعداد چار کرو ڑ سے لے کر سات کرو ڑ تک

مسلسل فاقہ کرنے والوں کی تعداد چار کرو ڑ سے لے کر سات کرو ڑ تک

مسٹر ذبلیو جی پیڈر 1873ء میں کتا ہے ، موصوف صوبہ جات متوسط میں ملازم تھا) "ایک ایسی رائے جس پر ہر مخص متغلق ہے اگر قابل اعتماد ہو سکتی ہے تو بیر صحیح ہے کہ اہل ہند ہماری زیرِ حکومت بدسے بدتر حالت کو چنجتے

# جاتے ہیں۔ یہ اہم مسلم ہے جس پر کومت کو توجہ کرنا ضروری 'ہے۔(48)"

افسوس که مندوستان کی انتمائی بریادی اور فاقد کشی اس قدر بدعائی پر پینیج جانے کے بعد بھی برطانید کو رحم نه آیا بلکه اس کی ورندگی اور لوث کھسوٹ کی گرم بازاری برهتی ہی رہی مندرجہ ذیل اعداد سے معلوم ہو گا کہ کس طرح نیکس کی زیادتی بندوستانی عوام کے ضعیف و ناتواں کندہوں پر جاری رہی۔ فیکسوں کی تفصیلی بحساب فی کس۔

|               | •          | •             |         |
|---------------|------------|---------------|---------|
| ¢1871         | میں فی شمس | 1 دویے 13 آئے | وياکي   |
| £1881         | =          | 2دبیر2آئے     | 11 پاکی |
| <b>£1891</b>  | =          | 2 دوپیہ 3 آئے | 11 پائی |
| <i>•</i> 1901 | =          | 2روپے 10 آنے  | 2ياكي   |
| <b>€1</b> 911 | =          | 2روپیہ 13 آئے | 11 پائی |
| £1913         | <b>3</b>   | 3روپے1 آنہ    | 9پائی   |
| <b>≠1920</b>  | =          | 5 دوپیر11 آئے |         |
| £1922         | =          | 6روپیہ 7 آئے  |         |
| نومبر1923ء    | =          | 7روپے         |         |
|               |            |               |         |

(49)

باوجود میکہ ہندوستان 1871ء سے پہلے فلاکت کی انتمائی پستی کو بقول سول میریث اور سر جان شور وغیرہ پہنچ چکا تفاظر سکدل انگریزوں کے لائج کی آگ بھڑکتی ہی رہی اور دوات حاصل کرنے کی بھوک بیشہ روز افزوں ہوتی رہی حتیٰ کہ پہلی جنگ عموی کے بعد تو تحصیل دوات کی جدوجمد بہت ہی زیادہ بڑھ منی جس سے ہندوستانیوں کی بربادی اور ذات کے حد اور بے نمایت ہوگئی۔ انا اللہ و انا الیہ راجعون۔

### ا نگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان کی زرعی بربادی

"عام طور پر دعوی کیا جاتا ہے کہ برطانوی حکومت کے ماتحت ہندوستان کے کسانوں کو اس سے بہت کم نگان اوا کرتا پڑتا ہے جو سلطنت مغلیہ اور دوسرے بادشاہوں کے زمانہ میں اوا کرتا پڑتا تھا اس دعوی کی تردید و تغلیط کی طرح کی جائے ہے لیکن اس مقام پر صرف چند اعداد و شمار پیش کئے جاتے ہیں تاکہ دروغ گوئی اورغلط بیانی کا اندازہ ہو جائے۔

1817ء میں جمبئ برطانیہ کے زیرِ حکومت آیا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ اس کے حکمرانوں کی طرف سے صوبہ کے تمام کاشتکاروں سے لگان میں صرف اس لاکھ کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس زمانہ میں لگان وصول کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ کسان سے اس کی پیدادار کا خواہ پیدادار اچھی ہوتی ہو یا بری چوتھائی بعنی چارم لیا جا تھا۔ اس طرح اگر فصل اجھی ہوتی تھی تو حکومت کو کاشتکاروں کے ساتھ فائدہ ہو یا تھا اور خشک سالی کے زمانہ میں جتنا کاشتکاروں کو نقصان ہو یا تھا اس ناسب سے حکومت کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا تھا لیکن اب صورت برعکس ہے۔ اور کاشتکار سے سالانہ ایک مقررہ رقم وصول کرلی جاتی ہے اور اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ فصل خراب ہوئی ہے یا اچھی اور خرابی پیداوار کے باعث رکھا جاتا کہ فصل خراب ہوئی ہے یا اچھی اور خرابی پیداوار کے باعث کاشتکار اس قابل بھی ہے کہ وہ نگان ادا کر سکھی یا نہیں۔

1817ء کے بعد ہے جبری لگان کا طریقہ اختیار کیا گیا جس کا نتیجہ ہے ہوا کہ 1823ء میں لگان کی تعداد بڑھ کر ایک کروڑ پچاس لاکھ ہو گئی۔ حتیٰ کہ 1875ء میں لگان کی مجموعی رقم چار کروڑ اسی لاکھ ہو گئی۔ ہندوستان میں فیکسوں کا 80 فیصد زمینوں کے لگان سے وصول کیا جا ا ے گورنمنٹ متوائر زمیندار طبقے کو نظرانداز کر رہی ہے جو گورنمنٹ اور کاشتکار کے دومیان ایک واسطہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ کاشتکار سے اس کی پیداوار کا 50 قیصد ہے ئے کر 65 فیصند تک حکومت وصول کر کیتی ے- اس کے علاوہ اے دوسرے نیکس بھی ادا کرنے پڑتے ہیں اس طرح تمام فیکسول میں اے اپنی پیدادار کا تقریباً 75 فیصد دیتا برا ہے۔ ہندوستان میں کاشتکاروں پر اس قدر بار پڑا ہوا ہے جس کا اندازہ دوسرے لوگ مشکل سے کر کتے ہیں۔ اگر گھری آمانی پر 5 فیصد تیس لگا دیا جاتا ہے۔ تو نیکس وہندہ چیخ اٹھتا ہے اس سے انداز کیا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کی حالت کس قدر ردی اور ناگفتہ بہ ہو گی جہاں پیداوار یر 5 فصد نہیں بلکہ 75 فصد نیکس لیا جاتا ہے۔ حکومت آئے دن شرح لگان یر نظر ٹانی کرتی رہتی ہے تاکہ ان کسانوں ہے جو پہلے ہی بھاری بھاری نیکسوں کے بوجھ کے نیچے دیے ہوئے ہیں اگر ممکن ہو سکے تو ان کے جیب کی آخری پائی مجمی حاصل کرلی جائے۔ تمیں فصد لگان تو عموماً بردها دیا جاتا ہے۔ حالا نکہ ہمارے پیش نظر ایس مثالیس موجود ہیں جمال 50

فیصد 70 فیصد اور 100 فیصد لگان میں اضافہ کیا گیا۔ یمی دجہ ہے کہ ہندوستانی جمیشہ افلاس و تحبت کی ہولناک مصیبتوں میں جاتا رہتے ہیں۔(50)

صوبہ بنگال کا لگان نواب بنگال کے آخری عمد بینی 1764ء میں اکیاس لاکھ پچپٹر ہزار پانچ سو ہیں روبیہ تھا کر اضافہ کرتے کرتے ایسٹ انڈیا سمینی نے 1794ء میں دو کروڑ اڑسٹھ لاکھ وصول کیا۔(51)

ای طرح ہر صوبہ میں اضافہ ہو ؟ رہا۔ چنانچہ حسب ذیل تفصیل قابل ملاحظہ ہے ، یہ تفصیل بورے ہندوستان کی ہے ۔

1856ء سترہ کروڑ تمیں لاکھ روپیہ 1870ء انیس کروڑ چمیانوے لاکھ روپیہ 1880ء اکیس کروڑ اکیانوے لاکھ روپیہ 1890ء چوہیں کروڑ پانچ لاکھ روپیہ 1900ء چیمیں کروڑ پچیس لاکھ روپیہ 1914ء اکتیس کروڑ پچیس لاکھ روپیہ

یہ اضافہ مغیادی بروہست کے طلقوں میں ہوتا رہا۔ دوای بردوبست کے طلقے حسب معاہدہ لارڈ کارنوائس اضافہ سے محفوظ رہے۔ (52)

اگربردن نے دیوانی کے افغیارات شمنشاہ دہلی سے حاصل کرتے ہی نمایت طالمانہ حیثیت سے گرانبار اضافہ لگان میں جاری کردیا تھا اور باوجود یک مختلف وجوہ سے لوگ قبط اور افلاس میں جتلا ہو کر مررہے تھے محر سنگدل انگربروں کو رخم نمیں آیا تھا اور دولت و مال کی ہوس میں لگان کا اضافہ غریب کسانوں پر نگا ار جاری کر رہے تھے۔ مسٹر آر۔ ی وت لکھتا ہے۔

'' ہندوؤں اور مغلوں کی حکومت میں جس حساب سے لگان لیا بہا آ تھا اس سے بہت زیادہ باوجود افلاس ہڑھ جانے کے اب وصول کیا جا آہے 1793ء سے 1882ء تک سرکار نے بٹگال کے زمینداروں سے نوے فیصد اور شمل ہند میں اس فیصد لگان وصول کیا۔ بنگال کے آخری نواب نے اپنی حکومت کے آخری سال 1764ء میں (8175520) لاکھ روپیہ وصول کے تھے لیکن بنگال 'بہار' اڑیہ کی سلطنت عاصل کرتے ہی ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1794ء میں لگان کی رقم 2,68,00,000 روپیہ کر دی 1802 میں ممالک متحدہ آگرہ واودھ کے بعض اضلاع اگریزی عملداری میں شامل ہوئے جن کابالیہ نوابوں کے عمد میں 185,13,470 کروڑ روپیہ مقرر تھا گراس میں سے کس قدر معانب کر دیا جاتا تھا اور کس قدر رقم وصول کی جاتی تھی اس کا نحیک پت نمیں مل سکتا اب اگریزی عملداری ہونے میں تمین ہی سال میں ان اصلاع کی اگریزی عملداری ہونے میں تمین ہی سال میں ان اصلاع کی مہاراشر کا تاج اگریزوں کے ہاتھ آیا اس وقت وہاں کا مالیہ اس لاکھ مقرر مماراشر کا تاج اگریزوں کے ہاتھ آیا اس وقت وہاں کا مالیہ اس لاکھ مقرر روپیہ وصول کرنے گئے۔ اس وقت سے سال تھی کروڑ بچاس لاکھ روپیہ وصول کرنے گئے۔ اس وقت سے سے کر برابر زمین کا مالیہ بڑھ رہا دوپیہ وصول کرنے گئے۔ اس وقت سے سے کر برابر زمین کا مالیہ بڑھ رہا

وْائر كَثرْز السِتْ اندْيا تَمْيني 12 فروري 1717ء مِن ايك خط مِن لَكِيت مِيرٍ.

باُوجود کیکہ سابقہ قبط بہت ہوگناک تھا اور اس سے بے شار موتیں ہوئیں گر پھر بھی اس سال کے واسطے نئے بندوبست میں بنگال اور بہار کالگان بڑھا دیا گیا۔ مجر10 جنوری 1772ء میں انہوں نے لکھا؛

ریونیو (مال) کے ہرایک محکمہ میں وصولی اس طرح کامیابی کے ساتھ کی جاری ہے ہوا ہیں۔ جارہی ہے جیسی کہ جاری خواہش تھی۔

وارن بسٹنگر لکھتا ہے۔

اس صوبہ میں ایک تمائی آبادی کے بھوک سے مرجانے اور کھیتی میں بست کی واقع ہو جانے کے باوجود بھی 1771ء میں نگان کی رقم 1768ء کے نگان کی رقم سے بہت بڑھ گئی ہے۔(54)

مسٹرولیم وڈربرن نے 1897ء میں ہاؤس آف کامنس (دارالعوام) میں تقریر کرتے ہوئے مندرجہ ذیل الفاظ کے۔

''ہندوستانی رعایا کی تباہ حال اور مفلسی کے تین خاص وجوہ ہیں۔ ' اول ماگرواری کی زیادتی۔ اگر چہ گور نمنٹ برطانیہ کے احکام یہ تھے کہ ما نگراری ایسی نہ ہوتی جا ہیے کہ اس میں زمین کاکل منافع آ جائے بلکہ اس طرح مقرر کی جانی چا ہیے کہ کاشتکار کو اس کی محنت کا معاوضہ اور جو سرمایہ اس نے کاشت میں لگا رکھا ہے اس کا سود اور منافع خالص کا نصف حصہ اس کے پاس نج سکے۔ لیکن بیہ بات خود ہندوستان کے حکام تسلیم کر چکے ہیں کہ ان ہدایات پر ہندوستان میں بھی محملد آ کہ نمیں ہوا یمال مال گزاری اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ سرمایہ کے سود اور کاشتکار کی مزدوری کے حصہ کو ہضم کر لیتی ہے اور باوجود یہ امر تشکیم کر لیتی ہے اور باوجود یہ امر تشکیم کر لیتی ہے اور باوجود یہ امر تشکیم کر لیتی ہے کہ بعض مواضعات کے کہ مال گزاری اس طرح بردھائی جاتی ہے کہ بعض مواضعات میں تو سو فیصد اور بعض خصوصی آراضیات پر ہزار فیصد تک پہنچ جاتی

دوسرا خاص سبب رعایا کی تباہی کا بیہ ہے کہ وصولی لگان و مال گزاری کا طریقہ نمایت مخت ہے جس کی رو سے ایک مقررہ سالانہ رقم وقت معینہ پر وصول کی جاتی ہے اور خراب فصلوں میں جو نقصان ہو آ ہے اس کا بوجھ کاشتکار پر ڈالا جاتا ہے۔ یہ بوجھ ایسا ہے کہ کاشتکار اس کو برداشت نمیں کر سکتا اور اس کو سودی قرضہ لیٹا پڑتا ہے۔

اور تیسرا سبب بیہ ہے کہ یورپ کے نمونہ پر قرضہ وصول کرنے کے لیے عدالتیں قائم کردی عمل جی جن کی وجہ سے قرض خواہ کی پشت پنائی پر تمام سلطنت کی قوت ہوتی ہے اور اس کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ رعایا کو غلامی کے ادفی درجہ تک پسٹیادے)

یہ چند شادتیں بطور اختصار ہم نے چیش کی ہیں جن سے صاف اور واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ سنگدل اور خود غرض برطانویوں نے کس طرح ہندوستان کے غریب کاشتکاروں کو ہے رحمی سے برباد کیا ہے اور کاشتکاری کو بھی فنا کے گھاٹ اثار دیا- نگان کے تقیل ہوجھ اور وصولی کے انتہائی جابرانہ طریقہ کی وجہ سے کسان ہر سال زمین ہوتئے پر مجبور تھا زمین کو نگاتار ہوتا تھا اور اپنی گلو خلاصی کی فکر کرتا تھا جس کی وجہ سے ہندوستان کی زمین انتہائی درجہ میں کمزور ہو گئی اور بیداوار میں نمایت زیادہ کی ہو گئی- بیداوار کا اوسط نی ایکٹر زمین باعتبار ویکر ممالک حسب زیل ہے۔

| رقبہ کاشت             | چاول کی پیداوار فی ایکٹر زمین |                 |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|
| 6963 بزار ایکژ        | 62,9                          | <b>سپا</b> ني   |
| 1,37,500 لا كھ ايكڑ   | 43,0                          | اطاليه          |
| 3,26,07,091 كروزا يكز | 14.9                          | <i>متدوستان</i> |
| •                     | اوار فی ایکثر زمین            | گندم کی پید     |
| 26سن                  | فی ایکڑ                       |                 |

برطانيہ 22 من ہندوستان م 8 من

ناظرین خیال فرمائیں 'وہ ہندوستان جو کہ بقول تھارن ٹن' مریدنہ تاونشند لارڈ کلانو وغیرہ ابنی پیداوار اور زراعت میں تمام دنیا میں نمایت مشہور تھا جس کی شادت آئین اکبری کے صفحات بھی ویتے ہیں انگریزی عمد میں تمام دنیا ہے کس قدر کر گیا۔

اگریزوں کا ملعون اقتدار اور منحوس زمانہ آیا اور طالت بلتی شروع ہوئی اور بجائے ارزانی کے گرانی اور بجائے کشت اور بجائے آسودگی فرسودگی فلاہر ہونے گئی۔ اگریزی اقتدار سے بہلے اناخ منوں کے حساب سے فروخت ہوتا تھا اگر اس کے بعد کم ہوتے ہوتے ہوتے سیروں اور چھٹا توں تک نوبت بہنچ گئے۔ عام آبادی قبط اور گرانی کی وجہ سے لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں موت کے گھاٹ اتر نے گئی۔ چنانچہ خاص کلکتہ میں جو انگریزی اقتدار کا مرکز بن گیا تھا حسب ذمل منگائی برھتی رہی۔

| سرسوں کا تیل | گندم         | حياول        | فی روپیہ | سند .         |
|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| × 12         | 20 سيردو من  | 30 سيردو من  | *        | £1738         |
| 10 سير       | 10 سير دو من | 10 سير دو من | 4        | £1750         |
| مازھے آٹھ سر | 35 سيرا من   | 30 سيرا من   | "        | £1758         |
| £7           | 5 بيرا من    | 5 سیرا من    | N        | £1782         |
| <u>~</u> 6   | ×32          | 30 سير       | *        | £1825         |
| <u>/</u> 5   | 18 مير       | 15 سير       | ".       | £1858         |
| اژھے جار میر | 11 سير سا    | 12 ير        | 4        | <b>≠188</b> 0 |

(55)

جس طرح کلکتہ میں گرانی بڑھتی رہی اس طرح جہاں جہاں بھی انگریزی افتدار پہنچنا رہا گرانی تیز ہوتی رہی۔ چنانچہ سمپنی کے آخری زمانہ میں بعنی 1857ء میں خوردو نوش کی اشیاء کا بھاؤ حسب ذمل تھا۔

گندم فی روپیہ جاول فی روپیہ چنافی روپیہ سمجی فی روپیہ 4 سیر 32 سیر پختہ ساڑھے 18 سیر پختہ ساڑھے 15 سیر پختہ یعنی ایک من ساڑھے 11 سیر (56)

### ملکه وکٹوریہ کا عهد حکومت 1890ء میں

گیهوں فی روپیہ چانوں فی روپیہ محمی فی روپیہ دودھ فی روپیہ 25سیر 12 سیر 28 سیر 2 سیر 9 سیر (57)

جارج بنجم كاعمد حكومت

گندم فی روپیه چاول فی روپیه چنافی روپیه سخمی فی روپیه وال فی روپیه 8 میر 4 میر 9 میر 8 مجمئانک 4 میر دوده فی روپیه 4 میر(58)

جارج پنجم کے بعد کا زمانہ اس سے بھی زیادہ منوس اور تاریک آیا جس میں 1940ء سے لئے کر آج تک جار سیر فی روپید بھی گندم نہیں مل سکتی بلکہ عموماً فی روپید دو سیر پھنتہ بھی ملنا مشکل ہوتا ہے۔ ملنا مشکل ہوتا ہے۔

یوئی میں گندم چھبیں روپیہ من اور چاول چالیں روپیہ من اور بنگال میں ساٹھ روپ من چاول فروخت ہو رہا ہے۔ چور بازار (بلیک بارکیٹ) کھلا ہوا ہے لاقانونی کا زور ہے۔ کنٹرول کا بھاؤ بھی چار میرنی روپیہ سیں ہے۔ اس طرح تمام ضروریات زندگی نمایت زیادہ منتگی ہو گئی ہیں۔ جس کی نظیر بھی بھی اس ملک ہندوستان میں پائی نہیں گئی۔ سابقہ زیادہ منتگی ہو گئی ہیں۔ جس کی نظیر بھی بھی اس ملک ہندوستان میں پائی نہیں گئی۔ سابقہ زیادہ میں تھی۔ اگریزی عمد حکومت میں اس طرح گرائی کے اسباب مختلف ہیں ان میں سے زیادہ تر موثر مندرجہ ذیل امور ہیں۔ اس طرح گرائی کے اسباب مختلف ہیں ان میں سے زیادہ تر موثر مندرجہ ذیل امور ہیں۔

#### گرانی کے اسباب

(1) یماں کے نفود اور سونے چاندی سے جن کو لوٹ کھسوٹ کر انگریزوں نے انگلستان پنچایا وہاں پر ان سے بڑے بیٹ کھولے گئے تجارت کی انتنائی گرم بازاری کی عملی ملیں اور مشینیں قائم کی عملی اور ہندوستان سے خام اشیاء کو تھینج کر انگلستان پنچایا عملی ۔

(2) جب تک ہندوستان کی صنعت اور تجارت زندہ تھی مامون تجارت کے اصول کو جاری کر کے انگلتان میں ہندوستانی مال پر زیادہ سے زیادہ شیکس اور قانونی بابندیاں قائم کی سختی اور ہندوستانی مال کو انگلتان سے نکال باہر کیا گیا۔

(3) ہندوستان کی صنعت اور تجارت کو منایا گیا جس کی تفصیل آگے آئے گی-

(4) ہندوستان کی صنعت اور تجارت کے بند اور قریب الرگ ہو جاتے ہی فری ٹریڈ (آزاد تجارت) کی پالیسی کا اعلان کیا گیا اور ہر قتم کے مصنوعات اور تجارتی اشیاء کو نمایت معمولی اور کم ہے کم نیکس کے ساتھ ہندوستان میں داخل کرکے ہندوستان کو یورپین بالخصوص انگریزی مال کی منڈی بنا دیا گیا۔ ہر شرمی ہر منڈی میں ولائتی مال بے شار ٹھونسا گیا اور ان کی قیتوں کے اکثر حصول سے غلہ اور خام اشیاء خرید کر انگلتان اور ووسرے ملکوں کو بھیجا گیا۔ جس کی بناء پر جوں جون بدلی مال ہندوستان میں زیادہ داخل ہوا ای مقدار پر خام اشیاء یسان سے نکلتی رہیں اور اناج کی منگائی بڑھتی رہی۔ مندرجہ ذیل اعداد و شار کلکت کے ملاحظہ ہوں۔

اممریزی کپڑا **چاول فی روپس**ه محندم کا آثانی روپستیل فی روپسه بالكل نهيں آيا 5 بيرامن 5 سيرامن ساڑھے6 سير £1800 8لا كھ كز كيزا آيا <u>/</u>37 ساڑھے5سیر 37 سير €1814 2 کروژ گز 30 پير 33 يىر £1821 **5** 5 *کروژ گز* 22 ير 24 ير ساڑھے4سیر ¢1835 61 كروز گز 17 مير **1875** 1 ار**ب** 56 کروژگز ماڑھ4میرماڑھ4میر مواایک سیر

(5) ہندوستان سے غلہ نمایت فراوانی اور کٹرت سے جمازوں میں بھر بھر کر انگلستان اور دیگر ممالک میں بھیجا گیا چنانچہ اخبار ملت دبلی مورخہ 16 جولائی 1931ء لکھتا ہے کہ

رائل ایگریکلچر سوسائل کی 1883ء کی رپورٹ بیس درج ہے کہ 1883ء بیں 11 کروڑ 86 لاکھ 83 ہزار 7 سو 10 من گندم ہندوستان سے باہر گئی یعنی فی منٹ دو سو انتیس من اوسطاً ہندوستان سے گندم نکالی گئی سرکاری اعدادو شار کی چوتھی اشاعت میں مندرجہ ذیل اعداد و شار اوسطاً ہرمنٹ میں اناج نکلنے کے درج کئے مجئے ہیں۔

پادل برصد عی ادبر کردن برصد عی سور کی دال برصد عی سو بحد بهلی برصد عی سو بحد بهلی برصد عی سو بحد بهلی برصد عی ادبر کردن فرد مندرجه و بل اعداد شائع کئے گئے۔
1913ء میں غلہ وغیرہ کی برآند کے مندرجه و بل اعداد شائع کئے گئے۔
پادل محدم کیاس جوث چاء ہوا کہ کردن ہون کردن می جوث چاء ہواد کردن می دورت کردن می جوٹ بیش الکو من دیادہ بیشت دیا شکر دو بے نے گندم کی بیرونی بر آند سال وار حسب و بل دکھالئی ہے۔
191ء کا دورت بیشت لاکھ اس بزار ش گندم استیں لاکھ وس بزار ش گندم بیشتالیس لاکھ وس بزار ش گند کی برآند کی برآند کی برآند کیس کند کی برآند کی برآند کیستالیس کند کیستالیس کند کی برآند کی بر آند کی برآند کی برآند کی بر آند کی برآند کی بر آند کی بر آند کی برآند کی بر آند ک

یہ وہ اعدادو شار ہیں جو (ہندوستان سے غلہ کی برآ ہے) سرکاری محکموں نے شائع کے تھے۔ جب کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس قسم کے امور میں بست زیادہ راز داری اور بردہ پوشی سے کام لیا جا تھا تاکہ تنقید کرنے والوں کو زیادہ موقع اعتراض کرنے کا ہاتھ نہ آئے۔ ہر حال یہ اعدادہ شار بھی کچھ کم نہیں ہیں اس قدر اناج کے نکل جانے سے جو تابی فاقد اور کرانی ہندوستان میں آسکی تھی وہ محتاج بیان نہیں۔ چنانچہ ہندوستان تمام دنیا کے ملکوں میں سب سے زیادہ مفلس ملک ہو گیا اور ہندوستانیوں کی آمنی کا تناسب ساری دنیا کے ممذب ملکوں میں سب سے کم ہو گیا اور ان کی زندگی دنیا بھر کے فاقد مستوں کے مقالمہ میں سب سے زیادہ اجران بن میں۔

(6) آئین اکبری اور دو سری قدیمی تاریخوں سے پہتہ جاتا ہے کہ انگریزی عروج سے پہلے ہندوستان کی پیداوار کسی زرخیز سے زرخیز ملک سے کم نہ تھی بلکہ دنیا میں کوئی ملک غذائیات کی پیداوار میں ہندوستان کی برابری نہیں کر سکتا تھا مگر انگریزی عہد حکومت میں پیداوار نمایت مکھٹ عنی ہے۔ جس کی معنوی وجہ بادشاہ کی بدنیتی اور خود غرضی تھی جو کہ

رعایا کی بہودی کا ارادہ نہیں کرتا بلکہ ہرا مریس اس کا مطح نظر ہندو سنانیوں کو لوٹنا اور اپنی قوم اور ملک کو پرورش کرنا اور نفع پہنچاتا رہنا ہے روحانی پیشواؤں کی واضح تصریحات پائی جاتی ہیں کہ بادشاہ کی نیک بیتی اور یہ بیتی کا اثر رعایا کی خوشحانی اور بدعائی پر نمایت ذیادہ پڑتا ہے اور طاہری وجہ کاشکاری اور زیادتی پیداوار کے ذرائع اور وسائل میں کی اور ناپیدگی تھی کا کاشکار اور زمیندار پر مختلف تنم کی مالیات کا اتنا ہو جھ ڈال دیا گیا تھا کہ وہ کھاد' آلات کشاور ذی' بیل' جانوروں کا چارہ' ذیین چھوڑے رکھنا' مزدوروں کو زیادہ سے زیادہ لگانا آبیا تی حاصل کرنا اور اس تنم کی دو سری سولتوں کو بوری طرح میا نہیں کر سکنا تھا۔ خصوصاً جوانات ذراعت کی انتفاقی گرائی اور ان کے چارہ کی کی اور منگائی کاشکاروں کے خصوصاً جوانات ذراعت کی انتفاقی گرائی اور ان کے چارہ کی کی اور منگائی کاشکاروں کے لیے ہر ہرقدم پر سخت رکاوٹ پیدا کرتی تھی۔ جو بیل فیروز تغلق کے زمانہ میں دو روپیہ کو تھا ہے ہر ہرقدم پر سخت رکاوٹ پیدا صل نہیں ہوتا۔ مندرجہ ذیل اعدادو شار سے پنہ چاتا ہے کہ وہ ہندوستان ہو کہ ذراعتی صلاحیت کی حیثیت سے تمام دنیا میں انتباذی شان والا شار کیا جاتا تھا اس دور حکومت میں می قدر بست کردیا گیا۔

1907ء کی پیداوار کی اوسط گندم کی ٹی ایکٹر بہ نسبت دیگر ممالک حسب زیل ہے سلطنت متحدہ انگلتان و آئر لینڈ ٹی ایکڑ جرمنی ٹی ایکڑ فرانس ٹی ایکڑ 25 من کے قریب

ریاست ہائے متحدہ امریکہ فی ایکڑ 11 من سے کم ہندوستان فی ایکڑ 9 من سے کچھ زیادہ

(59)

چاول کی پیدادار فی ایکڑ حسب ذمل ہے۔ ہمپائیہ ہندوستان 9ء62 0ء41

جبکہ دنیا کی تمام ملکتیں اپنی اپنی سلطنوں اور حکومتوں سے زراعت کی ترقی کے بے شار امدادیں حاصل کر رہی تھیں ہندوستان زراعتی ترقی کے ورائع میں مثل دیگر تھیری امور کے نمایت بے بس اور کزور تھا۔ بقول مسٹریٹیر فریمین (ممبریارلیمنٹ و صدر کامن وسلتم آف انڈیا لیگ) ہندوستانی گور نمنٹ زراعت پر ہندوستان کی آمدنی سے صرف ایک فیصد خرچ کرتی ہے۔ (60) فلاہر ہے کہ ایس بے توجی میں زراعت کس طرح ترقی کر سکتی

متی - طلانک تنزل زراعت کے بے شار اسباب چاروں طرف سے برصفے چلے جاتے رہے بن بین سے عام بندوستانیوں کا روز افزوں افلاس اور اس پر روز افزوں نیکس و مال گراری سب سے برا سبب تھا اور بھی وجوہ اس کے باعث ہوئے کہ وہ انگلتان جس میں زمانمائے سابق میں یعنی برطانیہ کے بندوستان پر قضد کرنے سے پہلے بہت زیادہ تھ پر تا رہتا تھا۔ قط سے تقریباً محفوظ ہو گیا۔ کیوں کہ اس میں ب شار دولت اور اٹاج ہندوستان رہتا تھا۔ قط سے تقریباً محفوظ ہو گیا۔ کیوں کہ اس میں ب شار دولت اور اٹاج ہندوستان سے تھیج تھیج کر چنچ لگا۔ اور وہ ہندوستان جس میں بھیشہ غلہ کی افراط اور انتمائی ارزانی رہا کرتی تھی قط اور کال کا گھربن کر رہ گیا۔ 1000ء یعنی گیارہویں صدی عیسوی سے لے کر مقابلتا موبرس کے قط کے دونوں مکوں کو مقابلتا اعدادو شار حسب تقریح سرولیم ڈبی صدی وار حسب ذیل ہیں۔

انگشتان بندوستان گیارہویں صدی 1000ء سے 1100 تک 20 قط 2 قط بر دو مقای بارہویں صدی 1100ء سے 1200ء تک 15 قط 1 قط د بلی کے گرو و تواح مقاي تیر ہویں مدی 1200ء ہے 300ء تک 19 قط 3 قط چورہویں صدی 1300ء ہے 1400ء تک 16 قط 3 قط مقاي 13 2 پندرہویں صدی 1400ء سے 1500 تک 9 قط مقاي مولویں صدی 1500ء سے 1600ء تک 15 قط 3 قط مقاي سربویں صدی 1600ء سے 1700ء تک 6 قط ह हैंब غيرمعين سترہویں صدی تک انگلتان کے کل قحط 100 اور ہندوستان کے 17 قحط ہوتے ہیں تکر ہندوستان میں برطانیہ کے آئے اور افتدار صاصل کرنے کے بعد دونوں مکوں کی حالت میں

اٹھاروس مدی (از 1700ء کا 1800ء) انگلتان میں 7 قط اور ہندوستان ہیں۔ 1700ء سے 1745ء تک 4 قط اور 1769ء سے 1800ء تک 7 قط (کل 11 قط) صوبہ جات شالی مغربی- دبلی و سندھ (مقامی)

تمليال انقلاب موكيا- مندرجه ذبل اعدادو شار ملاحظه مون-

انیسویں صدی (از 1801ء کا 1900ء) انگلتان میں صرف ایک قبط اور ہندوستان میں 31 قبط- جس کی وسعت تمام ہندوستان پر حادی تھی اور جو اپنی نُوعیت میں شدید تھے۔ ہندوستان میں انیسویں صدی کے اکثیر تحلول کی تفصیل حسب ذیل ہے جس میں مرولیم ویکی نے ہرچوتھائی صدی کا حساب علیدہ علیدہ و کھایا ہے۔

1800ء ہے۔ 1825ء تک 5 قط اس جو تھائی صدی میں قط ہے

پچاس لاکھ آدمی مرگئے۔

1826ء ہے 1850ء تک 2 قمط

اس جو تفائی صدی میں قحط سے دس آدمی مرکئے۔

اس چوتھائی صدی میں قبط 1851ء ہے 1875ء تک 6 قط ے پیاس لاکھ آدمی مرکئے اور دو مرے مورخ ایک کروڑ لکھتے ہیں۔

1876ء سے 1900ء تک 18 قط اس چوتھائی صدی میں دو

كرو رسائه لاكه آدمي صرف قط سے مركم (61)

الغرض المحريزي حكومت سے يملے ہندوستان میں قحط عموماً مقامی ہوتے تھے اور نمايت سم ہوتے بتھے اور جلدی جلدی نہیں بڑتے بتھے جیے سو برس میں کل قطوں کی تعداد ہندوستان میں سترہ اٹھارہ سے زائد نہیں ہے تکرا تکریزی عدد حکومت میں نمایت وسیع اور بست زیادہ اور جلد جلد ایک بی صدی میں اکتیس قحط ایسے ایسے واقع ہوئے جن سے ملک نمایت زیادہ برباد ہو گیا اور بورپ کے بہت سے ملکوں کی آبادی سے زیادہ آدی بھوک سے مرسكة - مسرج- كيرواروى- (موسس ليبريارفي آف الكينة) افي كتاب من لكستا ب كه: "1860ء سے 1910ء تک لعنی بجاس برس کے عرصہ میں بھوک اور فاقد سے مرف والوں کی تعداد ہندوستان کی تمن کروڑ نفوس کی تھی۔"

سروليم ويمي پر اسپرس برنش انديا ميں لکھتا ہے-

"ساری دنیا میں جنگوں کی وجہ سے آیک سوسیات برس میں بیعنی 1793ء ے 1900ء تک بچاس لاکھ کے قریب جانی نقصان ہوا ہے مگر ہندوستان میں تحطوں سے مرف 1891ء سے 1900ء تک ایک کروڑ

نوے لاکھ سے زیادہ جانیں ضائع ہو کیں۔"

ملے زمانہ کے تحلول میں وسعت نہیں ہوتی تھی اور نہ جلدی جلدی پڑتے تنے دہاں جانیں ضائع نہیں ہوتی تھیں لوگوں کے باس سرمایہ وافر تھا اناج کتنا بھی منگا ہو جاتا تھا خرید کر جان نیا لیتے تھے مگر احکریزی زمانہ میں سرمایہ لٹ کر باہر چلا گیا تھا۔ گر ال اتاج کے

خریدنے کی قوت لوگوں میں باتی نہیں رہی تھی اس لیے موت کے گھائ عام لوگوں کو اٹر نا پڑ ؟ تھا۔ سمرولیم ڈبھی لکھتا ہے کہ:

"ان تعطول اور اموات کا سبب اگریزی مورخ آسانی اسباب بعنی بارش کو قرار دیتے ہیں گریہ عذر نہایت لنگ ہے بارش کانہ ہونا قلت فصل اور غلہ کی کی کا باعث ہو سکتا ہے گر اصلی سبب اس بلاکت کا افلاس ہے کہ لوگ ناداری کی وجہ سے غلہ اپنے گر دو نواح کے ان صوبوں میں سے خرید نہیں سکے جن میں غلہ کھڑت پیدا ہوا تھا۔ سخت افلاس کے باعث لوگ ذرا سابھی بار اٹھا نہیں سکتے۔(62)"

گر حقیقت میں اس صدی یعنی 1800ء ہے 1900ء تک میں بارش کی قلت بھی نہیں ہوئی۔ سرولیم ذبی نے قط کے سالوں کے متعلق اعدادہ شار اور متعدد اگریزی باہرن کی شماد تیں بیش کرتے ہوئے فابت کیا ہے کہ ان ایام میں بارش کی کبھی بھی ایک کی شماد تیں بیش کرتے ہوئے فابت کیا ہے کہ ان ایام میں بارش کی کبھی بھی ایک کی شمیں ہوئی جس سے قط پڑا اور ایسی ہولئاک بربادیاں ہو تیں۔ باہری اقصادیات کا اندازہ ہے کہ ملک کے ہر حصہ میں اگر اکیس انچ بارش ہو جائے تو فصلیں بغیر آبیاشی کے تیار ہو کئی ہیں گر قبط کے سالوں میں بارش کا اوسط ہر جگہ بیشہ ہیں انچ سے ذاکہ بی رہا۔ کئی ہیں گر قبط کے سالوں میں بارش کا اوسط ہر جگہ بیشہ ہیں انچ سے ذاکہ بی رہا۔ ہوگاہ علی جبری فابت کیا ہوئی اور بیہ بھی فابت کیا ہوئی اور انتائی غربت ہی ہابت کی رہا ہو کہ انتاز بازاروں میں بگرت موجود بھی رہتا ہے گر صرف افلاس اور انتائی غربت ہی ہابت کی رہتا تھا بعض اگریز مور فین نے یہ بھی باعث ہالکت ہوئی قط کے کمیش کی رہورت ہے کہ موافق موسموں میں چودہ کروڑ ش غلط ہی ہندوستان میں سال بحر میں فرچ کرنے کے بعد بچ رہتا تھا بعض اگریز مور فین نے یہ بھی ہندوستان کی آبادی کی زیادتی کو باعث قط و ہلاکت قرار دیں گریہ بھی غلط ہے ہندوستان کی آبادی فی مربع میل یورپ کے بہت سے ممالک سے اوسطاً زیادہ تھی اور نہ بندوستان کی آبادی کی دیشیت سے کیا درجہ دیل نقشہ سے معلوم ہو جائے گا کہ ہندوستان آبادی کی دیشیت سے کیا درجہ رکھا ہے۔

| 1911ء میں         | <i>₽</i> 1921 | ، 1921ء میں    |
|-------------------|---------------|----------------|
| بلجيم في مربع ميل | بالينذ        | انگلستان وویلز |
| 589 نفوس          | 454 نفوس      | 405 نفوس       |
| 1921ء میں         | 1921ء میں     | 1921ء کن       |

| جرمنی                  | اثاليه    | جاپان فی مرابع میل |
|------------------------|-----------|--------------------|
| 290 نفوس               | 293 نفوس  | 317 تفوس           |
| 1921ء پيس              | 1921ء پيس | 1921ء میں          |
| بعدوستانی فی مراقع سیل | آسويا     | چين                |
| 211 نفوس               | 366 كفوس  | 266 تغوس           |

(نوث): اگرچہ بعض خاص خاص حصول میں ہندوستان میں آبادی فی مربع میل تمام مکول سے بہت زیادہ ہے۔ سے محر محمومہ مندوستان کی آبادی کا اوسط دو سو محمارہ ہی ہے۔

الغرض ہندوستان باعتبار اوسط آبادی ان تمام مکوں سے بہت کم ہے مگر افلاس اور تحط کی حیثیت سے سب سے دیادہ برحابوا کر دیا گیا ہے۔ علی برا القیاس ہندوستان میں اضاف آبادی سات فیصد ہوا ہے۔ مگر اضافہ کاشت آٹھ فیصد یا اس سے بھی زا کہ ہوا ہے۔

مندرجہ بالا حقائق کے پیش نظراس پروپیگنڈے کی حقیقت بھی کھن جاتی ہے ہو کہ بہت سے انگریز اور ان کے ایجٹ انگریزی حکومت کی برتری کے حق میں کیا کرتے ہیں۔
کہ انگریزی حکومت سے پہلے ہندوستان میں امن و امان کسی طرف بھی اطراف بند میں نہ تفا- عموماً لڑا بیال ہوا کرتی تھیں جن سے مخلوق تباہ و برباد ہوا کرتی تھی۔ گرا گریزی حکومت نے تمام ملک میں ہر طرف امن وامان ایسا قائم کر دیا جس کی نظیر زمانمائے گزشتہ میں نہیں ملی۔"کیونکہ اولا یہ کمنا ہی غلط ہے کہ انگریزی حکومت کے زمانہ میں بھٹ اطراف ملک میں امن وامان رہا۔

757ء لین جنگ پلاس سے سے کر 1857ء تک کا ایک مدی کا زبانہ داخلی میدوستان میں تمام لڑا ہوں اور جنگ سے بھرا ہوا ہے جن میں عمواً مندوستانی زیادہ تر ہلاک ہوتے رہے اور ہندوستان ہی کا سرمایہ لوٹا جاتا رہا اس صدی میں نواب سراج الدولہ والی مرشد آباد بنگال کی لڑائی میر قاسم نواب اورد وغیرہ کی پنشہ اور مکر کی لڑائی۔ رویسکھنڈ کی طویل و عریض کرنا تک اور و کن کی لڑائیاں سلطان غیو مرحوم کی لڑائیاں مرہوں سے لڑائیاں 'نیپال اور بعوثان کی لڑائیاں بجاب اور اورد اور سندھ ہمینی وغیرہ کی لڑائیاں ہیں جن میں سے شار جانیں ضائع ہو ہیں۔ اور آخر 1857ء کی مشہور لڑائی ہے جس سے ترام ہندوستان انتائی بربادی کے گھاٹ پر آثار ویا گیا تھا۔ اس کے بعد بیرون ہند کی لڑائیوں ؛ سلمہ جاری ہوا جس میں افغانستان پر جار مرتبہ حملوں میں لاکھوں ہندوستانی مارے گ

مغربی شلی سرحد کے آزاد قبائل ہے صوات ' بنیر ' چراآل' بنوں ' سمجواری آفریدیوں ' مسعودیوں مہندیوں' وزیروں وغیرہ ہے کیے بعد دیگرے مختلف او قات میں باربار لڑائیاں ہوئیں۔ اور لاکھوں نفوس کام آئے۔ نیز بلوچستان کی لڑائیاں' برہما جنوبی اور شالی 'تبت وغيره اطراف بهند كي لزائيال- بجر بيرون بهند جين شلل لينذ "سودان" مشرقي افريقه" جنوبي ا فريقه مصروغيره كي لزائيال اور آخر من 1914ء من جنگ عظيم اول جس مين هندوستاني جانیں بے حدو بے حساب ضائع ہو کیں۔ یعنی عراق (ماسویو ٹامیہ) عدن- فلسطین- شام (سوربیه) چناق قلعه 'سمرنا' ایشیائے کو چک' بلجیم فرانس' وغیرہ کی لڑائیاں ہیں جو کہ جرمنوں اور ترکوں اور ان کے خلفاء سے واقع ہوئمی- اور ان میں ہندوستانی جائیں یانی کی طرح ضائع ہوئمیں اور کروڑوں اشرفیاں اور روپیہ اور کروڑوں ٹن رسد وغیرہ برباد ہوئی کیا ہیہ چزیں ہندوستان کی بربادی میں میچھ کم اثر انداز ہوئی تھیں۔ طالانکہ ان ازائیوں کی بنیاد محض انگریزی شهنشاهیت واقتدار اور برطانوی تجارت کی برتری تھی، ہندوستان کا کوئی مفاد پیش نظرنہ تھا۔ پھراس کے بعد جنگ عظیم ٹانی جو کہ 1939ء سے شروع ہو کر 1943ء کے آخر تک جاری رہی اور برطانوی مفاد کی خاطر ہندوستان کی ہر چیز کو یورپین قربانگاہ یر چڑھا دیا گیا۔ ان لڑا نیوں میں جس قدر ہندوستان کا دو سو برس کے اندر نقصان ہوا ہے۔ انگریزی اقتدار ہے چیلے زمانہ میں ہزاروں برس میں بھی نسیں ہوا تھا۔ ہم اگر ان لڑا ئیوں سے قطع نظر کر لیں تو ان تعلوں کی وجہ سے باوجود امن و امان جس قدر جانی نقصان تمام ہندوستان کو صرف ڈیڑھ صدی میں برواشت کرنا بڑا ہے تمام دنیا کو ایک ہزار برس کی جنگوں سے برداشت کرنا نمیں بڑا۔

فاعتبروايااوليالابصار

## ا نگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان کی صنعتی و تجارتی بربادی

صاحب علم المعيشت ص 582 مين منذوستاني تجارت کي خارج سرگزشت لکھتے ہوئے کتا ہے۔

"انھارویں عمدی کے نصف علب مندوستانی مصنوعات بلا **تکلف** انگلستان جاتی رہیں۔ لیکن انگریز جیسی معالمہ فهم اور وقت شناس قوم فورا آڑ گئی کہ اگر نیمی کیل و نہار رہے اور ہندوستانی مصنوعات یو ننی بلا روک ٹوک بکٹرت ملک میں آتے رہے تو مکی صنعت کا پنینا محال ہے بلکہ رہی سمی جو کچھ ہے وہ بھی فاک میں مل جائے گی۔ اور بمیشہ کے واسطے ہندوستان کا دست محمر بنا بڑے گا عام مرف الحالی اور ملکی ترقی بر صنعت و حرفت کے زوال ہے جو تباہ کن اثر بڑتا وہ اس بیدار مغز اور مال اندیش قوم سے مخفی نہ تھا۔ چناں چہ جو منی دیکھا کہ ہندوستانی مصنوعات کا ملک ہر تسلط ہو تا جاتا ہے فورا چونک اٹھی اور ہر قتم کی پیش بندی شروع کر دی۔ جیسا کہ پہلے ہنایا جا چکا ہے' سوتی اونی' رکیٹی' زریں غرضیکہ ہرفتم کے کپڑے تیار کرنے میں ہندوستان نے وہ کمال حاصل کیا **تھا کہ اگر صرح خبوت موجود نہ ہوتے تو اس کا بقین کرنا د شوار ہو تا ادر** جامہ بافی کا ملک بھر میں اس قدر کاروبار پھیلا ہوا تھا کہ زراعت کے مانند وہ بھی قومی صنعت کملا یا تھا۔ نہ صرف غرباء اور متوسط الحال لوگوں کی مستورات بوقت فرصت سوت كات كر تفع اٹھاتی تھیں بلكہ الیہے ایسے تکمر کی بہو اور بیٹیاں چکن اور کشیدے کاڑھنا اور طرح طرح کی سوزن کاری باعث فخرو امتیاز خیال کرتی تھیں۔ کروڑ با بندگان خدا کی روزی اس صنعت و حرفت ہے وابسۃ تھی دیگر ممالک کو کیزا بھی بکثرت بھیا حا) **تھا۔** ۔

چنانچہ ہندوستان میں پارچہ بانی کا عروج و کھے کر و اُکلتان والوں کے

منہ میں پانی بھر آیا اور بنظر دور اندیش رقابت کے جوش میں انہوں نے سب بندوستان کی اس صنعت پر دار کیا اور وہ ایسا کاری پڑا کہ سب سے اول ہندوستانی پارچہ بانوں کا حال زار و نزار ہو گیا۔

اس واقعہ کی تفصیل ہے ہے کہ دلائے کے کبڑا بنے والوں نے ہے محسوس کیا کہ وہ نہ کبڑے کی عمر گی بیں ہندوستان والوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ اس کی ارزانی میں۔ جس کا مقبہ ہے تھا کہ ہندوستانی کبڑا انگستان میں خود وہاں کے کبڑے پر غلبہ پا رہا تھا اور اندیشہ تھا کہ انگستان کی ہے صنعت کسی روز بالکل بے جان ہو جائے گی تو انہوں نے شہر مجانا شروع کیا۔ حکومت توم کے ہاتھ میں تھی۔ حکمران طبقہ مستعد اور بیدار مغز تھا۔ صناعوں کی معروضات پر فورا توجہ کی ان کی شکایات کو محقول اور بچا پاکر اختیارات حکومت سے کام لیا۔ اور نہ صرف ملک کو تبای ہے بیا لیا بلکہ اس مستقل عظمت و طاقت کی بنیاد تائم کر دی یعنی جامہ بانی کی صنعت کو بذریعہ تانون ہامون کر دیا اور کون نہیں جانتا کہ جامہ بانی کی صنعت کو بذریعہ تانون ہامون کر دیا اور کون نہیں جانتا کہ جامہ بانی کی صنعت کو بذریعہ تانون ہامون کر دیا اور کون نہیں جانتا کہ جامہ بانی کی مرف الحالی و اقتدار کو لنکاشائر مانچسٹراور لوریول کی کپڑے کی طون نے شروع سے آج تک کس قدر سیراب و شاداب بنا رکھا ہے۔

17ء مارچ 1769ء کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائر کڑوں نے والایت انڈیا کمپنی کے ڈائر کڑوں نے والایت اے اپنے اعلے عمدہ داروں کے نام بنگال کو ایک عام خط بھیجا جس میں بتاکید تحریر تھا کہ ہر طرح ہے بنگال میں ریشم خام کی پیداوار بردھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ریشی کپڑوں کی تیاری گھنائی۔ بلکہ روکنی چاہیے۔ تاکہ ریشم خام ہندوستان سے والایت آئے اور ریشی کپڑا یہاں سے تیار ہو کر ہندوستان جائے۔ اس غرض کو پورا کرنے کا ایک سے طریقہ بھی بتایا گیا تھا کہ کپڑا بننے والوں کو کسی نہ کسی طرح خود کمینی کے کارخانوں میں کام کرنے پر مجبور کیا جائے اور بطور خود کام کرنے سے ان کو روکا جائے۔ تاکہ کل کاروبار کمپنی کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ اس میں جیسی ردو بدل مناسب سمجھے باآسانی کرسکے۔

انگلتان کے دارالعوام کے طرف ہے جوایک منتخب کمیٹی ہندوستان کے حالات پر غور کرنے کے داسطے مقرر کی گئی تھی ڈائز کٹران کمپنی کے داسطے مقرر کی گئی تھی ڈائز کٹران کمپنی کے

نہ کورہ بلاخط کی تعریف اور تائید کی ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اس خط میں ہندوستانی پیداوار خام کی ترتی اور مصنوعات کی مزاحمت کے بارہ میں جوپالیسی صاف صاف بیان کی گئی ہے اس ہے بنگل کی صنعت و حرفت کو ضرور صدمہ پنچے گا۔ اگر اس خط کی ہدایات پر عمل ہو سکاتو ہمتے ہوگا کہ ہندوستان جیت صنعت و حرفت والے ملک میں ایساا نقلاب نمودار ہوگا کہ اس میں نری پیداوار خام پیدا ہونے گئے گجو انگلتان کے مصنوعات میں کام آئے گی۔ سب سے عمدہ اثر جو ظاہر ہو چکاوہ بہ ہے کہ رہتم خنے والگلتان کے مصنوعات میں کام آئے گی۔ سب سے عمدہ اثر جو ظاہر ہو چکاوہ بہ ہے کہ رہتم خنے والے اب مینی کے کار خانوں میں کام کرنے گئے۔ اگر اب وہ لوگ بطور خود کام کرنا چاہیں تو بھی ان کو مو کانا چاہیں تو بھی ان کو حضت سزادے اور بطور خود کام کرنا چاہیں تو بھی ان کو سخت سزادے اور بطور خود کام کرنے کی قطعا ممانعت کر

## بربادی صنعت و تجارت کے ڈیلومیٹک طریقے

نااِسہ کلام یا کہ ہندوستان کی صنعت اور تجارت کے مثانے کے لیے تین طریقے اختیار کئے گئے۔

اول یہ کہ مندوستانی کار میروں کو صنعت سے روکا جائے۔

وم یہ کہ مندوستان کے مال کوانگستان میں وافل نہ ہونے دیا جائے اور تجارت مامون کے فلسفہ کو اس قدر خوشما اور ضروری بنایا جائے کہ لوگ چاروں طرف اس کے گرویدہ ہو کر اس کو حق اور صحیح ماننے لگیں اور کنے لگیں کہ ہر ملک کا فرض ہے کہ دو سرے ملکوں کی سستی بیداوار کی در آمد نیکس وغیرہ کے ذریعہ سے روک کراپنے یمال کی صنعت و حرفت کو ترقی دینے کی کوشش کرے تاکہ کچھ عرصہ میں ملکی پیداوار بھی اس قدر ارذاں ہو جائے اور فارجی پیداوار کی ضرورت ہی نہ رہے۔

سوم یہ کہ اپنی مصنوعات کو ہندوستان میں نھونسا جائے اور اس کواس قدر ارزاں کر وا جائے کہ ہندوستانی صنعت کھنے نیک کر فنا ہو جائے اور اس امر کے لیے آزاد تجارت کا فلسفہ بروئ کار لایا جائے اور تمام دنیا کو سمجھایا جائے کہ حق بی ہے کہ اپنے ملک اور فیرملک کی پیداوار میں کوئی اور امتیاز نہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی چیز دو سرے ملک سے ارزاں وستیاب ہو سکے قو بلا تکلف اس کو منگا لیا جائے اور فیکس قائم کرے اس کی در آمد روکی نہ جائے۔ اور اگر کوئی چیز اپنے بمال پیدا نہ ہو سکے تو سرکاری امداد سے اس کو ترقی دینے کی جائے۔ اور اگر کوئی چیز اپنے بمال پیدا نہ ہو سکے تو سرکاری امداد سے اس کو ترقی دینے کی اوراس کی برآمد کا راستہ نکالنے کی کوشش نہ کی جائے۔ انگریز ڈبلو میٹروں نے ہندوستان کے ساتھ تینوں طریقے نمایت معصوبانہ انداز میں اختیار کئے جن کی پچھ تفصیل ہم بدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

# پيلا طريقة-

اول الذكر اليعنى مندوستانيوں كو صنعت اور دستكارى سے جابرانہ طريق پر روكنا) اس كى ابتداء 17 مارچ 1769ء سے جوئی۔ اور پھر اس كے قوانين اور جابرانہ اعمال درندگى كى وحشيانہ مثاليس سامنے آ جاتی ہیں۔ 1769ء كے خط میں ہدایات كى گئى ہیں كہ بنگال كے كار تيمبل كے كار خانوں ہیں كام كرنے پر جمجور كيا جائے گا اور اگر وہ نہ ماتيں اور بلور خود كام كرنا چاہیں تو ان كو روكا جائے۔ چنانچہ 1783ء كى ندكورہ بلا ربورث میں اس

کے نتائج ذکر کرتے ہوئے منتخب سمیٹی کہتی ہے۔

سب سے عمدہ اثر جو طاہر ہو چکا وہ یہ ہے کہ رکیم بننے والے اب سمپنی کے کارخانوں میں کام کرنا چاہیں بھی تو کارخانوں میں کام کرنا چاہیں بھی تو ان کو روکنا چاہیے اور اگر نہ مانیں تو سرکار انکو سخت سزا دے اور بطور خود کام کرنے کی قطعاً ممانعت کردے۔"

اس بندش کا مطلب صاف ظاہرہے کہ اولاً ریشی کپڑے کی پیداوار اینے قابویس کر کے حسب بدایات ڈائر کٹران اس کی مقدار گھٹائی جائے۔ ٹانیا جس قدر کپڑا بھی تیار کرایا جائے من مائی اجرت وے کر ارزال تیار کرایا جائے۔ ریشی کپڑوں کی خوبی اور نظامت نے دنیا کو گرویدہ بنا رکھا تھا وہ یا تو تیار ہی نہ ہوں یا آگر ہوں تو ہندو ستانیوں کو نفع واجی حاصل نہ ہو۔ اس طرح مجبور کرنے کے لیے کاریگروں کے ساتھ جو معالمے کئے گئے ان پر مندرجہ ذیل افتیاسات سے روشنی بڑتی ہے۔

سرقائم منرو 1813ء میں پارلین کی نتخبہ کمیٹی کے سامنے کہتا ہے۔
"کلانان کمینی نے خاص خاص نور بانوں کو ایک محارت بارہ محل میں جمع
کر کے ان پر پہرہ بٹھا دیا اور اس وقت تک رہا نہ کیا جب تک کہ
انہوں نے معلمہ نہ کیا کہ دہ سوائے کمپٹی کے اپنا مال کی اور کے ہاتھ
فرو فت نہ کریں گے۔ جب بھی ترخ پر نور بانوں کی طرف سے اعتراض
ہو تا تو کمپٹی کی ایک کمپٹی اپنی رائے کے موافق برخ قرار دیتی اور نور
ہوتا تو کمپٹی کی ایک کمپٹی اپنی رائے کے موافق برخ قرار دیتی اور نور
ہانوں کو قبول کرنا پڑتا ان کو پچھ رقم پیٹی دے دی جاتی ہے جس کی
ادائی سے ان کو عمر بحر ہم ہلدوش ہونا محال ہے۔ اگر کوئی نور باف معلمہہ
کی پوری پابندی نہ کر؟ تو اس کی محرائی کے واسطے ایک شخہ (کوتوال)
تعینات کر دیا جاتا تھا۔ جس کا طلبانہ ایک آنہ روز ای نور باف سے
وصول کیا جاتا تھا جو کہ ان کے پاس ایک سونا بھی ہوتا تھا۔ مزید برق نور بافوں
وصول کیا جاتا تھا جو کہ ان کے تائے پیٹل کے برتن خلام کرنے ہے
وصول ہوتا تھا۔ اس طرح سے کپڑا ہے والی جماعت بالکل کمپٹی کے پنج

مسٹر کا کس بیان کرتے ہیں۔

" مرف اس ایک کارخانہ میں جس کے وہ گرال تھے ڈیڑھ بڑار نورباف
کام کیا کرتے تھے۔ نور بانوں کے ساتھ جو کچھ پر او کیا جا اتھاوہ کوئی بے
ضابط کاروائی نہ تھی۔ بلکہ قوانین کی رو سے اس کو جائز قرار دیا گیاتھا۔
چنانچہ 1792ء کے ریجولیٹن نمبر31 میں یہ سب طلات فہ کور ہیں اور نیز
ہندوستانی زمینداروں کو عبیہ ہے کہ کمپنی کے تجارتی اضروں کو نور
ہانوں سے معاملہ کرنے میں وہ کبھی نہ روکیں۔ نہ اور کس طرح کی
مزاحت کریں اور بھشہ اوب سے پیش آئیں۔ جبکہ ہندوستان کے سرمایہ
مزاحت کریں اور بھشہ اوب سے پیش آئیں۔ جبکہ ہندوستان کے سرمایہ
مزاحت کریں اور بھشہ اوب سے پیش آئیں۔ جبکہ ہندوستان کے سرمایہ
مزاحت کریں اور بھٹہ اوب سے پیش آئیں۔ جبکہ ہندوستان کے سرمایہ
مزاحت کریں اور بھٹہ اس کے حق میں جزان کا تھم رکھتی ہے۔ "(65)
مرانس براؤن پارلیمنٹ کی متجہ کمیٹی کے سامنے شاوت دیتے ہوئے کہتا ہے۔
فرانس براؤن پارلیمنٹ کی متجہ کمیٹی کے سامنے شاوت دیتے ہوئے کہتا ہے۔
فرانس براؤن پارلیمنٹ کی متجہ کمیٹی کے سامنے شاوت دیتے ہوئے کہتا ہے۔
فرانس براؤن پارلیمنٹ کی متجہ کمیٹی کے سامنے شاوت دیتے ہوئے کہتا ہے۔
فرانس براؤن پارلیمنٹ کی متجہ کمیٹی کے سامنے شاوت دیتے ہوئے کہتا ہے۔
فرانس براؤن پارلیمنٹ کی متجہ کمیٹی کے دوزاروں اور کرگھوں تک پر بھاری
خواہوں کے چرخوں "کیڑا بنانے کے اوزاروں اور کرگھوں تک پر بھاری
خواہوں کے چرخوں "کیڑا بنانے کے اوزاروں اور کرگھوں تک پر بھاری

انگریزی سوداگر سرولیم بولنس کابیان حسب ذیل ہے (ازبار لیمانی راپورٹ)

"کمینی کے گماشتے بازار کے بھاؤ سے چالیس فیصد کم قیمت پر جولاہوں
سے زبردستی کیڑا لیتے تھے۔ اگر وہ مچلکہ کے مطابق کیڑا نہیں دے سکتے
ستھے تو ان کا سلمان ای وقت فروخت کرکے کی بوری کی جاتی تھی، اور
کیا ریشم نکالنے والے فاگواروں کے ساتھ اتنا قلم کیا جاتا تھا کہ ایس

مثالیں پائی گئی ہیں کہ ریشم نکالنے کے لیے انہوں نے این انگوشمے کات

سرولیم بولنس 1772ء میں کمتاہے۔

"اصل یہ ہے کہ تمام آندرون ملک کی تجارت اور ایک فاص طریقے ہے کہ تمام اندرون ملک کی تجارت اور ایک فاص طریقے سے کمپنی کا بورب (مشرق) میں روبیے لگانا یہ سب مسلسل مظالم کا ایک

منظر رہا ہے جس کے مصرا ٹرات شدت کے ساتھ ہر نور باف اور ہر کار گیر محسوس کر رہا ہے- ہر سامان جو تیار کیا جاتا ہے وہ سمینی کی مخصوص ملكيت ہو جا يا اور انگريز اينے بنيوں اور كالے رنگ كے مماشتوں كى مدد سے خودرانی کے طریقے سے طے کرتے ہیں کہ ہر کاریگر کتنا مال اور کس قیمت یر دے گا- اور ان امور میں بالعوم غریب جولاہے کی رضا مندی ضروری نمیں سمجی جاتی تھی۔ کیونکہ گماشتے جو سمینی کے ملازم ہوتے میں ان لوگوں ہے جس چیز پر جائے میں دستخط کرا کہتے ہیں اور اگر جولاہے وہ روپید لینے سے انکار کرتے ہیں تو وہ روپیہ زبردستی ان کی کمر میں بندھوایا جاتا ہے اور پھران کو کوڑے مارے جاتے ہیں- اس محکمه میں جو جو بدمعاشیاں کی جاتی ہیں وہ وہم و قیاس میں بھی شیس آ سكيس. ہر چز كا نتيجہ يہ ہو تا ہے كه غريب جولائے كو خوب خمكا جاتا ہے كيونكه سميني كے مماشة جو قيمت مقرر كرتے بيں وہ بالعموم بازاركي قيمت ے (15) فیصد سے کر (40) فیصد تک کم ہوتی ہے۔ ای قلم کاغیر منصفانہ بر ہو خام ریشم بنے والوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے اور اس امر کی مثالیں موجود ہیں کہ ان لوگول نے ریشم کانے کی تکالیف سے تنگ آکر خود اینے انگوشھے کٹوا ڈالے باکہ وہ اس جرو تعدی سے محفوظ رېل (66)"

28 فروری 1928ء کو روز نامہ خلافت جلد 7 نمبر 48 میں ولیم بولٹس وغیرہ سے نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

(1) جو گیڑا بننے والے کمپنی کے ایجنٹوں کے بنائے ہوئے راضی ناہے جنسیں مچلکہ کما جاتا تھا اس پر عمل کرنے سے قاصر رہتے تھے۔ ان کا مال منبط کرکے کھڑے کھڑے نیام کر دیا جاتا تھا۔ کچا ریشم نکالنے والوں کے ساتھ طرح کی زیاد تیاں کیس جاتی تھیں۔ حتی کہ ان کے انگوشے کاٹ لیے جاتے تھے تاکہ وہ اینا کام نہ کر سکیں۔

(2) كبرًا بننے والوں كو مجبور كيا جاتا تھاكہ اپنے مفاد كے فلاف كمينى كاكام كريں- چنانچه ان ير بوے برے جرانے كئے جاتے ہے۔ تاكہ وہ كمينى کاکام کریں۔ گیڑا بنے والوں کو سخت سے سخت سزائیں دی جاتی تھیں ادر اس طرح انہیں مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کیڑا بنے کاکام چھوڑ دیں۔
(3) تجارتی بورڈ کی ڈائری بابت 1796ء اور 1811ء ان غریب کیڑا بنے والوں اور ملک کے کار گروں کو جو غلاموں کی طرح کمبنی کا کام کرتے سخت سخت سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ ان پر جرمانے ہوتے سے قیدوی جاتی تھی کوڑے پڑتے سے اور ان پر ایسی پابندیاں لگائی جاتی تھیں جس کے باعث کیڑا بنے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی جاتی تھیں۔

مريد التم او شند اين كتاب ايشياء اور يورب مين لكمتا ب-

"ہندوستان کے معمولی کاردباری لوگوں کے واسطے ہماری حکومت کسی طرح بھی مبرا از خطا نہیں ہو سکتی اور ہماری حکومت سے یہ خرابی بھی دور نہیں ہو سکتی۔ سب سے بردی خرابی یہ ہے کہ ہماری حکومت نے ہندوستانیوں کی زندگی بالکل بے لطف بنا دی ہے عام انگریزوں کو یہ سمجھانا مشکل ہے کہ ہماری حکومت سے پہلے ہندوستانی زندگی کہی پر سمجھانا مشکل ہے کہ ہماری حکومت سے پہلے ہندوستانی زندگی کہی پر لطف تھی اور کاردباری اور باہمت لوگوں کے واسطے ہرایک کاروبار میں کہیں آسانیاں میسر تھیں جمجھے پختہ لیقین ہے کہ انگریزوں سکے آنے سے کہیں آسانیاں میسر تھیں جمجھے پختہ لیقین ہے کہ انگریزوں سکے آنے سے کہیں کاروباری بندوستانی نمایت آرام کی زندگی بسرکرتے تھے۔(67)"

"کمینی کی پالیسی یہ تھی کہ ہندوستان کی صنعت کو برباد کر دیا جائے۔ چنانچہ کھلے ہوئے ادکام صادر کئے گئے کہ بنگال میں رہنم پیدا کرنے کی کوشش کی جائے لیکن رہنم کے کیڑے تیار کرنے سے روکا جائے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے رہنم بافوں کو جربہ کمپنی کے کرخانوں میں ملازم رکھ لیا گیا۔ اور دو سمرے کمی گابک کی فرمائش پر کیڑا بنے کی ممانعت کر دی گئی۔ (68)"

ای طرح جنوبی دکن کی چینٹوں اور سوتی کیڑوں کی صنعت برباد کر دی گئی۔ جولاہوں کو زبروستی گھیر کر لایا جاتا۔ ان پر سپاہی مسلط کر دیئے جاتے ہتھے اور جب تک وہ معاہدہ نہ کر لیتے کہ اور کسی کے لیے کپڑا نہ بنیں گے انہیں نکلنے نہ دیا جاتا اگر سمپنی کا کپڑا پہنچاہئے میں دیر کرتے تو مزا کے مستوجب ہوتے۔(69)"

"ہندوستان کی ان صنعتوں کو تباہ کرنے کے لیے شمینی اور برطانوی حکومت دونوں

کساں آرزو مند تھے۔ اس کا اندازہ اس شرح محصول سے کیا جا سکتا ہے جو برطانیہ کے ساحل پر ہندوستانی مال کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ 1813ء میں اکثر کپڑوں پر 68 اور 78 ' فیصد لیا جا تا تھا۔(70)"

صاحب معيشت الهند لكمتاب.

"سترہویں صدی بی اگریزی مناع اور دستکاروں پر یو وقت گزرا اس سے کمیں زیادہ مصیبت ہندوستانی صناعوں اور دستکاروں کے سر پر انھارویں صدی عیسوی بیں آ پڑی ان کا روز گار بھی بارا گیا۔ اور کوئی پرسان حال بھی نہ تھا۔ اول تو خانہ جنگیوں کی بدولت ملک خود پابل دوسرے صنعت و حرفت کا گلا گھوٹا گیا۔ لوگوں پر مصیبت کا آسان نوٹ بڑا۔ ہندوستانی تاریخ بیں اٹھارویں صدی بہت خوفناک اور بہت افسوس بڑا۔ ہندوستانی تاریخ بیں اٹھارویں صدی بہت خوفناک اور بہت افسوس ناک ہے۔ ایکھ ایکھ شرویران ہو گئے۔ صنعتیں بریاد ہو گئیں۔ صناع تباہ بو گئے۔ اور بحالت مجبوری زراعت عام لوگوں کا پیشہ بن گئی۔ (71)"

آگے چل کر صفحہ (297) میں لکھتا ہے۔

"ابسر حال انھارہویں صدی سے ہندوستان کی تجارت کا نقشہ بدل گیا چنانچہ کمپنی کے خطوط جو ولایت سے آتے تنے ان میں بدایات درخ ہیں کہ جمال تک ہو سکے سامان خام کی پیداوار برحانی چاہیے اور مصنوعات روکنی چاہیں۔ اور اس کام میں قانون سے مدو لینے میں بھی کوئی مضائقہ نمیں سمجھاگیا۔ مثلاً بنگال کے رہم بغے والوں کو قانونا ممنوع تھا کہ کمپنی کے کارخانہ کے سوا گھر پر کام کریں اور اس کی خلاف ورزی تعزیری جرم تصور کی جاتی تھی۔ جس کی سخت مزاملتی تھی۔ علاوہ بریں ہندوستانی مصنوعات کی در آمد پر ہندوستانی اور اس کی خلاف کی کروڑ مصنوعات کی در آمد پر ہندوستان میں کوئی کروڑ اس کے بر عکس ولایتی مصنوعات کی در آمد پر ہندوستان میں کوئی کروڑ سلیم ہو گیا کہ بندوستان میں اور غلم مامان برسھے اور آگر ہی انتظام کر دیا ہے کہ بندوستان میں مصنوعات گئیں اور خام مامان برسھے اور آگر ہی انتظام کر دیا ہے کہ بندوستان میں مصنوعات گئیں اور خام مامان برسھے اور آگر ہی انتظام کر دیا ہے کہ بندوستان کی نقشہ بدل جائے گا۔ صنعتیں رہے گاتو اس کا نتیجہ ہیہ ہو گا کہ بندوستان کا نقشہ بدل جائے گا۔ صنعتیں رہے گاتو اس کا نتیجہ ہیہ ہو گا کہ بندوستان کا نقشہ بدل جائے گا۔ صنعتیں رہے گاتو اس کا نتیجہ ہیہ ہو گا کہ بندوستان کا نقشہ بدل جائے گا۔ صنعتیں رہے گاتو اس کا نتیجہ ہیہ ہو گا کہ بندوستان کا نقشہ بدل جائے گا۔ صنعتیں رہے گاتو اس کا نتیجہ ہیہ ہو گا کہ بندوستان کا نقشہ بدل جائے گا۔ صنعتیں

غائب ہو جائیں گی اور برطانیہ عظمیٰ کی صنعتوں کے واسطے وہاں صرف سامان خام بیدا ہونے گئے گا۔ فوالمراد-"

ندکورہ بالاشادتوں اور اقتباسات سے صاف ظاہر ہے کہ اگریزوں نے ہندوستان کی صنعت و حرفت منانے کے لیے نمایت وحثیانہ مظالم اور بربرانہ تعدیاں کی ہیں جن کی بناء بر صناعوں اور کاریگروں نے مجبور ہو کر صنعت و حرفت چھوڑ دی۔ ممکن ہے کہ ناظرین کو تعجب پیدا ہو کہ انگریزوں نے اپنی ہندوستانی رعایا پراس قدر بے دردی اور جفا کاری کے مظاہرے کس طرح روا رکھے جو کہ بالکل خلاف انسانیت ہیں اور پھر اس زمانہ میں ہندوستانی حکومتوں اور غیرت مند رعایا نے ان مظالم کو کس طرح برداشت کیا ای شبہ کے ہندوستانی حکومتوں اور غیرت مند رعایا نے ان مظالم کو کس طرح برداشت کیا ای شبہ کے جواب میں صاحب علم المعیشت صغہ (589) میں لکھتا ہے۔

"تبجب ہو گاکہ آخر اگریزوں نے اسی چیرہ دستی ہندوستانی مناعوں پر کیوں کی اور کس طرح کی۔ کاروباری لوگوں کی منعقت طلبی اور خود غرضی ضرب المثل ہے اگریز اس وقت آج کل کی طرح تو حکراں تھے نہیں گو بعض جھے ان کے بقنہ میں آنے شروع ہو گئے تھے لیکن اب تک وہ اپنا خاص کام تجارت سمجھے تھے نہ کہ حکومت پس ان کو تو اپنا نام کام تجارت سمجھے تھے نہ کہ حکومت پس ان کو کیا سروکار۔ ان حکومت مغلیہ اس میں ہاتھ چرہلانے تک کی سکت باتی نہ تھی۔ اور رہی حکومت باتی نہ تھی۔ اور میدوستانی مناعوں کو من چلے اگریزی آجروں کی دست برد سے بچا آخو و اران بسنگر جو کمپنی کی طرف سے ہندوستانی مناعوں کو من چلے اگریزی آجروں کی دست برد سے بچا آخود و اران بسنگر جو کمپنی کی طرف سے ہندوستان میں گورنر رہ چکا ہے اور ہندوستانی من آگر بالکل نیا انسان بن جا آ ہے جن جرائم کی وہ اپنے ملک ہندوستان میں ان کے ار تکاب کے میں کمبی جرات کر بی نمیں سکتا ہندوستان میں ان کے ار تکاب کے واسلے اگریز کا نام جواز کا حکم رکھتا ہے اور اس کو سزا کا خیال تک نمیں واسلے اگریز کا نام جواز کا حکم رکھتا ہے اور اس کو سزا کا خیال تک نمیں واسلے اگریز کا نام جواز کا حکم رکھتا ہے اور اس کو سزا کا خیال تک نمیں واسلے اگریز کا نام جواز کا حکم رکھتا ہے اور اس کو سزا کا خیال تک نمیں واسلے اگریز کا نام جواز کا حکم رکھتا ہے اور اس کو سزا کا خیال تک نمیں

 سب سے زیادہ چیرہ دسی کرتے ہیں اور ہندوستان میں بھی یکی واقعہ پیش آ رہا ہے۔ " عاصل کلام یہ ہے کہ اس زمانے میں انگریز اپ کو محض اجر خیال کرتے تھے اور آزاد ملک کا باشندہ ہونے کی وجہ سے نڈر اور من چلے تھے۔ صدیوں کی اطاعت و فرمال برداری کرتے کرتے ہندوستان کے لوگ بہت ہمت اور دبیل ہو چکے تھے ملک میں کوئی ایس حکومت قائم نہ تھی جو حقوق و انساف کی تھمداشت کر سکتی۔ پس مکوئی ایس کوئی ایس کا تحریروں کا جو کچھ بھی طرز عمل تھا دہ کچھ عجیب نہ تھا۔

# بربادی صنعت و تجارت کا دو سرا طریقہ تجارت مامون کے فلسفہ کی اشاعت

دو سرا طریقہ ہندوستان کی صنعت و حرفت کے برباد کرنے کا تجارت ماسون کے فلفہ کو پھیلا کر ہندوستانی مال کو انگلتان میں وا فل ہونے سے روکنے کا ہے جس کی تفصیل ہے ہے۔ 1600ء کی ابتداء میں انگریز ہندوستان میں مثل دیگر اہل یورپ 'جرمنی' ہالینڈ' فرانس' دہمارک وغیرہ بیناں کی تجارت سے دولت کمانے کے لائج میں آئے۔ کیوں کہ ایک صدی کی تجارت ہند سے پرسگیروں نے اپنے ملک کو رشک جناں بنا لیا تھا۔ اس زمانہ بن ہندوستان ابنی کے شار دولت' اعلیٰ صنعت' ارزانی تجارت کی وجہ سے جنت نشان بنا ہوا تھا۔ اوگوں کی زبان تھا' یسان کے بادشاہوں اور باشندوں نے اس ملک کو جنت نشان بنا دیا تھا۔ لوگوں کی زبان حال چلا چلا کر کمہ رہی تھی۔

اگر فردوس برروئے زمین است علیہ ہمیں است وہمیں است وہمیں است

(دیکھو تقریحات بروفیسر کمی طر' تقامس منرو' ابن بطوطہ وغیرہ)
اگریزوں نے بہل کی نفیس اور سستی چیزس بالخصوص رہیمی' اونی' سوتی کپڑے
انگلینڈ پنچائے۔ وہاں کے باشندوں نے ایسی چیزیں بھی دیکھی بھی نہ تھیں۔ وہ نمایت زیادہ
پند کی گئیں اور ہاتھوں ہاتھ بری بری قیتوں پر فردخت ہونے گئیں۔ اس سے اگریزوں کو
تجارت میں نمایت زیادہ نفع ہوا۔ اور ون دگئے رات چوگئے دولت برھنے گئی۔ صاحب
معیشت المند صفحہ (681) میں لکھتا ہے۔

ت الله المون بعنی دو مرے ملکوں کی ارزال پیدادار کی در آمد بھاری ٹیکس و نیرہ کے اربید روک کر اپنے بیان کی صنعت و حرفت کو ترقی دینے کی کوشش کرنا اور اگر کوئی چیز دینے بیان ارزال پیدا نہ ہو تھے تو تکومت کی امداد سے اس کو ترقی دینا اور اس کی ہر آمد کا راہ تا کانا تھی گیرے کی رسے نیں اپ ملک کی پیدادار اس تم رہ ارزال ہو جائے اور دو مرے مکون سے مال منگانے کی ضرورت نہ رہے۔

"عمد قديم سے لے كر قرون وسطى تك جو اہل جنود اور مسلمانوں كا دور ے اس میں زمانہ کے لحاظ سے مندوستان کی کونا کوں صنعتیں بہت اعلیٰ بيانه بر ترقی يافته نظر آتي ہيں- دور دراز تک ممالک جاتی ہيں- اور ب نظیر شار ہوتی ہیں انہیں مصنوعات کی خاطر اہل بورب بھی ہندوستانی تجارت کے شیدائی تھے اور اس راہ میں جان و مال کناتے تھے اس زمانہ میں ہندوستان کے سوتی' اونی' رئیٹی' کپڑے اور قالین ' موتی جوا ہر اور زیورات ' مرصع اور طلائی ' اور نقرتی سامان ' فولاد کے آلات اور ہتھیار ' غرضیکہ تدن اور تمول کی اعلیٰ ضروریات دور دور کے ممالک بہال سے منگاتے ہے۔ چونکہ ان کے مصنوعات کو یمال کوئی یو چھٹا بھی نہ تھا- اور هر فتم كاسامان خام يهال بإفراط بيدا هو يا قفا- بالعموم برآمد كي قيمت بشكل نقرہ طلا وصول ہوتی تھی۔ جہاز سازی اور جہاز رانی کے فن میں بھی ہندوستان نے اس درجہ ترقی کرلی تھی۔ کہ اس کے بادبانی جہازوں میں دور دور تک مال آ تا جا اتھا ممکن ہے کہ ہندوستان کی معاشی درماندگ میں ریہ باتمیں عجیب سنائی دیں۔ کیکن ریہ سب امور سیجھ تعیلات اور قیاسات شیں ملکہ واقعات ہیں اور توقع سے بڑھ کر تاریخی شمار تمن موجود ہیں جن کی تفصیلات کے واسطے جدا گانہ تصانیف در کار ہیں- اس لیے انگلینڈ کی مصنوعات ماند پڑ گئیں۔ اور انتمائی کس میری میں جتلا ہو تحمين - مندوستان مين وبال ست سونا اور جاندي بكفرت ان اشياء كي قيت میں تھینج کر آنے لگا۔ وہاں کے صناعوں اور کاریگروں کا جاروں طرف سے شورو غوغا شروع ہوا کہ اگر اس طرح ہندوستان کا مال ہمارے ملک میں آتا رہاتو ہمارے تمام کاریکر اور ایکے یے بھوکوں مرجائیں گے اور ملك كى دولت نكل كربا برجلى جائة كى ملك برباد مو جائے گا-

صاحب معيشت الندم في (691) مين لكمتاب-

"ہندوستانی مصنوعات فاص کر کیڑے کو جب انگستان میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی اور ان کا رواج برهاتو وہاں ہر ہر طرف بیکاری کھیل گئی اور خت برہمی پیدا ہوئی۔ حتیٰ کہ سودیش کی تحریک جس کا اب مضحکہ اڑایا جاتا ہے بڑے دور شور سے انگلتان میں نمودار ہوئی۔ سرکار نے بھی اس کی پوری تائید کی نتیجہ یہ کہ تھوڑے ہی عرصہ میں حالت بچھ سے بچھ ہوگئی۔ انگلتان بڑی بڑی صنعتوں کا مرکز بن گیا۔ اور ہندوستان میں ذراعت کے سوا بچھ باتی نہ رہا ذیل میں ہم عصر بیانات اور تحریرات کے پند مستند اقتباسات ورج ہیں جن سے اس زمانے کے کاروباری حالات اور انقلاب کا بچھ اندازہ ہو سکتا ہے ستر ہویں صدی کے آخری زمانہ میں صنعت و حرفت کی مختف جماعتوں کی طرف سے پارلیمنٹ میں بے شار محضر اور درخواسیں پیش ہوئی ان میں سے چند بطور مشتے نمونہ از محضر اور درخواسیں پیش ہوئی ان میں سے چند بطور مشتے نمونہ از خروارے ملاحظہ ہوں۔

(1) درخواست گزار' پھولدار' وھاریدار اور رئیٹی کیڑا تیار کرتے ہیں اور اون اور رئیٹی کیڑا تیار کرتے ہیں اور اون اور رئیٹم ملا کر بھی کیڑے بنیان اور مین ذریعہ معاش ہے لیکن جب سے ہندوستان کا رئیٹی اور سوتی کیڑا آیا ہے اور اس کا رواج بڑھا یمال کا کاروبار بالکل مارا گیا۔ اگر ہندوستانی کیڑا نہ روکا گیا تو یہ صنعت یمال بالکل تیاہ ہو جائے گی۔

(2) اس نواح میں رہمی اور اونی رہم ملا ہوا کیڑا بنا جاتا ہے' اور لوگوں کا میں عام پیشہ ہے کچھ دنوں قبل تک خوب فراغت سے ہسر ہو رہی تھی۔ لیکن چند روز سے کاروبار بہت گھٹ گیا اور لوگ بیکاری سے پریشان ہیں۔ استدعا یہ ہے کہ ہندوستانی کیڑے کی تجارت روک کر ملکی صنعت کو بناہ دیجائے۔

(3) پارچہ بائی اور اس سے متعلق دو سری صنعتیں ہم لوگوں کا خاص پیشہ تھااور انہیں پر معاش کا ہدار تھا۔ لیکن اب وہ سب صنعتیں غائب ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہندوستان سے رہشی اور سوتی کپڑا آ رہا ہے نتیجہ یہ کہ لوگ پہلے دو سروں کی مدد کرتے تھے۔ آج وہ بیکر اور مختاج ہیں لندا عرضی گزاروں کی استدعا ہے کہ ہندوستانی کپڑا روکا جائے۔

(4) عرضی گزار ایک بری جماعت ہیں اور قدیم سے ان کی قانونی طور پر خاص حقوق حاصل ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے حال میں ہندوستان سے بست می باتانی ٹوپیاں (ہیٹ) بنوا کر منگائی ہیں آگر ان کی در آمد نہ روکی عمی تو یہ صنعت یہاں تباہ ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ ہندوستان ہیں ہر فتم کی ارزانی ہے اور مال بہت سستا تیار ہوتا ہے۔

(5) ہنددستانی لوگ ہماری ریشی کپڑے کی صنعت پہلے ہی ہمنم کر چکے ہیں چکھوں کی صنعت بھی انہوں نے قبضہ میں کرلی ہے اور ہمارے چو ہینہ کے کام کو بھی دبالیا ہے ای طرح کیے بعد دیگرے وہ یہاں کی تمام صنعتوں کو برباد کر دیں گے - معلوم ہو تا ہے کہ کوئی دن میں ہندوستان بیرس کا جانشین بن کر ہم پر فیشن عائد کرے گا۔ ہم کو تو فرانس ہندوستان بیرس کا جانشین بن کر ہم پر فیشن عائد کرے گا۔ ہم کو تو فرانس ہندوستان سے خوب ہی کے وضعد ار کپڑوں کا آنا سخت ناگوار تھا اب ہندوستان سے خوب وضعد ار لباس تیار ہو کر بھڑت آ رہا ہے اور ہمارے در ذیوں کا روز گار بیاہ ہو رہا ہے۔

غرضیکہ اس زمانہ کی بے شار شکائی در خواسیں اور محضر سرکاری محافظ خانوں اور کتب خانوں میں اب بھی موجود ہیں۔ لوگوں نے سو دیشی کی تائید میں نظمیں لکھیں۔ رسالے شائع کئے۔ چونکہ مستورات فطر تافیشن کی بہت زیادہ دلدادہ ہوتی ہیں وہی ہندوستانی کیڑوں کی سب سے زیادہ شائق تھیں۔ ایک دلچسپ رسالہ بھی ان کوغیرت اور جوش دلانے کے واسطے شائع کیا گیا۔ اس میں تحریر ہے کہ یہ امر بخوبی شابت ہو چکا ہے کہ بہت سے غریب مناع اور دست کا بے روز گار ہیں۔ معاش کو مختاج ہیں اور بھوکوں مررہ ہیں۔ ان کی مناع اور دست کا بے روز گار ہیں۔ معاش کو مختاج ہیں اور بھوکوں مررہ ہیں۔ ان کی مناع اور دو چند بلکہ سہ چند ہو میں میں سے شائع کیا گیا۔ اس میں اور مصیبت میں گرفتار ہے۔ خیراتی امداد دو چند بلکہ سہ چند ہو

اس نے انکار نمیں ہو سکنا کہ ہندوستانی مصنوعات لی در آمد اور مقبولیت سے انگلستان کی صنعتوں کو بہت زک سپنی تھی۔ اور روک تھام نہ ہوتی تو وہاں کے مناع اور دست کار تباہ ہو جاتے، حامیان سودیشی کی طرف سے جو معروضات پارلیمینٹ میں چیش ہوئے ان میں سے ایک میں لکھتے ہیں۔

" ذرًا المريزي قوم كي حالت ير تو نظرة الئ أور خاص كر ان لوكوں كي

حالت قابل ما حظہ ہے جن کی صنعتیں ہندوستان کے مقابل ہیں۔ اتنی انگریزی صنعتیں جو سراسر جاہ ہو گئیں۔ اس نقصان پر غور فرمائے غریب لوگ جو ان مقامات میں روز گار اور روزی کے واسطے فریاد کر رہے ہیں اس پر توجہ فرمائے۔ بالاخریمی محقیق ہو گا کہ ہندوستانی تجارت ان تمام مصائب کی اصلی باعث ہے۔ "

انگریزی صنعتوں کی تباہی کے علاوہ ایک برا اعتراض اور براغم یہ بھی تھا کہ ہندوستانی معاومہ یہ بھی تھا کہ ہندوستان مل کے معاوضہ میں زیادہ تر انگلتان سے جاندی اور سونا ہندوستان بھیجا جا اتھا اس بارہ میں بھی سخت بحث چلتی رہی جس کا مختصر ذکر جا بجا اوپر بھی آ چکا ہے۔ چنانچہ ایک معزز مخالف لکھتے ہیں۔

کہ تجارت تاحد امکان بد ترین قسم کی تجارت ہے چاندی سونا ہو ہم کو کسی طرح علیحدہ نہ کرنا چاہیے ہمارے ہاتھ ہے نکل رہا ہے اوراس کے معاوضہ میں ہمارے یماں مصنوعات اور کھیل کھلونے آر نے ہیں جن کی ہم کو یکھ بھی ضرورت نہیں ہے۔"
جب اس درج نوبت ہینج گئی تو لا محالہ پارلیمنٹ میں بھی یہ بحث چھڑی۔ وہاں بھی تقریروں کا وہی رنگ نظر آتا ہے۔ کرش برج اپنی ایک تقریر میں فرماتے ہیں کہ:
"ہندوستان کی جس چیزنے ہم کو سب سے زیادہ تباہ کیا وہ کالیکو لینی سوتی کی اس نے ہماری اوئی کیڑے کو بالکل تکما کر دیا۔ افسوس ہے ہندو تو دولیت لوث رہے ہیں اور عیسائی تباہ ہو رہے ہیں۔"

ایک اور صاحب قرماتے ہیں:۔

"انگلتان کے پارچہ بانوں کوہندوستانی پارچہ بانوں سے مقابلہ کرنا محال ہے اس لیے کہ اول تو ہندوستان میں مال بہت ارزاں ہے۔ دوسرے دہاں کے پارچہ باف ایک آنہ روز برگزر کر سکتے ہیں۔ اگر میں لیل ونمار ہیں تو یہ خیال کرتے ہوئے دل دھڑ کیا ہے کہ آخر اس تجارت کا کیا انجام ہو گا یقینا ہندوستان کے لوگ مالا مال ہو جامی گے اور ہم افلاس میں گرفتار ہوں گے:

ایک اور صاحب اصرار کرتے ہیں کہ:

"بندوستانی تجارت کی روک تھام ضروری ب کیونگ نہ صرف پارچہ بانی

بلکہ انگلتان کی بہت ہی صنعتیں ہندوستانی مصنوعات کی در آمد ہے معرض خطرہ میں پر عنی ہیں۔ ہندوستانی مصنوعات نہ صرف انگلتان میں انگریزی مصنوعات کی جگہ استعمال ہوتی ہیں بلکہ دو سرے ممالک میں بھی جمال جمال ہماری مصنوعات جاتی تھیں وہ ان کی جانشین بن گئی ہیں۔ بس کا بتیجہ یہ ہے کہ اگر کچھ بندوبست نہ کیا گیاتو ہماری صنعتوں کا فاتمہ ہو جائے گا۔ انگریزی مصنوعات کو نہ کوئی گھر ہاتھ لگائے گانہ باہر۔"

علی ہذا مسٹربالکسمس نے بھی اپنی تقریر میں اس پیلو پر زور دیا اور فرمایا کہ:

"بندوستان سے جو کپڑا آتا ہے وہ نہ صرف ہمارے بیمال اونی کپڑے
کے بجائے استعال ہوتا ہے بلکہ وہ دیگر ممالک میں پہنچ کر وہاں بھی
ہمارے اونی کپڑے کی مزاحمت کرتا ہے اور ان ممالک کے کپڑے کو بھی
ہمارے بیمال آنے سے روکتا ہے جو ہم پہلے اپنی مصنوعات کے محاوضہ
میں منگایا کرتے تھے۔ غرضیکہ ہندوستانی کپڑے نے ہمارے اونی کپڑے کا
کم تمام کر دیا۔ اور اپنے مقابل دیگر ممالک کے کپڑے کی ور آ مہ بھی
انگلتان میں روک دی۔"

مسٹرشیلڈون نے بارامینت میں اپنا سے بیان دیا کہ:

"پہلے انگلتان میں جو کپڑا رایٹمی فرانس اور اٹلی سے در آمد ہو تا تھا وہ بالکل بند ہو گیا اس لیے کہ بنگال کا رایٹمی کپڑا اس سے نصف قیمت پر آتا ہے اور اس سے بمتر ہوتا ہے۔"

حاصل کلام یہ کہ ہندوستانی مصنوعات اور خاص کر پارچہ جات کی خوبی اور ارزائی نے اکثر ممالک بورپ اور خاص کر انگلتان کے بازار پر بورا قبضہ کر نیا اور مقابلہ کی تاب نہ ااکر مقامی صنعتیں وم توڑنے لگیں تو جان بچانے کی خاطر سودلیثی کی تحریک پھیلائی گئی اور ہندوستانی مصنوعات کی در آمد روکنی پڑی چنانچہ عام حالات اور خیالات کو پیش اظر رکھ کر مجلس تجارت و آبادیات کے کمشنوں نے پارلیمنٹ سے یہ مفارش کی کہ ہندوستانی تجارت سے جو بے چینی بھیل رہی ہے اس کو رفع کرنے کے لیے مناسب ہے کہ ہندوساتی کو رفع کرنے کے اور آبادیات بیں ہندوساتی کی در آبادیات بیں درکاجائے چنانچہ اسی اصول پر قانون بننا تجویز ہوا

جوش کی کیفیت ہیہ تھی کہ قانون چیش ہونے میں کچھ تعویق نظر آئی تو پارچہ بانوں نے ایک روز ایسٹ انڈیا سمپنی کے دفاتر پر ہلا بول دیا اور قریب تھا کہ غصہ میں اس کا سارا خزانہ لوٹ لیس

اس شہ بر کہ شاید بیہ قانون نامنظور ہو جائے پارچہ بانوں کی بیویوں نے پارلین کی مرمت مارت بر حملہ کیا تاکہ آگر کچھ لوگ قانون کی مخالفت کریں تو ان کی وہ اچھی طرح مرمت کریں فرضیکہ 1700ء میں قانون باس ہو بی گیا جس کی رو سے ہندوستانی کپڑے کی در آمد اور اس کا استعال ممنوع قرار بایا اور بارچہ بانوں کی محنت محکانے گئی۔ اس کے بعد ہندوستانی کی ویکر مصنوعات پر بھی محصول کروڑ گیری اس درجہ بردھا دیا گیا کہ ان کی در آمد بہت دشوار ہو گئی۔"

ظاہر ہے کہ ایسے قوانین سے ایسٹ انڈیا سمینی کو سخت خطرہ این اس تجارت اور انع اندوزی میں پیش آیا جس کی وجہ ہے ووالت کے دریا اس کے ممبروں کے گھروں میں ہتے تے۔ اس لیے اس نے ایری سے چوٹی تک کا زور لگایا کہ کوئی ایسا قانون نہ بنتے پائے۔ اس کے ممبول اور طرفداروں نے آزاد تجارت کے متعلق نمایت زور دار تقریریں کیس اور فلسفی طریقہ پر آزاد تجارت کے وہ اصول اور فوائد دکھلائے جن پر انسانی زندگی کی ترقی کا مدار ب جو بین الاقوامی انصاف اور عدالت کے لیے مرکز منے کے مستی ہو مکتے تھے گر ا یک جی ند چلی مخالف فریق نے بالقابل مامون تجارت کی شدید ضرورت بر وحوال دھار تقریری کیں تسانیف اور مضامین کے دروازے کھل گئے۔ مامون تجارت کی بھلائی میں بیانات اور پمفلت شائع کے محے اور پرلیل میں زور وار پردیگنڈہ کے وربعہ سے عوام کو بم خيال بنايا- بو المون تفريح كابون وليرو من يي جرجا بهيلا يا حمياكوني آزاد تجارت یر تقریر کرتا تھا تو کوئی مامون تجارت ہے زور وار لکچردیا تھا۔ مگر آزاد تجارت کے عامی اگر دو جار ہوتے تھے تو مامون تجارت کے سینکروں شیدائی اس کے مقابلہ میں آ جاتے تھے۔ کوئی ا نگلشان صناعوں کی بربادی کی تصویر تھینچتا تھا کوئی ہندوستانی کاریگروں کی اوٹ کا داستان گو بن جا ، تھا کوئی ایمریزی خزانوں کے باہر نکل جانے کا روہا روہ تھا۔ خلاصہ یہ کہ مامون تجارت فا تفوق اور آزاد تجارت كالمك ك لي سم قاتل اور زبر بالا بل بوتا بت بريد پیانہ ن پچیالیا تمیا اور چونکہ توت اور افتدار مامون تجارت والوں کے ہاتھ میں تھا اس کیے ، آزاد آبارت کے قائلین کو شکست کھانی بڑی۔

صاحب معاشیات ہند لکھتا ہے۔

"ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے طرف داروں نے بہت کچھ آزاد تجارت کے نواکد سمجھائے لیکن ان کی کچھ شنوائی نہ ہوئی۔ البتہ آزاد تجارت اور کابین تجارت کے آئدہ علمی مباحث کے داسطے اچھا فاکہ تیار ہو گیا۔ یہ بھی اچھا لطیفہ رہا کہ اول تو خود کمپنی نے بامید اعانت سرکار کو ایپ معاملات بی ہاتھ بٹانے کی دعوت دی لیکن بعد کو دہ خود بی سرکاری مداخلت سے بحک آنے لگے۔ سرکار کو اول مرد تا اور پھر ضرور تا کاروباری معاملات میں وظل دیتا پڑا ان بی حالات کی بدولت تجارت کے اصول سے اور تجارت کا مسلک دار بج ہوا۔ صنعت اور تجارت کے اصول بے اور تجارت کا مسلک دار بج ہوا۔ صنعت اور تجارت کے علمی مباحث کی بنیاد بڑی۔

الحاصل مدعیان خدمت انسانی اور دعویداران تهن و تمذیب نے مامون تجارت کی آڑیں ایسے ایسے جابرانہ اورر طالمانہ قوانین بندوستانی تجارت اور مصنوعات کو دوکئے کے لیے بنائے کہ دنیاء تجارت نے نہ بھی دیکھے نہ سے تھے۔ بندوستانی مصنوعات پر حکومت کی طرف سے نمایت ہی ہو جھل محصول لگائے گئے۔ حالانکہ بندوستان برطانوی مقوضات اور نو آبادیات برطانیہ میں سے قرار یا چکا تھا۔ ایسے نیکسوں کی بناء پر ضروری اور مقوضات اور نو آبادیا بال انگستان سے یک تلم بند ہو جاتا اور بندوستانی کار گروں کی زندگ موت کے گھاٹ از جاتی چنانچہ مسئرمانٹ کو مری مار نن متولف تاریخ نو آبادی بائے برطانیہ مسئرمانٹ کو مری مار نن متولف تاریخ نو آبادی بائے برطانیہ کھتا ہے۔

"ہم نے رئع صدی کے دوران میں ہندوستانی علاقوں کے علاقوں کو اپنی معنوعات کے خرید نے پر مجبور کیا اس طریقہ پر کہ ہمارے اوئی مال پر ہندوستان میں کوئی محصول نہیں لیا جا اتھا۔ سوتی مال پر ساڑھے تمن فیصد محصول تھا۔ اور ای نبست سے دیگر اشیاء پر محصول لگایا گیا تھا۔ درانحائیک ای زمانہ میں ہندوستان کے بنے ہوئے مال پر ہم انگلستان میں ایسے سخت محصول لگاتے رہے کہ ہندوستانی مال کی در آمد بند ہو جائے۔ بالفاظ دیگر ایس محصول لگاتے رہے کہ ہندوستانی مال کی در آمد بند ہو جائے۔ بالفاظ دیگر ایس محصول کی مختلف شرح 10 – 20 – 50 – 500 – 500 اور 1000 نیمد تک ان اشیاء پر لگائی گئی تھیں جو ہمارے ہندوستانی اور 1000 نیمد تک ان اشیاء پر لگائی گئی تھیں جو ہمارے ہندوستانی

مقبوضات کی بی ہوئی ہوں اس لیے ہندوستان کے ساتھ آزاد تجارت کی جو چیخ پار ہو رہی تھیں وہ دراصل انگستان کے مال کی آزاد تجارت تھی ۔ نہ کہ بندوستان کے اس مال کی جو انگستان بھیجا جائے۔ سورت باھاکہ ، مرشد آباد و دیگر مقامات کی جمال دیسی صنعتیں عروج پر تھیں بہادی کی داستان کا بیان کرنا حد درجہ دل خراش ہے۔ میری رائے میں بہادی کی داستان کا بیان کرنا حد درجہ دل خراش ہے۔ میری رائے میں بہادی ایمانداری کے ساتھ تجارت کو ترقی دینے کی وجہ پر بنی نہ تھی بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک زبروست طاقت تھی جس کے ذریعہ کے ذریعہ کے دریعہ ک

ہنری سنٹ جارج نکر اجنہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ ہندوستان میں بسر کیا تھا اور جو واجس کے بعد انگلستان میں کمپنی کے ڈائر کڑوں میں واخل کر لیے گئے تھے 1823ء میں مختصراً یوں بیان فرماتے ہیں۔

"ہم نے ہندوستان کے ساتھ کیے تعلقات قائم کر رکھے ہیں اس کے رہیمی کپڑے اور نیز وہ کپڑے جو سوت اور رہنم سے مل کر بنے جاتے ہیں کچھ روز سے ہمارے بازاروں سے فارخ کر دیئے گئے ہیں۔ اور حال میں کچھ تو 67 فیصد محصول در آمد کی بدولت اور کچھ کلوں کی ایجاو کی بدولت سوتی کپڑے جو کہ ہندوستان میں بمٹرت تیار ہوتے تھے۔ نہ صرف اس ملک میں آنے بند ہو گئے بلکہ ہم النے انگلتان سے سوتی کپڑے اپنے ایشیائی مقبوضات میں جھینے گئے ہیں۔ اور اس طرح پر بندوستان تجارتی ملک سے سندوستان تجارتی ملک سے سنزل کرکے اب محض زراعتی ملک رہ بندوستان تجارتی ملک سے سنزل کرکے اب محض زراعتی ملک رہ بندوستان تجارتی ملک سے سنزل کرکے اب محض زراعتی ملک رہ

نقشہ ذیل ملاحظہ ہو جو کو ہندوستانی مال پر محصولات کی بھاری مقدار اور اس کی بندش پر روشنی ڈالٹا ہے۔

| شرح محصول فيصد |              |              |                   |  |  |  |
|----------------|--------------|--------------|-------------------|--|--|--|
| <b>≠1832</b>   | <b>≠1824</b> | <b>≠1812</b> | بندوستاني مصنوعات |  |  |  |
| 20 فيمد        | قطعى ممانعت  | قطعى ممانعت  | رایشی کپڑے        |  |  |  |
| 30 نيصر        | "            | "            | زر بغت            |  |  |  |

| 30 فيمد  | ساڑھے 67 فیصد   | 71 في مىدي   | شالی چاور           |
|----------|-----------------|--------------|---------------------|
| 10 فیصد  | ساژھے 67 –      | سوا 71 فيعمد | چيينث               |
| 2 نیمد   | <del>-</del> 50 | . سوا 68 =   | _                   |
| 30 يُعرِ | <del>-</del> 50 | -71          | بنت کا آرائشی سامان |
| 28 فيمد  | -50             | -27!         | سوتی کپڑا           |
|          |                 |              | (74)                |

1832ء میں جو محصولوں کی تخفیف نظر آ رہی ہے وہ کسی انسانی ہدردی یا انسان و عمل مسلوں کے طالمانہ اور وحشیانہ عمل مستری کی بناء پر شیم ہے بلکہ اس بناء پر ہے کہ پسلے سالوں کے طالمانہ اور وحشیانہ فیکسوں اور قطعی ممانعت وغیر کاروائیوں سے ہندوستانی بال انگستان سے بالکل خارج ہو چکا تھا نیز اس کے کارگیر اور ان کی صنعتیں تقریباً وہم تو رہی تھی۔ اس لیے اس وقت استے بڑے محصولوں کی ضرورت ہی شیس رہتی تھی۔ اوھر انگلستان کی صنعت اور تجارت آئی توت پکڑ چکی تھی کہ وہ ہندوستانی صنعت کا مقابلہ بخوبی کر سکتی تھی۔ اس وقت میں بری بری کلیں اور وخانی کارخانے بھی قائم ہو چکے تھے اس لیے اب وہ خطرہ اپنے ملک کی بیکاری وغیرہ کا اٹھر گیا تھا۔ کیونکہ ان کلوں کا مال اب بہ نبیت سابق ارزاں ہونے رکا تھا۔ ایم میں ان محصول بھی ان محصول سے جو کہ انگلستانی مال بہ برہندوستان میں لگایا گیا تھا اور جابرانہ طریقہ پر اخیر تک باتی رکھا گیا۔ نمایت تی زیادہ ہو انگریزی مال پر محصول ساڑھے تین فیصد اور ساڑھے دو فیصد تک تی رکھا گیا تھا اور جب انگلستان میں بائی ویلا بھی گئے۔ کاغذات انڈیا آئس میں کہمی اس سے زائد کی تجویز ہوئی تو انگلستان میں بائی ویلا بھی گئے۔ کاغذات انڈیا آئس میں کہمی اس سے زائد کی تجویز ہوئی تو انگلستان میں بائی ویلا بھی گئے۔ کاغذات انڈیا آئس میں کہمی اس سے زائد کی تجویز ہوئی تو انگلستان میں بائی ویلا بھی گئے۔ کاغذات انڈیا آئس میں کمی اس سے زائد کی تجویز ہوئی تو انگلستان میں بائی ویلا بھی گئے۔ کاغذات انڈیا آئس میں کمی اس سے زائد کی تجویز ہوئی تو انگلستان میں بائی ویلا بھی گئے۔ کاغذات انڈیا آئس میں کمی اس سے زائد کی تجویز ہوئی تو انگلستان میں بائی ویلا بھی گئے۔ کاغذات انڈیا آئس میں کمی اس سے زائد کی تجویز ہوئی تو انگلستان میں بائی ویلا بھی گئے۔ کاغذات انڈیا آئس میں اس کی کیکھوری کیا کی تو کیا تھی کیا تھی ہوئی تو انگلستان میں بائی ویلا بھی کئی کی کاغذات انڈیا آئس میں کیا کی کھوری کی کور کیا کھوری کی کیا کھوری کیا کھوری کیا کھوری کی کھوری کیا کھوری کی کور کیا کھوری کی کھوری کی کی کی کھوری کیا کھوری کیا کھوری کی کور کیا کی کھوری کی کھوری کی کھوری کور کی کھوری کھوری کی کھوری کی کھوری کور کیا کھوری کی کور کیا کھوری کی کھوری کور کی کھوری کی کھوری کی کھوری کور کی کھوری کور کھوری کھوری کھوری کی کھوری کی کھوری کور کھوری کی کھوری کی کھوری کی کھوری کی کھوری

"1785ء میں تار تنکم کارخانہ ولایت میں کھولا گیا ڈھاکہ کی کمل کی نقل پر پانچ لاکھ تھان مونے کھرورے دو سال بعد تیار کئے گئے۔ ولایت میں شور مجایا گیا کہ ڈھاکہ کے کار گروں سے ولا بی کار گروں کی تفاظت چاہیے۔ چنانچ گور نمنٹ انگلتان نے ہندوستان سے آنے والے سوتی مال پر پچھٹر فیصد محصول لگا دیا نتیجہ یہ ہوا کہ 1787ء میں ڈھاکہ سے انگلتان میں تمیں لاکھ روپے کی لمل می تھی۔ محصول لگا دیے جود

1807ء جی ساڑھے آٹھ لاکھ روپید کی گئی اور 1813ء جی ساڑھے تین لاکھ روپید کی اور 1871ء جی اس کا جانا بالکل برند ہو گیا۔ (75)"
سرجان اسٹوارٹ ٹی اپنی کتاب سلطنت برطانیہ کی کاریخ جی لکھتا ہے۔
"1813ء تک ہندوستان کا سوتی اور ریشی مال انگلینڈ جی وہاں کے مال
کی بہ نبیت 50 ۔ 60 فیصد کم قیمت پر بھتا تھا اس لیے انگلینڈ کے مال
کی حفاظت کے لیے ولایت جی آنے والے مال پر قیمت کے حساب سے
کی حفاظت کے لیے ولایت جی آنے والے مال پر قیمت کے حساب سے
ماک و فیصد محصول لگایا گیا اور اس کا آٹا بالکل بند کر دیا گیا ایسانہ کیا
جا تو نیمیلی اور مانچسٹر کے لیے شروع کئے گئے گئرے کے کارفانے
جا تو نیمیلی مال کے مقابلہ بھاپ کے زور سے بھی نمیں چلاتے جا کتے
جند "

81 روپیہ کیاس فی من 15 روپیہ چینٹ 81 روپیہ شذیب نیصد 32 روپیہ چٹائی فیصد 84

کمے کے اون کی اشیاء 41 روپے دس پیسے معادب علم المیشت 31 ۔ 1830ء کی منتخبہ کمیٹی کی ربورت کے متعلق لکھتا ہے۔

"ان تخققات سے پہ جلنا ہے کہ سمینی کی تداہیر کارگر ہو چلی تھیں۔
بارچہ بانی کی منعت کو تھن لگنا شروع ہو گیا تھا۔ ہندوستان کے سوتی
کیڑے کی در آمد انگلستان میں بست گھٹ گئی۔ ریشی کیڑا ہندوستان میں
بنا کم ہو تمیا۔ حتیٰ کہ النی انگلستان سے اس کی در آمدی جاری ہو تمیٰ
جنانچہ نہ کورہ بالا تحقیقات سے واقعات ذیل کا پہ چلنا ہے۔

کلتہ میں اگریزی مصنوعات کی در آمد پر ساڑھے دو فیصد محصول لیا جاتا تھا بمقابلہ اس کے ہندوستانی مصنوعات کی در آمد پر لندن محصول بشرح زم وصول کیا جاتا تھا۔

#### شرح محسول نيمد

| £1832   |           | £1824         | £1812                | بندومتنل معنوعات     |
|---------|-----------|---------------|----------------------|----------------------|
|         | 20 فِصدِ  | قطعى ممانعت   | قطعى ممانعت          | ریشی کیڑے            |
|         | 30 نِصِدي | =             | -                    | زر،خت                |
|         | 30 يُعد   | ماڑھے 67 نیمد | <del>اخ</del> نی صدی | شالی جادر            |
| 10 فیمد |           | مازھے 67      | سوا71 قِعمدي         | چينت                 |
| 20 يمدي |           | =50           | -186                 | فالين                |
| 30 نیمد |           | =50           | =71                  | بنت کا آ راکٹی ملیان |
| 20 فيمد |           | -50<br>-      | بز27l=               | سوتی کپڑا            |

مگرریشم خام کی حالت بالکل بر عکس تھی 1812ء میں اس کی در آمد پر حصول تین فیصد قیست 3 روپید فی بونڈ کی مجموعی شرح سے وصول کیا جاتا تھا 1821ء میں وہ صرف 3 روپید فی بونڈ ہو کیا اور انگریزی مصنوعات کو مزید ترقی دینے کی خاطر 1832ء میں محصول در آمد برائے نام ایک آنہ فی بونڈ رہ کیا۔(76)"

مصنف كماب مكومت خود اختياري صفحه 68 ير لكمتاب:

"ان واقعات سے عمیاں ہے کہ انگلستان میں پہلے نہ منعت تھی اور نہ

مھینیں تھیں اور نہ کاریگر ہوشیار تھے۔ جب ہندوستان سے بال نمیمت افراط سے گیا تب مظینیں تیار کی گئیں۔ اور کار فانے کھڑے کئے گئے گر لطف بیہ ہے کہ بے شار سرمایہ اور عظیم الشان کار فانوں کے باوجود بھی ہندوستان کا بال انگلستان جاکر سستا بکتا رہا اور انگلستان کے تیار کردہ مال کو شکست دیتا رہا حتی کہ گور نمنٹ برطانیہ مجبور ہوئی کہ ہندوستان کے مال کو روکنے کے لیے انگلستان میں سخت سے سخت محصول لگائے جیسا کہ حسب ذمل تحریر سے ظاہر ہو گا۔

ا بچے - ایجے - ولس لکھتا ہے کہ " ایک شہادت کے دوران میں 1813ء میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ -"ہندوستان کے بے ہوئے سوتی اور ریشی کیڑے اس وقت تک برطانیہ کے بازاروں میں ولا تی کیڑے ہے ار زاں میکتے تھے ہندوستانی مال کی قیمت ولا تی مال سے بچیاس سے لے کر ساٹھ فیصد تک کم ہوتی تھی مگراس پر بھی ہندوستانی کپڑے کی تجارت میں فائدہ رہتاتھا۔ چنانچہ ضرورت ہوئی کہ انگریزی صنعت کو برباد ہونے ہے بھایا جائے اور ہندوستانی کیڑے کی قیمت پر جبکہ وہ انگلتان میں داخل ہو ستر اور ای فیصد محصول لگا دیا جائے یا اس کی در آید قطعی بند كردى جائي- به بهت شكن محصول نه لكتے اور سخت قانون نه بنتے تو بنیرلی اور مانچسٹر کے تیلی گھر شروع ہی میں بند ہو جاتے اور پھر دخانی انجوں کی قوت ہے بھی نہ چل سکتے۔ گر ہندوستانی صنعت کو بھینٹ چرها کر انسیں زندہ رکھا گیا اگر ہندوستان آزاد ہو تا تو اس کا جواب دیتا اور برطانوی مال بر ایسے محصول لگاتا که بھروہ مال نه آسکتا اور اس طرح اس کی صنعت تاہی ہے رکچ جاتی۔ لیکن اس کو اینے تحفظ کی اجازت نہ دی گئے۔ وہ اغیار کے سامنے بے بس تھا۔ بغیر کسی محصول کے برطانوی مال اس کی بندر گاہوں پر زبردستی آثار دیا گیا۔ آخر کارجس حریف ہے برابر کا مقابلہ کرنے کی مجال نہ تھی اس کو برطانوی کارخانہ وار نے ایک منصف حکومت کے ہاتھ سے حلال کرا دیا-(77)" صاحب معیشت الهند ص 706 میں لکھتا ہے "اس سے قبل جابجا ذکر آچکا ہے کہ ہندوستان کا سوتی کیڑا قدیم زمانہ سے بہت مشہور اور بہت مشہور اور بہت مقبول تھا اور دور وراز ممالک تک اس کی برآید جاری تھی۔ قدیم تواریخ سے بیتہ چانا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے دو تین بڑار سال قبل بھی یمی کیفیت تھی کہ ہندوستان کا کپڑا بائل اور مصراور بعد کو بونان و روم تک جانا تھا۔ چنانچہ سرکار ہند اپنے گریئر جلد سوم میں رقمطراز ہے کہ وُھاکہ کی ململ بونان میں مشہور تھی اور آج سے دو ہزار سال قبل بھی سوتی پارچہ بافی کی صنعت ہندوستان میں خوب درجہ کمال کو پینچی ہوئی تھی۔ قرون وسطی میں اس صنعت کو اور بھی ترقی ہوئی اور اس کی تجارت انگلتان بلکہ تمام بورپ پر جس میں اس صنعت کو اور بھی ترقی ہوئی اور اس کی تجارت انگلتان کا اونی اور رائیٹی کیڑا میں ہندوستانی سوتی کپڑے باف ہندوستانی سوتی کپڑے باف ہندوستانی بیارچہ بافوں شے مقابلہ کی تاب نہ لا سکے اور عاجز ہو گئے تو سترہویں صدی کے ختم پر قانون بیارچہ بافوں شے مقابلہ کی تاب نہ لا سکے اور عاجز ہو گئے تو سترہویں صدی کے ختم پر قانون اس کا استعال جرم قرار دیا گیا۔ یہ کیفیت اوپر درج ہو چکی ہے۔

چنانچه پرونيسرليكي اي مصور تاريخ انگلتان من لكست بن

کہ سرہویں صدی کے آخر میں ہندوستان کے سنتے اور خوش وضع سوتی کپڑے جو کالیکو کملاتے سے خاص کر مغملیں اور چھیش عقدار کیرانگلتان میں درآمہ ہوتی تھیں اوران کو ایسی مقولیت حاصل ہوئی کہ اوئی اور رہتی پارچہ بائی کی صنعیس بیکار ہو گئیں۔ بنا برآل پارلین نے فرور 1721ء اور 1721ء میں ایسے قانون نافذ کر دیئے جن کی رود سے ہندوستان کے رکھیں اور پھولدار اور سوتی کپڑے یا ای قتم کے دوسرے کپڑے جن میں ان کا جزو شامل ہو انگلتان میں ان کا استعال دوسرے کپڑے ہوں گا ہات متند خواہ لباس خواہ آرائش سامان میں قطعا ممنوع قرار دیا گیا۔ علی بذا متند تواریخ سے واضح ہو آ ہے کہ ای زمانے میں سوتی کپڑے کی صنعت شروع کی گئی۔ چنانچہ سرکار ہند نے بھی اپ گربیٹر جلد سوم میں سلیم شروع کی گئی۔ چنانچہ سرکار ہند نے بھی اپ گربیٹر جلد سوم میں سلیم کیا ہے کہ سوتی پارچہ بانی کی صنعت انگلتان میں صرف سرہویں صدی کیا ہو گی اس کیا جو کہ ہوا ہوئی ایجاد ہو ہیں۔ دفانی انجن تیار ہوئے کا دور شروع ہوا

اور ساتھ بی ساتھ ایسٹ انڈیا کمبنی نے ہندوستان میں ایبا بندوبست کر دیا کہ بہال سے صرف سامان خام انگلتان کو برآمد ہو جو وہال کی صنعتوں میں کام آئے اور وہال کے مصنوعات یہال در آمد ہو کر خوب کثرت سے فروخت ہوں۔ چنانچہ صنعت پارچہ بائی کا بھی ہی حشر ہوا کہ ہندوستان میں اس کا خاتمہ ہو گیا صرف روئی برآمد ہونے گی۔ حتی کہ مدت سے تمام ملک ولایت کیڑے میں لینا اظر آیا ہے۔"

می نمیں ہوا کہ ہندوستان کی مصنوعات انگستان بکٹرت جاتی تھیں اور ان کو بھاری بھاری خیک نیکسوں اور قانونی ممانعتوں کے ذریعہ سے روکا گیا۔ بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے بازاروں میں بھی یہ مصنوعات بڑی بڑی مقدار میں چھاپہ مارتی تھیں وہاں بھی انگریزوں کی ویکھا دیکھی اس طرز عمل کو افقیار کیا گیا اور مامون تجارت کے حیلہ سے رکاونیم بیدا کرکے ہندوستانی مصنوعات کا واضلہ آہستہ آہستہ بند کر دیا گیا باوجود بلیہ 1769ء سے ہندوستانی وستکاروں پر تشددات جاری کر دیئے گئے تھے۔ اورجیسا کہ ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں ان کو دستکاری چھوڑ دینے اور صرف خام مان تیار کرنے پر مجبور کیا جانے لگا تھا۔ گر سیم ان کو دستکاری جھوڑ دینے اور صرف خام مان تیار کرنے پر مجبور کیا جانے لگا تھا۔ گر تھارت کے لیے جاری رہتی تھیں جن کو اس طرح کم کیا گیا۔

ا نگلتان میں 1803ء میں 4817 ہزار گئھے کپڑوں کے گئے گر..... کم ہوتے ہوتے 1829ء میں کل 433 گٹھے گئے۔

ا مربکہ میں 1801ء میں 13633 ہزار گھے گئے اور پھر کم ہوتے ہوتے 1829ء میں 258 گئے۔

وْنمارک مِیں 1800ء مِیں 1457 گُفتے گئے گر کم ہوتے ہوئے 1820ء مِیں 150 ہو گئے۔ پر تگال مِیں 1799ء مِیں 9714 ہزار گئے گئے گر 1825ء مِیں 1000 رہ گئے عمر و فارس 1810ء مِیں 6000 ہزار گئے گئے گر 1825ء مِیں 2000 گئے۔(78)

ان دو سرے ممالک میں ہندوستانی مصنوعات کی در آید کی کی بڑھانے کے اسباب میں جس طرح مامون تجارت کا ڈھونک تھا اس طرح ہندوستان میں مصنوعات کی کی کی اور انگلتان کی مصنوعات کی کمی کی دل بلا انگلتان کی مصنوعات کی کمی کی دل بلا دینے والی داستان ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ جس سے دستکاروں کو کاروبار سے معطل بلکہ

مفلوج بنا دیا اور ان کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ دستکاری بالکل چھوڑ بمیٹھیں یا ملک عدم سد ھاریں۔

صاحب علم المعيشت لكحتاب ص 593

"دو سرے ملک بھی ہندو سٹانی مصنوعات خصوصاً کیڑا بکشت خریدتے تھے گئین انگلشان کی طرح انہوں نے بھی اپنی اپنی صنعت و حرفت کو ترقی دینے کی فاطر بھاری محصول قائم کرکے در آمد روک دی یا اگر بچھ عرصه کمیں در آمد جاری بھی رہی تو انگریزی تجارت نے اپنی مصنوعات کو وہاں بھرنا شروع کر دیا۔"

## ہندوستان کی دستکاری اور تجارت کے

### برباد کرنے کا تبسرا طریقتہ فری ٹریڈ (آزاد تجارت)

ہندوستان میں انگستان کی مصنوعات کو جو کہ مثینوں اور کلوں کے ذریعہ سے تیار ک گئی تھیں۔ نمایت کشت سے تھونسا گیا اور ان کی در آمد ہر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا اور اگر گئی تھیں۔ نمایت کشت سے تھونسا گیا گیا کہ اس سے دستکاروں کے ہاتھ سے بنائی ہوئی مصنوعات ارذاں نہیں ہو سکق تھیں۔ جس کا تیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں دشکار بھوک اور مسلسل فاقہ کشی کی وجہ سے ملک عدم کو چل بسے اور لاکھوں بلکہ کروڑوں دستکار صنائی چھوڑ کر زراعت یا دو سرے پیٹوں پر مجبور ہو گئے اور بالجبریہ صنعتی اور زراعتی ملک محض زراعتی بنا دیا گیا۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ جبکہ ہندوستانی مصنوعات ہندوستان سے بکشت انگستان میں جانے لگیں تو وہ اپنی نفاست اور خوش نمائی اور مضبوطی اور ارزائی (ستے پن) کی وجہ سے جانے لگیں تو وہ اپنی نفاست اور خوش نمائی اور مضبوطی اور ارزائی (ستے پن) کی وجہ سے عام بلک میں اس قدر مقبول ہو تیں کہ لوگوں نے عموماً وہاں کی بھدی اور ممثلی مصنوعات خصوصاً سوتی اور رستی کپڑوں نے تو اس قدر تبولیت عاصل کی کہ وہاں کے اونی کپڑوں کو اجو کہ وہاں بھوٹ ہواں بھوٹ اور استعال کئے جاتے تھے) کوئی پوچھتا بھی نہ تھا۔ اس کا نتیجہ یہ جو کہ وہاں کے وختکار بھوٹ مرنے عالے وہی دیکی وجھتا بھی نہ تھا۔ اس کا نتیجہ یہ دوا کہ وہاں کے وختکار بھوٹ مرنے عالے وہی دیکی وختکار کوئی بوچھتا بھی نہ تھا۔ اس کا نتیجہ یہ دوا کہ وہاں کے وختکار بھوٹ مرنے علیہ وہی دیکی دم توڑنے گی۔ انہوں نے انگلستان میں چاروں طرف شور غوغا مجایا عکومت کے مراکز پر اور کمپنی بر ایک کھور کی کمپھور کمپنی کے کمپنی کی کمپنی کی کمپنی کے کمپنی کے کمپور کمپنی کے کمپنی کی کمپنی کمپنی کی کمپور کمپنی کمپنی کمپرنی

· مخزنوں اور وفتروں ہر برے برے بجوم کئے گئے۔ ہروشٹ کرنے والوں نے دھاوے کئے۔ مظاہرے عمل میں لائے گئے' سترہویں صدی کے آخری زمانہ میں صنعت و حرفت کی مخلف جماعتوں کی طرف سے پارلینت میں بے شار محضر اور درخواسیں پیش ہوتمیں سودیش ترکیک برے زور سے جلائی گئی چو مکہ قومی حکومت تھی آزاد ملک تھا۔ بہت قوی اثر ہوا اور چاروں طرف میں جرتے ہوئے لگے کہ اینے ملک اور اپنی قوم کی وستکاری اور تجارت کی حفاظت اور ان کی معاشی ترقی کی کوشش اور تدبیر از بس منروری ہے- اگر ہندوستان کی مصنوعات کو بند نہ کیا گیا تو ہماری قوم بھو کی مرجائے گی اور ملک برباد ہو جائے گا اور چو نکه ہندوستانی مصنوعات کے بدلہ میں انگستان ہے صرف سونا اور جاندی جا آ ہے اس کیے دستکاری کی بربادی کے ساتھ ساتھ ملک کی دولت اور سرمایہ بھی نکل کر ملک کو انتمائی غربت اور افلاس میں مبتلا کر دے گا- اس کئے مامون تجارت کا فلسفہ گھڑا گیا الیمنی دوسرے ملکوں کی ارزاں پیداوار کی در آمد ٹیکس وغیرہ کے ذریعہ سے روک کرانے یمال کی صنعت و حرفت کو ترقی دینے کی کوشش کرنا اور اگر کوئی چیز اینے پیمال ار زال پیدا نه ہو سکے تو حکومت کی امداد ہے اس کو ترقی دیتا اور اس کی برآمد کا راستہ نکالنا آگہ آچھ عرصہ میں اینے ملک کی پیداوار بھی ای قدر ارزاں ہو جائے اور خارجی پیداوار کے در آمد کی ضرورت نہ رہے) کی امرعین انصاف اور انسانیت کی خدمت ہے اور میں ہر ملک اور قوم كا فريضه ہے اس ير برے برے لكجردئے كئے- مضامين لكھے گئے- بمفلت شائع كيے كَءَ- اخباروں ميں آر كيل لكھے كئے- اگرچہ بعضے منصف مزائ اس كے مخالف بھى نتھ اور تمام قوموں اور ملکوں کے ساتھ مساویانہ معالمہ کرنا اور بین الاقوام تجارتی آزادی کا جاری موناعين انصاف قرار دية تھے- فري ٹريد ان كاحسول تھا كروہ بہت ہى تھو زے تھے مگر مامون تجارت کے بروبیگنڈا کرنے والے بہت زیادہ تھے بالاخر حکومت کے تمام ایوانوں میں سی اثر غالب آیا اور قانونا ایس تمام کو ششیں جاری ہو میں۔ جن سے ہندوستان میں مصنوعات تم يرم جائين- وستكار اين دستكاري چھوڑ دي مندوستان كا بنا ہوا مال انگستان آنا بند ہو جائے۔ انگلتان والے بندوستان کے بنے ہوئے مال کو خریدنا اور استعال کرنا چھوڑ دیں وغیرہ وغیرہ-

چنانچہ میہ سب امور عمل میں لائے گئے۔ جیسا کہ ہم نے اس کی معتبر متعدد شادتیں پیش کر دی ہیں۔ جب میہ امور قوت کے ساتھ انگلستان والوں نے اختیار کرکے اپنی مصنوعات برحالیں تو رفتہ رفتہ دو سرے ممالک نے بھی کی طریقہ افقیار کیا اور تمام ترقی یافتہ ممالک میں مامون تجارت کا عمل جاری ہو گیا اور سہوں نے نہ صرف ہندوستان ہی کی ملکہ تمام خارجہ ممالک کی مصنوعات کو اپنے اپنے یمال قانونی رکاوٹیس پیدا کرکے روک دیا۔ انگریز تاجروں کی تجارت پر بہت بڑا اثر پڑا او ہرجو نکہ ہندوستان کی لوٹ سے سرمایہ یعنی سونا اور چاندی ' اشرفیاں اور روپنے لاتعداد مقدار میں انگلستان پنتی چکا تھا اس لیے بہت سرعت کے ساتھ دخانی اور مشینی کارخانے جابجا انگلستان میں بنائے گئے۔ مصنوعات نمایت افراط کے ساتھ تیار ہونے لگیس کارخانوں اور مخزنوں میں مصنوعات کے ایسے انبار لگ گئے جن کی کھیت انگلستان میں ممکن نہ تھی۔ اس لیے ضروری سمجھاگیا کہ مصنوعات کے ایسے انبار کے لیے مندیاں حاصل کی جائیں۔ یہ امر مامون تجارت کے فلفہ کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا تھا اس لیے اب وہ فلفہ بدلا گیا اور جگہ جگہ فری ٹرڈ (آزاد تجارت) کا گیت گایا جائے سکتا تھا اس لیے اب وہ فلفہ بدلا گیا اور جگہ جگہ فری ٹرڈ (آزاد تجارت) کا گیت گایا جائے گئا۔ آر نمکل آزاد تجارت کے فلفہ کی موجودگی میں نہیں ہو لگا۔ آر نمکل آزاد تجارت کے بھوٹے گئے بردی بردی اور حضیم کا بیں اور چھوٹے چھوٹے گئام دنیا میں شائع ہونے گئے۔

جگہ جگہ فری ٹریڈ (آزاد تجارت) ہی کا لکچر دیا جانے نگا اور یہ کما گیا کہ ہر ملک اور ہر قوم پر لازم ہے کہ اپن اور غیر ممالک کی پیداوار میں کوئی فرق اور امتیاز نہ کرے۔ آگر کوئی چیز دو سرے ملک سے ارزاں وستیاب ہو سکے قو بلا تکلف اس کو منگائے تیکس قائم کرکے اس کی در آمد کو نہ روکے اور اگر کوئی چیز اپنے یمال ارزاں پیدا نہ ہو سکے قو سرکاری امداد سے اس کو ترقی دینے اور اس کی برآمد کا راستہ نکالنے کی کوشش نہ کرے۔

حاصل یہ کہ کسی خاص اہتمام سے خارجی پیداوار کی در آمد بند نہ کرے اور نہ ملک پیداوار کی برآمد بردھائے۔ گر ترقی یافتہ اور آزاد ممالک انگلسان کے فریب میں نہیں آئے اور مامون تجارت ہی کے فلفہ کو حرزجان بنائے رہے۔ گر اگریز ماتحت ممالک خصوصا ہندوستان ہے وست و پاتھے۔ ان کو ہاتھ پیر ہلانا اپنے آقاؤں کے خلاف ممکن ہی نہ تھا۔ ان پر خوب مثنی کی گئی۔ ہر ہر منڈی میں اگریزی مال خصوضا کیا اور مصنوعات انگلید کے انبار لگا دیتے گئے۔ ریلوے کے جاری کرنے اور ہر ہر منڈی تک پہنچانے کی انتمائی کو ششیں کی گئیں اور ایسے نیکسز جن سے ہندوستان کی صنعت اور تجارت کا تحفظ اور تامین ہو شکے کیک قلم روک دیتے گئے۔

صاحب علم المعيشت صفحه 584 ميں لكھتا ہے۔

الا 1813ء میں پارلمینٹ نے پھر ہندوستان کے طابت کے متعلق تحقیات جاری کیں اور جو انگریز ہندوستان رہ چکے تھے ان سے سوالات کرکے مغید معلومات حاصل کیں۔ یہ وہ نازک وقت تھا جبکہ نپولین نے انگلستان کی مصنوعات کی در آمد تمام پورپ کے ممالک میں بند کر رکمی تھیں۔ اور سامان فروخت نہ ہو کئے کی حالت میں انگلستان کے مناع اور کارفانہ واروں کے بریاد ہو جانے کا خطرہ لاحق تھا۔ انگریزی مصنوعات کی فروخت کی کوئی نہ کوئی سبیل نکالنی اشد ضروری تھی چنانچہ یہ خدمت فروخت کی کوئی نہ کوئی سبیل نکالنی اشد ضروری تھی چنانچہ یہ خدمت ہندوستان کے سپرد ہوئی کہ وہ انگریزی سامان بھڑت فریدے۔ چونکہ پورپ کے ممالک میں جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں انگریزی مصنوعات کی ور آمد بند تھی۔ انگریزی کارفانہ دار مال نہ بکنے سے بدحواس ہو رہے در آمد بند تھی۔ انگریزی کارفانہ دار مال نہ بکنے سے بدحواس ہو رہے شور واویلا مجا کر گہری کاہندوستان سی پر پڑی اور انہوں نے بست شور واویلا مجا کر گہری کاہندوستان سے تجارت کرنے کی اجازت عام ہو گئی۔ " توروز وا وار اب ہندوستان سے تجارت کرنے کی اجازت عام ہو گئی۔" تو روز وا وار اب ہندوستان سے تجارت کرنے کی اجازت عام ہو گئی۔" تو روز ویا اور اب ہندوستان سے تجارت کرنے کی اجازت عام ہو گئی۔"

"نمائش قائم کرکے اور ہندوستانی میلوں ٹھیلوں میں جا جاکر بزے بزے انگریز ولائق چیزیں دکھاتے پھرتے تھے کہ لوگ ان کی خریداری پر ماکل ہوں۔"

مسٹرولسن ہندو متان کی تاریخ میں انگلتان اور ہندو ستان کے تجارتی تعلقات پر لکھتا ہے۔
مسٹرولسن ہندو ستان کے ساتھ وہ ملک برت رہا ہے جس کی اطاعت ہندو ستان نے
ہندو ستان کے ساتھ وہ ملک برت رہا ہے جس کی اطاعت ہندو ستان نے
قیول کر لی ہے۔ 1813ء کی تحقیقات میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ہندو ستان
کے بیتے ہوئے سوتی اور رئیٹمی کپڑے اگریزی کپڑوں سے بچاس ساٹھ
کمتر نرخ پر والایت کے بازاروں میں نفع کے ساتھ فروخت ہو سکتے تھے۔
کمتر نرخ پر والایت کے بازاروں میں نفع کے ساتھ فروخت ہو سکتے تھے۔
کر دیا۔ نیز بعض کی قطعا ممانعت کر دی۔ اگر یہ طریق افقیار نہ کیا جاتا
کر دیا۔ نیز بعض کی قطعا ممانعت کر دی۔ اگر یہ طریق افقیار نہ کیا جاتا

ان کا بعد کو چلنا دشوار ہو جاتا۔ لیکن ہندوستان کو دبا دباکر دلایت کے کارخانوں کو ترقی دی مئی کاش اگر ہندوستان کا بس چلنا تو دہ بھی بدلہ لبتا۔ انگریزی مصنوعات کی در آبد پر بھاری بھاری محصول لگاکر ان کو ملک میں آئے ہے دو کتا اور اپنی صنعت و حرفت کے میدان کو بچاتا۔ لیکن اس کو اپنی حفاظت کرنے کا اختیار نہ تھا وہ غیروں کی اجازت کا مختاج تھا۔ انگریزی مال تو کوئی محصول در آبد لیے بغیر ہندوستان میں نھونسا گیا اور ہندوستانی مال کی در آبد ولایت میں روک دی گئی۔ اور پھر بھی چو تکہ ہندوستانی مال کی در آبد ولایت میں روک دی گئی۔ اور پھر بھی چو تکہ ہندوستان سے مقابلہ وشوار نظر آتا تھا رقابت کے جوش میں حکومت ہندوستان کے خوش میں حکومت ہندوستان سے خلاف کام لیا جاتا رہا۔ (79)

مانٹ گوری مارٹن جس نے ہندوستان کے متعلق 1838ء میں ربورٹ شائع کی تھی لکھتا

ہ۔

"اس کتاب کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اطلاع ذیر بحث ہیں کس قدر لوگ پارچہ بافی پر اپنی گزران کرتے تھے اور اس ہیں کسے ماہراور کائل تھے۔ نیکن تجارت آزاد کے ہمانہ سے انگلستان ہندوستانیوں کو لاکا شائز پارک شائز اور گلاسکو کی کلوں کے بنے ہوئے کپڑے خریدنے پر مجبور کر رہا ہے اور بنگال و ہمار کے دستی بنے ہوئے کپڑے کسے مفبوط اور کسے خوشما بھاری بھاری محصول در آبد قائم کرکے اپنے یماں آنے بیار انگلستان کی صنعت و حرفت ہمقابلہ ہندوستان کے پس مائدہ صانت جبکہ انگلستان کی صنعت و حرفت ہمقابلہ ہندوستان کے پس مائدہ صانت میں تھی تو ہندوستانی مصنوعات کو بھاری محصول در آبد کے ذریعہ سے مصنوعات دیگر ممالک ہیں جانے سے روکا جاتا۔ یمی انگریزی تاجرہندوستانی مصنوعات دیگر ممالک ہیں لے جاکر فروخت کرتے تھے اور تجارت سے مصنوعات دیگر ممالک ہیں لے جاکر فروخت کرتے تھے اور تجارت سے نفع پر ترجے دیتے اور ہندوستانی ارزاں مال کی بجائے ملک کا گراں مال فریدنا بمتر سمجھتے تھے جب اول اول اس تاہین کی آز میں بعدہ کلوں کی ایجادات سائنس کی تحقیقات اور تعلیم عامد کی بدولت اینے یہاں ک سنعت خوب نرقی کر چکی تو دنگر ممالک میں بھی انگریزی مصنوعات بھیلانی شروع کیں۔ علاوہ ازیں بورب کے ویکر ممالک اور امریکہ نے بھی اپنی ای صنعت و حرفت کھیلانے کی خاطر انگلتان کی دیکھا دیکھی ہندوستانی مصنوعات کے ساتھ ویبا بر آؤ شروع کیا. یعنی بھاری محصول قائم کرکے ان کی در آمد روک دی۔ انگلتان کی طرح انہوں نے اپنی كلول كى ايجادات اور سائنس كى تحقيقات مين يورى كوشش كى- عوام میں تعلیم پھیلائی اور بہت جلد ان کی معاشی حالت بھی روبہ ترقی ہوتی حمَّی کیکن ہندو ستان نہ صرف ایجادات اور سائنس کی تحقیقات اور تعلیم عامد کی برکت سے محروم رہا بلکہ اس کے ان پڑھ گراپنے فن کے برے برے کامل صناع کو اپنے کاروبار میں تباہ کن مزاقمتیں پیش آئیں نہ صرف دیگر ممالک نے ہندوستانی مصنوعات کی در آمد روک دی بلکہ اس کے برتعکس بلا تحاشا اپنی مصنوعات لالا کر ہندوستان میں انبار لگانے شروع كيّه- اور اس طرح بريم محمد من بندوستانی مصنوعات نه صرف دير ممالک سے خارت ہو سمئیں بلکہ خود اینے ملک میں بھی ان کو پناہ نہ مل سکی اور عارضی بند شوں میں نامساعد حالات میں تھر کر ہے تس اور کار رفتہ ہو سمئیں۔ صرف زراعت اور پیدادار خام کی باہم رسانی اس کے ذمه ذال دی گنی · صنعت و حرفت کی خاص برکات میں اس کا کوئی حصه حبيل رما-{80}

فلاصہ یہ کہ اس آزاد تجارت کے ڈھونگ ادر حکومت کے ذور سے ہندوستان کے ہر ہر شراور قصبہ اور گاؤں میں اگریزی مصنوعات کے انبار لگا دیئے گئے اور بیرون ہند کے اموال میں ڈیونی بندروں کے کشموں پر کم سے کم کر دی گئی۔ اور اگر کمیس محصول در آمد کچھ زائد حکومت نے مقامی ضرورتوں کی بناء پر بردھایا تو شور مچا کر مقامی حکام کو اس قدر ڈرایا گیا کہ وہ مجور ہو کر ڈیوئی کے کم کرنے پر مصطرب ہو گئے جس کی تقصیل ہم فنڈ یب چیش کریں گے۔ دو سرا یہ ڈھونگ عمل میں لایا گیا کہ بندوستان کی مصنوعات پر بھی ان محصول ضرور لگانا چاہیے جتنا کہ انگلستان کی مصنوعات پر بھی

مصنوعات انگستان کی مصنوعات سے سستی نہ ہوں ورنہ تجارت آزاد نہ رہے گی بلکہ تجارت مامون ہو جائے گی مسلم المعیشت ص 595 میں لکھتا ہے۔

''باوجود ہزار کیں ماندگی کے جب سوتی کیڑا بننے والے کارخانے کلکتہ مبہتی جیسے مقامات میں ابھرنے لگئے اور بتدر بہج کیڑے کی ملیس جاری ہو چلیں۔ تو انگلتان کے کارخانہ واروں کو فکر دامن میر ہوئی کہ کہیں یہ برانا رقیب بجر سرند اٹھائے اور بنابنایا کام بگاڑ دے ساڑھے تین فیصد محصول درآمہ جو انگریزی کپڑے پر ہندوستان میں ادا کیا جاتا ہے اور جس کی مجموعی تعداد اب سرکار ہند کی کل آمرنی کا (15) فیصد حصہ ہے اس ے بیما تو آسان نہ تھا ہی انگریزی کارخانہ داروں نے شور میانا شروع کر دیا کہ بیہ محصول در آمدیعنی ساڑھے تین فیصد محصول مال نہیں بلکہ محصول عمین ے۔ یعنی اس سے بندوستانی کارخانہ داروں کو المان ملتی ہے اور اس میں نہ صرف انگریزی کارخانوں کا نقصان ہے بلکہ ایسا محصول انگلتان کے قومی مکریق تجارت آزاد کے منافی ہے۔ پس اگر محصول ور آمد ملی نقصان کے خوف سے ترک نمیں کیا جا سکتا تو ہندوستانی کارخانوں پر بھی بقدر ساڑھے تین فیصد محصول پیداوار قائم کر دینا چاہیے اکد ان کو انگریزی کارخانوں پر موجودہ فوقیت حاصل نہ رے- سب جانتے میں کہ انگلتان میں لنکا شائر اور مانچسٹر کے کارخانہ دارون کا حکومت میں رسوخ بہت قوی ہے۔ ان کے اثر میں اس قدر ووٹ میں کہ زبردست ہے زبردست وزارت بھی ان ہے ہے اعتنائی کرنے کی جرات کم کر علق ہے۔"

اس خود غرضی اور نالف فی گرچ بعض انساف بهند انگریزوں نے مخالفت بھی کی گریجھ فاکدہ نہ ہوا اور اگرچہ کچھ عرصہ تک محصول در آبد ساڑھے تین فیصد انگستانی مال سے اٹھا بھی دیا جی گرمقای مصارف کی دجہ ہے۔ خر 1896ء میں الرزا بیجن کے زمانہ میں ایک ایکٹ پاس ہوا۔ جس کی دفعہ 6 کی روسے ایسے کل سوتی کیڑے ہے جو ہندو ستانی کار فانوں میں تیار ہو ساڑھے تین فیصد محصول پیداوار آس طرن قائم کر دیا گیا اس طرن سے انگلتان کے کار فائد دار ہندوستان میں ساڑھے تین فیصد دیتے تھے۔ یہ ایکٹ انج شد

جاری رہا۔ یہ محصول مکی صنعتوں پر انتمانی ہے انسانی پر منی تفاء گر قوت کے سامنے کرور کی کیا چل سکتی ہے۔ ہندوستانیوں کا شور مجانا بافکل ہے کار گیا۔ محصول در آمد بعد میں بیرونی ممالک ہے آنے والے اموال پر ضروریات جنگ وغیرہ کی وجہ ہے آگرچہ بڑھایا گیا اور 5 فیصد سے ساڑھے سات فیصد تک کر دیا گیا۔ گر سوتی معنوعات پر کار خانہ داران لڑکا شائر و مانچسٹروغیرہ کے خوف سے زمانہ جنگ میں بھی زیادہ نمیں کیا گیا بلکہ ساڑھے تین فیصد ہی رکھا گیا۔ جس کا قرار خود سرولیم میر ممبر مال 1916ء میں اپنی تقریر میں کرتے ہیں۔ (181

فلاصہ بیہ کہ تامین تجارت کی غرض سے انگلتان نے پہلے بندوستانی مصنوعات بر 80 فیصد اور اس سے بھی زیادہ محصول لگا کر پھر قطعی ممانعت کرے مہذب ڈاکہ ڈالا تھا اور پھر جب طوں اور کارخانوں کی پیداوار بہت زیادہ ہو گئی۔ اور دو سرے ممالک میں ان کی گھبت نہیں ہو سکی تو آزاد تجارت کے ڈھونگ سے بندوستان میں اپن مصنوعات ٹھونٹ کی غرض سے محصول در آمد کم کرکے ہندوستان کو مجبور کر دیا جس سے وہ خام مال نیار کرنے پر بے دست ویا ہو گیا۔ اور دستکاری سے باتھ دھو جیغا۔

مسٹر مانٹ مو مری مارٹن کاریخ نو آبادیات برطانیہ میں لکھتا ہے۔

"ہم نے رائع صدی کے دوران میں ہندوستانی علاقوں کو اپی مصنوعات کے خرید نے پر مجبور کیا۔ اس طریقہ پر کہ ہمارے اونی مال پر ہندوستان میں کوئی محصول نہیں لیا جا تھا۔ سوتی مال پر دھائی فیصد محصول تھا اور اس نہیں نہدوستان کے جہ ہوئے مال پر ہمانی فیصد محصول تھا اور اس نہدوستان کے بنے ہوئے مال پر ہم انگلستان میں ایسے سخت محصول لگاتے رہے کہ ہندوستانی مال کی درآمد بند ہو جائے۔ بالفاظ دیگراس محصول کی مختلف شروح 10 - 20 - 30 - 50 - 100 - 500 اور محصول کی مختلف شروح 10 - 20 - 30 - 50 - 100 - 500 اور مقبوضات کی ہی ہوئی ہوں۔ اس لیے ہندوستان کے ساتھ آزاد تجارت مقبوضات کی ہی ہوئی ہوں۔ اس لیے ہندوستان کے ساتھ آزاد تجارت مقبوضات کی ہی ہوئی ہوں۔ اس لیے ہندوستان کے ساتھ آزاد تجارت مقبی نہ کہ ہندوستان کے اس مال کی جوانگلستان بھیجا جائے۔ سورت کو شاکہ کی مرشد آباد کو دیگر مقامات کی اجمال ویسی صنعتیں عروق پر تھیں) بربادی کی واستان بیان کرنا حد ورجہ داخراش ہے۔ میری رائے میں یہ بربادی کی واستان بیان کرنا حد ورجہ داخراش ہے۔ میری رائے میں یہ بربادی کی واستان بیان کرنا حد ورجہ داخراش ہے۔ میری رائے میں یہ بربادی کی واستان بیان کرنا حد ورجہ داخراش ہے۔ میری رائے میں یہ بربادی کی واستان بیان کرنا حد ورجہ داخراش ہے۔ میری رائے میں یہ بربادی کی واستان بیان کرنا حد ورجہ داخراش ہے۔ میری رائے میں یہ بربادی ایمانداری کے ساتھ شجارت کو ترتی دینے کی وجہ پر بینی نہ تھی

بلکہ میرا خیال سے ہے کہ وہ ایک زبردست طاقت تھی جس کے ذریعہ سے کردر کو دبایا جا رہا تھا۔(82)"

1925ء کی تفصیل لکھتا ہوا صاحب معیشت المند ص 725 ہے۔ ابر آمد اور در آمد مال کی تفصیل کے بعد لکھتا ہے۔

مندرجہ بالا اعدادو شار سے واضح ہو گاکہ ہندوستان کا جس قدر مال و سامان برآمد ہوا اس میں تقریباً اس میں تقریباً تمیں فیصد سامان خوراک شامل تھا یہ بیشتر ذری بیداوار بر مشتمل تھا۔ مثلاً روئی 17 فیصد جوٹ ساڑھے ہارہ فیصد' چاول 11 فیصد' بیشتر ذری بیداوار بر مشتمل تھا۔ مثلاً روئی 17 فیصد جوٹ ساڑھے ہارہ فیصد' چاہ کہ فیصد رہے روغن دار تخم 10 فیصد جاء کہ فیصد اس کے مصنوعات سو ان کی برآمد کا اوسط 20 فیصد سے بھی کم نظر آتا ہے اوران میں صرف دو قابل لحاظ جیں اول جوٹ کا ناٹ اور بورے جن کا اوسط 5 فیصد ہے۔ " میں صرف دو قابل لحاظ جیں اول جوٹ کا ناٹ اور بورے جن کا اوسط 5 فیصد ہے۔ "

"حاصل کلام یہ کہ ہندوستان میں ای قیصد مصنوعات در آمد ہوئے اور یہاں ہے ای قیصد سامان خام برآمد ہوا جس سے صاف خلام ہے کہ ہندوستان سراسر زراعتی ملک بن گیا ہے اوراب بھی یہاں سرکار کی تمام تر کوشش کی نظر آتی ہے کہ زراعت کو ترقی وی جائے۔ صنعت و حرفت یوں بی پس ماندہ رہے۔ ووسرے اس کی طرف سرکار کا التفات بھی مقابلتا بہت کم ملتا ہے۔ البتہ لوگ اپنی ہمت سے تھوڑا بہت کام چلا رہے جی ۔

غرض کہ ہندوستان جو کہ بقول ڈاکٹر فرانس بکائن و دیگر مور خین ایک صنعتی اور تجارتی ملک تھا جس میں کروڑوں انسان ان دونوں چیٹوں سے زندگی بسر کرتے اور بیرونی ممالک سے کروڑوں اشرنیاں حاصل کرتے تھے۔ انگریزوں کی ڈپلومیس اور خود غرضی سے محض زراعتی ملک بنا دیا گیا۔

مسٹر ہنری سینٹ جارج فکر (ایسٹ انڈیا سمپنی کے ڈائر کٹر)1821ء میں لکھتے ہیں۔ ''ہندوستان پہلے صنعت و حرفت کا ملک تھا اب زراعت چیشہ بنا دیا کیا

> ہے۔ یمی جارج نکر صاحب دو سری جگہ تحریر فرماتے ہیں۔

"ہم نے ہندوستان کے ساتھ کیے تعلقات قائم کر رکھے ہیں اس کے رہم کے اور نیز وہ کیڑے جو سوت اور رہنم سے مل کر بنے جاتے ہیں کچھ روز سے ہارے بازاروں سے فارج کر دیے گئے ہیں اور طال میں کچھ تو (67) فیصد محصول در آمد کی بدولت اور کچھ کلوں کی بدولت سوتی کیڑے جو کہ ہندوستان میں بکٹرت تیار ہوتے تھے تہ صرف اس ملک میں آنے بند ہو گئے۔ بلکہ ہم النے انگلتان سے سوتی کیڑے اپنے الشیائی مقبوضات میں ہینے گئے ہیں اور اس طرح ہندوستان تجارتی ملک سے سنزل کرے اب محض زراعتی ملک رہ گیا۔"(83)

مسٹرانڈریوسیم 1841ء میں سیمور تمیٹی کے سامنے شمادت دیتے ہوئے کتا ہے۔ "چونکہ ہندوستانیوں پر اور آمدنیوں کے دروازے ہند کر دیتے گئے اس واسطے وہ زراعت کی طرف متوجہ ہو گئے۔"(84)

ہم پہلے سرجان شور کا قول ذکر بچکے ہیں وہ 1833ء میں کہتا ہے۔ "برطانیہ نے جو طرز حکومت قائم کیا ہے اس کے تحت ملک اور باشندگان ملک رفتہ رفتہ محتاج ہوتے چلے جاتے ہیں اور کی وجہ ہے کہ ان پرانے تاجروں ہر جلد تابی آئن۔

وہ ہندوستان جس کی تجارت کے متعلق کپتان اگر نڈر ہملٹن اپنے سفر نامہ میں لکھتا ہے۔
"اس میں شک نہیں کہ اور نگ زیب کے زمانہ میں ہندوستان کی
تجارت کا مقابلہ بورپ کے بڑے بڑے ممالک بھی نہیں کر سکتے ہتے۔
اسی تجارت و مال کی در آمد و برآمہ کا بیر جمیجہ تھا کہ صرف شہر سورت میں
چنگی کی آمدنی تیرہ لاکھ روپیہ سالانہ ہوتی تھی۔ اور احمہ آباد میں ایک کروژ
تمیں لاکھ روپیہ سالانہ چنگی کی آمدنی تھی۔(85)"

" بنگال میں صرف دریائے بگلی ہے 50 یا 60 جماز مال ہے بھرے ہوئے سالانہ تجارت کے لیے بیرون ہند بھیجے جاتے تھے(86)"۔

"تمام سامل بند پر ہندوستانیوں کے بوے بوے جماز تجارتی مال سے لدے ہوئے جلتے بحرتے نظر آ رہے ہیں-(87)"

"احمد آباد دولت روت اور عظمت میں نورب کے برے برے شرول

#### ہے کچھ ہی تم ہو گا۔ صرف شہر سورت کی آمدنی ایک لاکھ ہاشھ ہزار یا نچ سو بوئڈ ہے اور احمد آباد کی آمدنی اس سے دس گنی ہے۔ (88)"

# دستکاری اور تجارت کی بربادی کے نتائج

ہندوستانی دستکاری اور تجارت کے برباد ہونے کی وجہ سے دست کار اور آجر او اوں کے اندر انتمائی افلاس جاگزیں ہو گیا- کرو ژوں آدمی بھوک سے مرکئے- میں وجہ ہے کہ 1800ء سے 1900ء تک ایک صدی کے اندر ہندوستان میں 31 قط واقع ہوئے اور جار كروز سے زيادہ نفوس موت كى نذر ہو كئے (جيساكه بم يملے لكھ بچے بير) لا كھوں افوس اخلاقی جرائم ڈاکہ اور چوری وغیرہ میں بتلا ہو گئے اور کرو ڈوں نفوس زراعت بر گزران كرنے لگے- وستكارى روز بروز تم ہوتى "تى اور زراعت بيشہ بريضے سلكے- ۋاكٹر فرانس بکائن کے زمانہ تحقیقات میں وستکاری کرنے والوں کی تعداد تقریباً بچاس فیصد تھی صناعت پیشہ کاشکاروں ہے کم نہ ہے۔ گر 1928ء میں گفتے گفتے (7 ' 10) فیصد رہ کئے بالعکس کاشتکاری کرنے والوں کی تعداد روز بروز برحتی گئی 1918ء میں ان کی تعداد (61) فیصد برط من حالانکہ ڈاکٹر فرانس بکانن کے زمانہ میں 1921ء میں (72) فیصد تک بہنچ من انتشہ ذل ملاحظه جو٠

1901ء میں صنعت بر گزارہ کرنے والوں کی تعداد کا اوسط (6 ' 4) سے یعنی مندوستان کی کل آبادی میں 5 '15 کروڑ

| 11.1 كوال       | (3.5) يعني | 1911ء ش   |
|-----------------|------------|-----------|
| <b>≠1</b> 0.3   | (3.31)     | 1921ء میں |
| <b>~ (</b> 9.7) | (3.39)     | 1931ء بين |
|                 |            | (89)      |

جس کی بناء پر قابل زراعت زمینی کمیاب ہو گئیں کیونکہ زراعت کی طرف جاروں طرف سے لوگوں نے ہجوم کر دیا۔ مویشیوں کے لیے جارہ دستیاب ہونا بند ہو گیا جنگل کان ڈالے گئے ایندھن کی قلت اور سخت عرانی ہو عنی- زمینس کمزور ہو عنیں- کیونک زمین قوت اگانے کی متواتر زراعت کی وجہ سے کھو جیٹی، جس مگرح مزدور متواتر محنت کی وجہ ے کرور ہو جاتا ہے۔ اس طرح زبین بھی متواز کاشت کی وجہ سے کرور ہو جاتی ہے۔
پہلے زمانہ میں ہر گاؤں میں کچھ حصد کاشت سے علیمہ رکھا جاتا تھا جس میں مویٹی چرا
کرتے تھے اور زمین میں طاقت کاشت پیدا ہو جاتی تھی دو سرے سال میں گاؤں کی
دو سری زمین خالی رکھی جاتی تھی۔ متواز کاشت کا اثر سے ہوا کہ پیداوار روز پروز گھنے گئی۔
آئین اکبری کو دیکھتے اس زمانہ میں جو پیداوار نی ایکٹر تھی آن اس کا آدھا تمائی بھی پیدا
این ہوتا۔ روز پروز کر انی غلہ کی پڑھتی جاتی کیونکہ پیداوار بست کم ہے۔ بڑے برے شر
این گئی ہوتا۔ رہائی آبادی بڑھ می کیونکہ زراعت کے لیے مزارع کے قریب رہنا ضروری
ہے۔ رہائی زندگی کی وجہ سے جمالت بڑھ کئی کیونکہ دیمات میں تعلیمی انتظام نہیں ہو سکا۔
نذکورہ بالا اعدادہ شار سے بخوبی طاہر ہو تا ہے کہ انگریزدل نے ہندوستان کی دولت
ند سابقہ زمائع دولت و مشکاری ' تجارت' زراعت سبوں پر ایسا چھاپہ مارا کہ جس کی نظیر
نہ سابقہ زمائوں میں کمیں ملتی ہے اور نہ موجودہ زمانہ میں کمی دو سری قوم اور ملک میں
شمیس دکھائی دیتی ہے۔ بلکہ تعجب ہے کہ ان امور کے ہوتے ہوئے ہندوستان زندہ کیے۔
دراء۔

پیچھنے زمانہ میں طالم عکومتیں چھاپہ مارتیں اور لوئتی تھیں گر سرمایہ داروں ہربی ان کا دست ظلم دراز ہوتا تھا۔ بخلاف اگریزوں کے کہ انسوں نے نہ کسی امیر کو چھوڑا نہ کسی غریب کو بلکہ ان ملعونہ پالیسیوں سے غریب طبقہ نمایت زیادہ بریاد ہوا۔ گزشتہ شمادتیں ہندوستانیوں کے افلاس اور بھوک سے مرنے کی ان امور کے ملاحظہ سے آفاب کی طرح روشن ہو جاتی ہیں اور بھین کیا جا سکتا ہے کہ وہ مبالفہ سے بالکل فالی جیں اور بالکل واقعی ہیں۔ انگریزوں کا ان بر بردہ ڈالنا بالکل فلا ہے۔

(والى الله المشتكي)

### ا تگریز کے ہاتھوں ہندوستانیوں کی اخلاقی بربادی

### اخلاقی بربادی کی چند وجوہات

اول یہ کہ ابتداء میں جن اگر بروں کی آمدوشد اور جن کے ہاتھ میں افتدار کی ہاگ کی ماکست تھی وہ اصل سے ایسے ہی ذلیل و خوار اخلاق والے بھے۔ اور اکثر ایسے لوگ بھی ستھے جو کہ یماں آکر ایسے ہی بدترین اخلاق و اعمال تعدا اختیار کر لیستے تھے۔ کمپنی کے ذمہ دار لوگ ایسوں ہی کو اپنی اغراض کے لیے چنا کرتے تھے۔ چنانچہ مدراس کے بردے پادری صاحب نے 1676ء میں کمپنی کے ڈائر کڑوں کو مندرجہ ذیل الفاظ کھے تھے۔

"آپ کے طازموں کی بداعمالیوں سے ہندوستانیوں کی نظروں میں آپ کے خدا کی جتنی بے عزتی ہوتی ہے اور آپ کا غرب جتنا بدنام ہو رہا ہے اس کی کیفیت اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ کے آسوؤں کی ندیاں بہہ جائیں جولوگ آتے ہیں ان میں بعض تو قاتل ہیں۔ بعض قدمیوں کو بھگا لے جانے کا کام کرتے ہیں اور بعض انگلتان میں بیویاں جموز کر آتے ہیں اور بعض (30)

1600ء میں جبکہ سمینی نے ہندوستان میں تجارت کرنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے گور نمنٹ انگلتان کو درخواست دے رکھی تھی اور منظوری کا مسئلہ زیر غور تھا تب گور نمنٹ کی طرف سے سمینی والول کو لکھا گیا تھا کہ تم اپنی مہم میں سرایڈورڈ مائیل بورون کو نوکر رکھ لو تو اس کے جواب میں سمینی کا عجیب و غریب حسب ذیل ریزولیوشن بھیجا گیا۔

"کسی ذمہ داری کے کام پر جنٹلین کو نہ رکھا جائے اور گور نمنٹ سے درخواست کی جائے کہ جمیں اپنے کاروبار کے لیے اپنے ہی قتم کے لوگوں کا انتخاب کرنے کی اجازت دی جائے۔ کمیں ایبا نہ ہو کہ شرفاء کو نوکر رکھنے سے (کمینی کے) عوام الناس (حصہ دار) شیہ میں پڑ کر روپیہ واپس لینے گلیں۔(91)"

مذکورہ بالا شمادتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انگلتان کے چھٹے ہوئے بدمعاش بدکار

غنڈے اور لوفر جرائم پیٹہ لوگ ہندوستان بھیج جائے تھے۔ ایسے لوگوں کے اقتدار اور ان کی کثرت سے جو کچھ نتائج قبیمہ پیدا ہوں گے وہ ظاہر و باہر ہیں۔ علاوہ اذیں جواگریز انگستان میں جرائم پیٹہ نہیں بھی تھے۔ ان لوگوں کی صحبت اور مالدار بننے کی شدت حرص اور طمع اور سزا سے بے خوفی کی بناء پر یماں بدترین جرائم پیٹہ بن جاتے تھے۔ وارن ہستگز جو کہ ہندوستان کا مشہور گورز اور ہندوستان میں برطانوی سلطنت کی بنیاد رکھنے والوں میں سے نمبراول شار کیا جاتا ہے) کہتا ہے۔

"الكريز بندوستان ميں آكر بالكل نيا انسان بن جاتا ہے۔ جن جرائم كى وہ اسپنے ملك ميں كبھى جرائم كى وہ اسپنے ملك ميں كبھى جرات كر بى شيس سكتا بندوستان ميں ان كے ار تكاب كے واسطے الكريز كا نام جواز كا تكم ركھتا ہے اور اس كو سزا كا خيال تك نہيں ہو سكتا-(92)"

یہ ہمسکر صاحب وہی ہیں جنوں نے انتمائی وحشت اور بربریت سے روید قوم اور ان کی حکومت کو محض تھو ڑے سے لائج میں نواب اودھ سے ساز باز کرکے برباو کر ڈالا۔ جن کی ملعون بدا عمالیاں کا بول اس مقدمہ کی مسل سے کھانا ہے جو ان پر انگلتان میں قائم کیا گیا تھا مگر ایسے وحش در ندے بھی اس زمانہ کے انگربزوں کی بدا عمالیوں کے شاکی ہیں۔ جس سے پتہ چان ہے کہ کیمے کیمے لوگ یماں آئے اور انہوں نے کیمی کیمی نر برلی کیس ہندوستان میں بھیلائی نامس سڈ ہنسم کہتا ہے۔

ومیں بیشہ سے دیکھا ہوں کہ بمقابلہ اور قوموں کے انگریز غیر ممالک میں سب سے زیادہ چیرہ وسی کرتے ہیں اور ہندوستان میں بھی میں واقعہ پیش آرہا ہے۔(93)"

ہسپانیوں وغیرہ کے شرمناک مظالم امریکہ وغیرہ میں تو مشہور ہیں ہی گر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اگریزول نے جومظالم اور ملعون بدا ممالیوں ہندوستان میں کی ہیں وہ ڈپوں' پرتگیروں' ہسپانیوں وغیرہ کے مظالم سے بدر جما زائد اور نگ انسانیت تھے اور ان کاکریکٹر مب سے زیادہ کرا ہوا تھا۔ ایسے کیرکٹر والوں کی دجہ سے جو پچھ بربادی افلاق و ان کاکریکٹر مب سے زیادہ کرا ہوا تھا۔ ایسے کیرکٹر والوں کی دجہ سے جو پچھ بربادی افلاق و اعمال کی اور جس قدر ان کی وجہ سے ملک کی اہتری پیدا ہو وہ طاہریا ہرہے۔ ان بداعمال اور بد اخلاق نجس کیرکٹر والے انگریزوں نے حسب طبع اینے کر داگرد

ایسے بی جرائم چیئہ بد اطوار لوگوں کو جمع کرنیا اور ان کے ذریعہ سے لوٹ مار غارت کری اور انسانیت سوز مظالم کابازار کرم کردیا۔

> کند ہم جنس باہم جنس پرواز کیوٹر یا کیوٹر باز یا باز مسٹری بل کتا ہے۔

"جس زمانہ میں سمینی کی ملازمت محض تجارتی تھی اور سمینی کے ملازمان ملک کے طالات سے ناواقف تھے تو اکثر چھوٹے ملازموں سے جو بیٹے کملاتے تھے کام لیا کرتے تھے۔(94)"

مستربرک ان بیوں کے متعلق مندرجہ ذیل کلمات لکھتا ہے۔

بنیا یا دیوان احمریز کے کمر کا منتظم ہوتا ہے۔ وہ ان تمام جال بازیوں فریب اور عیاریوں سے واقف ہوتا ہے جو مظالم کی سزا سے بچنے کے لیے ایک غلام استعال کرتا ہے۔ بنیا نوشا ہے۔ استحصال بالجبر کرتا ہے۔ غادت کری کرتا ہے اور پھر اس میں سے جس قدر مناسب سجھتا ہے اپنے صاحب کو بھی دے دیتا ہے۔ ان بنیوں نے بڑے بڑے کمرالٹ دیتے ہیں ملک کو بمباد کردیا ہے اور سرکاری ما گرادی کو سخت نقصان پنجایا ہے۔"

خود حکام وقت (الحکریز) ان کے ذریعہ کے ذاتی تفع حاصل کرتے ہے۔ چنانچہ بہت سے علاقے بنیوں کے نام شکیکے پر دیئے جاتے ہے۔ لیکن اصلی خمیکہ دار کوئی باافتیار الکریز ہوتا تھا جو خود پر دہ میں رہنا تھا۔ چنانچہ انہیں الکریز ٹھیکہ داروں کی بدولت پرانے پرانے شریف اور خاندانی ہندو اور مسلمان اپنی اپنی زمینداریوں سے جبرا اور ملک کے دستور کے خلاف بے دخل اور محروم کردیئے گئے۔

اس وقت کے قانون کی روسے ایک مخص کو ایک لاکھ سے زیادہ مال گزاری کا ٹھیکہ دینا جائز نہ تھا گر بڑے بڑے صاحب لوگوں کے بنے قانون سے آزاد تھے۔ خود وارن مشکر محور نرجزل کا بنیا سمتو باہو تیرہ لاکھ کا ٹھیکہ دار تھا۔(95)

ایک دو سرا بنیا گنگا کوبند ہمی دارن سنٹکز کا آلہ کار تھا اور اس کی نسبت دارالعوام میں جولائی 1785ء میں ایک حساب دکھایا کمیا تھا جس کی روسے گنگا گوبند سنگھ کی کمائی تین کروڑ میں لاکھ روپے کے قریب پہنچتی تھی- (96)

ای کورٹر کے دیوان رام چند کی نسبت بیان کیا گیا تھا کہ وہ ساٹھ روپ ماہوار کا

ملازم تھا مگراس نے ساڑھے بارہ کروڑ کے قریب ترکہ چھوڑا۔ سمپنی کے ایجنٹ روپ کشن ك ياس اتى دولت ملى كه اس فى مال كى مرفى ير نوے لاكھ روپيد صرف كيا- يى ده بنے تھے جن کو خاک سے اٹھا کر انگریزوں نے آسان پر پہنچا دیا۔ پہلے تھیکوں کے ذریعہ بوی جا کدادوں ہر قابض ہوئے اور پھر دوامی بندوبست کے بعد مالک بن گئے۔ آگے چل کر سود وغیرہ محدود تردیا گیا- اور قرضوں میں آراضیاں اور جائدادیں نیلام ہونے کا قانون نافذ کیا گیا۔ ان قوانین سے قدیم شریفوں اور سیٹھوں کے گھرانے برباد ہو گئے اور برے برے علاقے ان نے سرمایہ واروں کے ہاتھ میں پہنچ گئے پرانے زمینداروں پر ان بنیوں نے جو جو ظلم کئے اور جن جن فریبوں کے ساتھ انہیں لوٹا اس کا اندازہ مسرف دیبی شکھے کی مثال سے ہو مکتا ہے دیمی سکھ بھی کلکتر کی حکومت کے محبوب بنیوں میں سے تھا چنانچہ بنگال کے برے برے علاقے اس کو تھیکہ پر دیئے گئے تھے۔ دہی سنگھ آبردوار لوگوں کو ہشکڑیاں بہنا کرجوالات میں رکھتا اور اضافہ کا اقرار کراتا تھا اس نے مال گزاری کے علاوہ نے نے محصول اور ابواب ایجاد کر لیے تھے- اور جب زمیندار پر بقایا نوئی تو اس کی زمینداری سستے داموں نیلام کراکر خود مول کے لیتا اور یہ قیت بھی ای روبیہ سے ادا کر یا جو انسیں ا زمیندار سے پینگی وصول کر چکا ہو ؟- اس بنتے نے اکثر معافیاں جار چار آنہ بیگہ کے حساب سے مول لے لی تھیں- متیجہ یہ ہوا کہ علاقے کے علاقے ویران ہو گئے اور بقول مسٹر برک زمیندار گھربار اور نوکر جاکر سب چھوٹ کرنگلے اور بھاگئے سے پہلے ابنی آئھوں و کھے لیا کہ او قاف نیلام ہو رہے ہیں جو اشیں نے یا ان کے بزرگوں نے خدا کی راہ میں اس کے وے رکھے تھے کہ ان کی آمنی سے بیواؤں مقیموں کا کٹرے کولوں اور ایا بجوں كى امدادكى جائے - وہ جاكدادي بھى جو إنهول نے كفن وفن اور مرنے كى رسمول كے ليے علیحدہ کر رکھی تھیں فرو خت کردی گئیں افسوس کہ جال کی کے وقت سکون اور اطمینان ے گزر جانے کا سارا بھی اس طالم ہاتھ نے قطع کر دیا۔ اف کیسا طالم ہاتھ تھا جس کا ظلم جنا کی آگ سے زیادہ جلانے والا ' قبرسے زیادہ حریص اور موت سے زیادہ ب رحم "(97)-6

سروليم و ڈربرن لکھتا ہے۔

"بالعوم المرے اعلی عمدہ داروں کو اپنے خلاف مزاج سی باتیں تاکوار معلوم ہوتی ہیں اور اس وجہ سے دہ لوگوں کے معتمد علیہ اشخاص کو اپنے

پاس سینکنے نمیں دیتے اور اپنی مراعات و کرم ان نوگوں کے لیے مخصوص رکھتے ہیں جو ذلیل ترین 'خوشلدی اور ہندوستانیوں کے مفاد کے لیے مخت خطرناک جماعت ہے۔(98)"

پھر کی شیں ہوا کہ ایسے جرائم پیٹہ بد اظاق اور بدا کمال لوگ ایک مرتبہ آکر ملک میں بس کئے بلکہ ایسے لوگوں کی آمد کا دوای طور پر تابتا باندھ دیا گیا۔ ہر سال ایک جماعت اپنی حرض و آز پوری کرکے اور چند سال بیمال لوٹ مار غارت گری وحشیانہ ور ندگ ممل میں لاکر لوئتی تھی اور دو سری جماعت و لیک ہی آدھمکتی تھی۔ اس قتم کے لوگوں کی شکایت میں کرنا ٹک کے بد قسمت نواب نے ڈائر کٹران سمپنی کو حسب ذیل مضمون کا خط لکھا تھا۔ میں کرنا ٹک کے بد قسمت نواب نے ڈائر کٹران سمپنی کو حسب ذیل مضمون کا خط لکھا تھا۔ "آپ کے نوکروں کا اس ملک میں کوئی کاروبار تو ہے شیس نہ آپ انہیں معقول تعواجی دیتے ہیں پھر بھی چند ہی سال میں وہ کئی گئی لاکھ اشرفیاں معقول تعواجی ویت ہیں۔ آئی قلیل مدت میں بغیر کسی ظاہری ذرائع کے یہ کما کرواپس جاتے ہیں۔ آئی ہے ہم اور آپ دونوں سمجھتے ہیں۔ (99)"

دو سری جگه برگ کمتاہے۔

"آاریوں کی یورش سے بے شک ہندوسانیوں کو نقصان بینجا تھا گر اہماری حفاظت ہندوستان کو جاہ کئے ڈالتی ہے۔ نو عمر اونڈے ملک پر حکومت کر رہے ہیں۔ جہاں کے باشندوں سے نہ ان کا میل جول ہے اور شہ اس سے ہدردی ہے۔ دولت کی ہوس اور تیز مزابی جتنی کہ کی جوان میں ہو گئی ہے۔ اور ملک میں ان جوان میں ہو گئی ہے۔ اور ملک میں ان کی آمد کا تانیا لگا ہوا ہے۔ ایک کھیپ لوئتی ہے تو دو سری پینچ جاتی ہے۔ ہندوستانی رعایا کے سامنے مستقبل کی صرف ایک مایوس کن صورت ہندوستانی رعایا ہے سامنے مستقبل کی صرف ایک مایوس کن صورت ہندوس ہندوستانی رعایا ہے سامنے مستقبل کی صرف ایک مایوس کن صورت ہندوں ہندوستانی رعایا ہے سامنے مستقبل کی صرف ایک مایوس کن صورت ہندوں ہندوستانی رعایا ہو گئی ہموک ہر مرتب اور ہوتی رہی گئی ہموک ہر مرتب اور غیر ہموتی شرکاری پر ندوں غیر ہموتی دور ہوتی رہی گئی ہموک ہر مرتب اور غیر ہموتی دران حالیکہ جس چیز کے وہ بھو کے ہیں دہ کمیاب ہوتی جائے گئی۔ دران حالیکہ جس چیز کے وہ بھو کے ہیں دہ کمیاب ہوتی جائے گئی۔ (100)"

لماصہ یہ کہ ایسے بد کردار انگریزوں کے اقتدار ان کے گوشہ گوشہ ملک میں بھیل جانے اور اُزادانہ طور پر ایس بد اعمالیاں کرنے سے ملک کی ٹروت اور دولت تو برباد ہوئی ہی تھی۔ ان لوگوں کے اخلاق اور اعمال بھی بہت زیادہ گڑ گئے جو انگریزوں کے حاشیہ نشین اور کارکن سے۔ وہ انگریزوں کے حاشیہ نشین اور کارکن سے۔ وہ انگریزوں کی حمایت حاصل کرکے ہر قتم کے خطروں سے اپنے آپ کو محفوظ پاتے تھے اور مین مائی کاروائیاں کرتے تھے۔ نیز عام ہندو ستانیوں پر بید اثر پڑا کہ جو عاد تیں اور اخلاق پہلے سے بری سمجی جاتی تھیں ان کی برائی ان کے دلوں میں سے جاتی رہی۔ کیوں نہ ہو الناس علی دین ملو کہم اس لیے عام طور پر جعلسازی 'ید اخلاقی 'ظلم وستم پھیل گئے۔

#### فالى الله المشتكي

ووم: - ید که اگریزول کی بے آئین (جن کے وہ بی خود وضع کرنے والے بینے) اوٹ اور غارت کری والت اور ذرائع والت کی برباکردگی کی بناء پر لاکھوں اور کرو (دن افراد اور خاندان فاقد مست اور کنگال ہو گئے۔ اس لیے جان بچائے اور دنیادی زندگ سنبھالنے کے لیے لوگ ہر شم کے جرائم افقیار کرنے پر مجبور ہو گئے اور ان اخلاق اور عادات بیں جتال ہو گئے جو کہ شرافت انسانی کے لیے نک و عاد ہیں اور جن کو وہ ند ہی یا اخلاق دیثیت سے برا سیجھتے تھے ملعون غلامی اور ہلاک کر دینے والے فقرو فاقد نے ان کو ایسی عادتوں کے اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ سرجان شور جس کا تعلق بنگال سول سروس سے تھا قانون اور افقیام اگریزی پر بحبور کر دیا۔ سرجان شور جس کا تعلق بنگال سول سروس سے تھا قانون اور افقیام اگریزی پر بحث کرتے ہوئے 1833ء میں کتا ہے۔

"کین ہندوستان کاعمد ذریں گذر چکا ہے 'جو دولت مجھی اس کے پاس تھی اس کا جزواعظم (بڑاحصہ ملک کے باہر تھینج کر بھیج دیا گیا ہے اور اس کے قدرتی عمل اس بد عملی کے ناپاک نظام نے معطل کر دیے ہیں۔جس نے لاکھوں نفوس کی منفعت کو چند افراد کے فائدے کی خاطر قربان کردیاہے۔

برطانیہ نے جو طرز حکومت قائم کیاہے اس کے تحت ملک اور باشندگان ملک رفتہ رفتہ مختاج ہوتے جاتے ہیں، اور میں سبب ہے کہ ان پرانے تاجروں پر جلد تباہی آئی۔ انگریزی حکومت کی ہیں ڈالنے والی زیادہ ستانی نے ملک اورائل ملک کو اتنا مفلس کردیاہے کہ اس کی نظیر ملنا مشکلی ہے۔(101)"

مسٹر سیول میرٹ ممبر کونسل 1836ء میں لکھتاہے:-

"برطانیه کا دور حکومت مریان و مقبول بتایاجا کا ہے گر اس عمد میں ملک جس حالت کو پہنچ گیاہے آگر اس کا مقابلہ دیس حالت کو پہنچ گیاہے آگر اس کا مقابلہ دیسی حکمرانوں کے عمد ہے کیاجائے تو معلوم ہوگاکہ اس وقت لوگ خوشحال تھے.....ید ملک فلاکت کی انتمائی بہتی تک پہنچ گیاہے۔(102)"

افلاس اور غربت کے انتہائی درجہ پر پہنچ جانے کے بعد طبعی طور پر انسان ایسے اخلاق اور اعمال کا مرتکب ہوجاتا ہے جو کہ نہ صرف شرافت اوراعلی معیار کے مخالفت ہوں بلکہ وہ عموما انسانیت سے گزر کر درندگی اور وحشت وہربریت کے بدترین مظاہروں پر بھی آمادہ ہوجاتاہے۔

وہ چوری کرنے 'اور ایکے پن کو عمل میں لانے ڈاکے ڈالنے 'لوگوں کو قتل کرنے '
نظی اور وھوکہ بازی کو اختیار کرنے ' بے حیائی اور فواحش کے کرنے اور کرانے اور اس
م کے دیگر نجس اور مکروہ اعمال کا بیشتر ار تکاب کرنے لگناہ۔ انگریزوں نے عموما
ہندوستانیوں کے ساتھ کسی بمدروی کا بھی خیال نہیں کیابہ پر وہی اور غیر قوم تھے رویبہ
ملانے اور ہندوستان کو لوٹ کر اپنا فزانہ بحرنے کا نصب العین دن و رات ان کے سامنے
رہتا تھا ان کو کوئی النفات ہندوستانیوں کی بہودی کی طرف نہ تھا۔ ان کی بلاسے ہندوستانی
جئس یا مریں 'ان کاکیرکٹر بنے یا گیڑے ان کو تو اپناالو سیدھاکرناتھا۔ سرجان سلیمان (اپنی
شمادت میں) کتا ہے۔

ملک کے تمام ذمہ داری کے عمدوں سے ہندوستانیوں کے خارج ہونے کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ اعلی انتظامی قابلیت کے نشوونماکرنے کے مواقع جاتے رہے اور جو پچھ بھی ان کی قابلیت تھی دہ وہ رفتہ رفتہ ذاکل ہوگئی۔ اس کے ساتھ ان کے مالی تنزل نے ان کے کیرکٹر کو اس درجہ تک کرادیاجس پر مظلوم اور محکوم قویس پینچ جاتی ہیں۔(103)" لارڈ منٹو دائسرائے ہند نے 1811ء میں ایک طویل یا دواشت لکھ کر کورٹ آف ڈائرکٹر ان کو بھیجی جس میں یہ دکھایا کہ «علم کا روز بروز زوال ہو رہا ہے۔ ہندو مسلمانوں کی ذہبی تعلیم نہ ہونے سے دروغ حلنی اور جعلمازی کے جرائم بڑھ رہے ہیں اور سفارش کی کہ متعدد کالج قائم اور جعلمازی کے جرائم بڑھ رہیہ خرج کیا جائے۔(104)"

سوم ہے کہ عکومت کے تمام ذمہ دار عدوں سے ہندو ستانیوں کو یک قلم خارن کرتھے تمام برے عدوں پر انگر بروں نے انگر بروں ہی کو مقرر کیا بلکہ حسب تصریح سرجان شور جس ادفیٰ سے ادفیٰ عدے کو انگریز قبول کر سکتا تھا اس پر انگریز ہی کو مقرر کیا ہاں جو عدے بست چھوٹے تنے ان سے مسلمان ملازمین کو نکال کر ہندووں کو مقرر کیا کیونکہ وہ انگریزوں کی خواہشات کو پورا کرنے میں کسی بد اظافی اور بدعملی سے در ایخ نہیں کرتے تنے خواہ وہ کیسی ہی اور کتنی ہی ہندوستانی قوم کے اطابی اور بدعملی سے در ایخ نہیں کرتے تنے خواہ وہ کیسی ہی اور کتنی ہی ہندوستانی قوم کے الیے مصر کیوں نہ ہوں۔

جن کے پچھ واقعات ہم نے پہلے ان بنیوں کے جو کہ صاحب لوگوں کے مقرب ہوتے ہیں وجہ اول میں بطور نمونہ ذکر کر دیئے ہیں۔ طلانکہ شمنشاہ دہلی ہے جو فرامین انگر بردوں نے حاصل کئے تھے اور جن کے ذریعہ سے دیوانی کے افتیارات ان کو ملے تھے ان میں شرط تھی کہ وہ ان شاہی نظامات کی جو کہ پہلے ہے چلے آتے تھے پوری طرح مفاظت کریں گے۔ گرا گریزوں نے ان نظامات کی بہت تھوڑے ونوں تک مراعات کی اور بھا طاقت کریں گے۔ گرا گریزوں نے ان نظامات کی بہت تھوڑے ونوں تک مراعات کی اور بھر رفتہ رفتہ ان کو تو ڑنا شروع کر دیا کیونکہ ان کے باتی رکھنے میں انگریزوں کی وہ لائح اور طمع پوری نہیں ہوتی تھی جس کو وہ اپنا نصب العین بنائے ہوئے تھے اور جس کے لیے وہ ممام ہندوستان کو لوٹ کھسوٹ کر انگلتان کے خزانوں کو پر کر سکتے اور اپنے افراد کی معلون خواہشات کو پوری کر سکتے تھے۔

ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر اپنی کتاب "ہمارے ہندوستانی مسلمان" میں ص 225 پر لکھتا ہے۔

"بنگال کو اگریزوں نے حاصل کیا تو شہنشاہ دبلی کے دیوان ہونے کی حیثیت سے پھریہ عمدہ کسی بہت بری رشوت سے نہیں بلکہ تکوار کے زور سے قانونا ہم صرف شہنشاہ دبلی کے دیوان تھے یعنی چیف ریونیو افیسر مسٹرا پچی من کی وسٹادیزات میں 12 اگست 1765ء کا فرمان ایسٹ انڈیا کمپنی کی سہ ماہی ریورٹ 1812ء ریورٹ نمبر 14 سے لے کر نمبر 20 انگیا کی سہ ماہی ریورٹ 1812ء ریورٹ نمبر 14 سے لے کر نمبر 20 سکہ)

ای بنا پر مسلمانوں کا دعوی ہے کہ ہم کو ای سلامی طریقہ پر کاربند رہنا چاہیے جس کے انتظام کا ہم نے اس وقت ذمہ لیا تھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے اس میں طرفین کا باہی سمجھونہ فی الواقع میں تھا۔" پھر صفحہ 228 پر ای کتاب میں لکھتا ہے۔

"سوسب سے بوی ناانصائی دہ ہے جس کا مسلمان امراء انگریزی حکومت
کو مجرم تھمراتے ہیں۔ انکا یہ دعوی ہے کہ ہم نے مسلمان شمنشاہ سے
بنگال کی دیوائی اس شرط پر ٹی تھی کہ ہم اسلامی نظام کو بر قرار رکھیں گے
لیکن جون ہی ہم نے اپنے آپ کو طاقت ور پایا اس وعدے کو فراموش
کر دیا۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ جب ہم نے بنگال میں مسلمانوں کے نظام
دیوائی کا مطالعہ کیا تو اس قدر کیک طرفہ اس قدر ناکارہ اور اصول
انسانیت کے خلاف پایا کہ آگر ہم اس کو برقرار رکھتے تو تہذیب کے لیے
ماعث نگ ہوتے۔"

ہم حال اگریز بجیثیت ملازمت شمنشای فرمانوں اور معلووں اور شروط کے ذریعہ سے مالیات کے ناظم بنائے گئے سے جن بیں اسلامی نظام کو ہر قرار رکھنا مشروط تھا۔ گرانہوں نے برفتہ رفتہ سب کو توڑ ڈالا اور تمام عمدوں سے ہندوستانیوں کو نکال کر اگریزوں اور خوشادی ہندووک سے بھر دیا۔ اور نیا نظام ایبا بنایا کہ جس کا خربج بست زیادہ تھا۔ اور اگریزوں اور اگریزوں کے لیے ہندوستان کے خون چوسے کا بست زیادہ سامان ہاتھ آتا تھا۔ گرائرین عیاری یہ تھی کہ خلاف وا تعیت بورے نظام کو یک طرفہ 'اصول انسانیت کے خلاف 'نکارہ تمذیب کے لیے باعث نگ قرار دیا جا رہا ہے (جیسا کہ ڈاکٹر ہنر اور بست سے ناکارہ تمذیب کے لیے باعث نگ قرار دیا جا رہا ہے (جیسا کہ ڈاکٹر ہنر اور بست سے برانے نظام کو ایسا کہ ڈاکٹر ہنر اور بست سے ہندوستان یاتھا ہو گریزی نظام جس نگ رہا ہوں کی برائے نظام کوالیا کمنا برعس نشد نام ڈگل کافور کا مصداق ہے۔ پرانا نظام جب تک رہا ہندوستان یاتھا آت پھیل اور پھول اور برق پریر رہا۔ اور جب سے یہ نیا نظام اگریزی قائم ہوا ہندوستان روز بروز برباوی کے جھینٹ چڑھتا رہا اور بالا خر ہلاکت کے انتمانی مرحلہ پر پہنچ ہندوستان روز بروز برباوی کے جھینٹ چڑھتا رہا اور بالا خر ہلاکت کے انتمانی مرحلہ پر پہنچ ہیں۔ گیا۔ جیسا کہ سرجان شورسیول میرٹ ڈبلوجی پیڈر 'وذربران وغیرہ کے اقوال بھا رہے جس مسئون ہوائی ہوا کہ میرٹ ڈبلوجی پیڈر 'وذربران وغیرہ کے اقوال بھا رہے جس مسئون شور سے کہ بنگال کونسل کا ممبر تھا گھتا ہے۔

"ایک انگریز کو بی معلوم ہو کر تکلیف ہونی جاتے۔ کہ جب سے سمینی کو دیوانی ملی ہے اہل ملک کی حالت پہلے سے بدتر ہو منی ہے اور یہ سمینی کی تجارت وغیرہ کا بھیجہ ہے، میرے خیال میں میں اسباب ہیں جن کی دجہ سے بیہ ملک ایک مخصی اور مطلق العنان حکومت خیال میں میں اسباب ہیں جن کی دجہ سے بیہ ملک ایک مخصی اور مطلق العنان حکومت

کے ذیرِ سامیہ تو سرسبز ہو کا رہا مگر جب انگریزوں کے تصرف میں آیا تو تباہی کے کنارے پڑنے گیا۔(105)" ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر لکھتا ہے

اگریزوں نے چند ایک سال تو مسلمان عدہ داروں کو بحال رکھا لیکن جب اصلاح کا دفت آیا تو ای قدر احتیاط سے قدم اٹھائے کہ اس پر برولی کا گمان ہونے لگتا ہے۔ بایں ہمہ سب سے کاری ضرب ہو ہم نے پرانے طریق کار پر نگائی وہ اس قدر پر فریب تھی کہ اس کا ندازہ پیش از وقت نہ مسلمانوں کو ہو سکانہ اگریزوں کو میرا مطلب ان تبدیلیوں سے ہو لارڈ کارنوانس نے جاری کیس اور جن سے 1763ء کا دوائی بندوبست سے ان مسلمان افسروں کا کاروبار زبردسی ہمارے ہاتھ میں اثر جست سے ان مسلمان افسروں کا کاروبار زبردسی ہمارے ہاتھ میں آئی ہو حکومت اور نیکس جمع کرنے والوں کے درمیان واسطہ کا کام دیتے تھے اور جن کے ساہموں کو ماگز اری جمع کرنے کا جائز جن پنچا دیتے اور جن کے ساہموں کو ماگز اری جمع کرنے کا جائز جن پنچا دیا۔

بسرحال انگریزوں نے عروج اور قوت پاتے ہی تمام ہندوستانیوں کو ذمہ دار عمدول سے خارج کر دیا جیسا کہ صاحب حکومت خود افقیاری لکھتا ہے۔ "ہندوستان میں انگریزی عملداری کی ایک خصوصیت یہ رہی ہے کہ ہندوستانی ابتداء سے بڑے عمدوں سے خارن کر دیئے گئے۔ قوانین بنانے میں ایک ملک کے درمیان انصاف کرنے میں ان کاکوئی افتیاد باتی نہیں ہے۔ عملداری کی اس خصوصیت کے مضرا ٹرات کا اندازہ منجملہ دیگر انگریزول باتی نہیں ہے۔ عملداری کی اس خصوصیت کے مضرا ٹرات کا اندازہ منجملہ دیگر انگریزول کے سرطامس منروکو بخولی ہوا جس کا اظہار انہوں نے اپنی ربورٹ میں حسب ذیل الفاظ میں کیا ہے۔

قوانین کے عملدر آمد میں ان کو بہت کم دخل ہے۔ بہ استناء چند نہایت چھوٹے عمدوں کے کسی بڑے عمدہ تک خواہ وہ فوجی ہویا سول' نہیں سینچتے وہ ہر جگہ ایک ادنیٰ قوم کے فرد سیجھے جاتے ہیں۔ تمام فوجی اور دیوانی عمدے جو کچھ بھی اہمیت رکھ سکتے ہیں اب یور پیئز کے قبضہ میں ہیں جن کا پس انداز روبیہ خود ان کے ملک کو چلا جاتا ہے۔"

اس طرح ذمہ دار عمدوں سے نکل جانے کی بناء پر ہندوستانیوں کے کیرکٹر اور اخلاق پر نہایت مصر ادر ہلاکت آفریں اثر بڑا اور وہ بدترین اخلاق میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ سر

تعامس منرد 1823ء میں لکھتا ہے:

"أكر برطانية تمى بيرونى سلطنت كا مفتوحه لمك بو جاتا اور اس كم باشند البيخ لمك كم انظلات سه خارج كر دية جات و ان كم تمام علم اور تمام علم و ادب خواه وه تدجى بول يا دجوى المي ايك يا دو نطون كر بعد كمين علماك و دارب خواه وه تدجى بول يا دجوى المين ايك يا دو نطون كر بعد كمين جالاك (دغاباز) اور با أيمان قوم بو جائ سه تما سكا تعاد (107)"

لارڈ میکائے کتاہے۔

" زماند سابق میں جس طرح زور وار اور بااثر لوگوں کو افیون کے بوست باا کر کابل ' بست ہمت اور بدعقل بنا ویا جا ا تھا- ہمارا نظام سلطنت ای طرح الل بند کو بے کار کر دے گا-(108)"

مسترانداو ابني كتاب برنش اندياس لكستاب-

"أم كريزوں كے باتھوں مندوستان منتج مونے كا نتيج بيہ مو كاكم بجائے ابھرتے كے اس كے تمام باشندے ذليل ترين موجائي كے-(109)"

چنانچہ میں نتیجہ ہوا کہ انگربزی حکومت کی صد سالہ حکومت نے بندوستانیوں کو اخلاقی اور کیرکٹری حیثیت ہے انتہائی پستی میں وال دیا- سرتھامس منرو کمتا ہے -

ا محریزی صوبجات کے رہے والے فی الواقع بندوستان میں حد سے زیادہ زیال اور کینے ہیں-(110)"

الحاصل سینکڑوں زمیندار' بزاروں سپائی اور بے شار طازم بے روز گار ہو گئے اور انہوں نے لوٹ مار کا پیشہ افتیار کرلیا۔ چنانچہ ناگہور ہے لے کر خلیج بنگال تک تینس بزار پنداری لوٹ مار کا پیشہ افتیار کرلیا۔ چنانچہ ناگہور ہے لے کر خلیج بنگال تک تینس بزار پنداری لوٹ مار کرتے پھرتے ہتے۔ جنوں نے 1819ء کے موسم سموا بیس صرف وس مین پنداری لوٹ مار کرتے پھرتے ہوں 500) زخمی کیے۔ تین بزار کو طرح طرح کی ایڈا میں دیں اور تقریباً ایک کروڑ کا مال نے گئے۔ (111)

چمارم : بائی کورٹ سپریم کورٹ اور تمام اوئی کورٹوں کے وہ قوانین اور کارناہ بیں جن کا تعلق مالیات سے یا فوجداری یا انتظامی امور وغیرہ سے ہے۔ یہ سب قوانین عدل و انصاف اور ان کی عملی کاروائیاں زمانہ سابق میں نمایت سادہ اور اب خرج شے ان میں فریقین کو نہ دور دراڈ کے اسفار کی زحمتیں چین آتی تھیں نہ مینوں اور سالوں کے انتظار

اور دوڑ وھوپ کی تکالیف ہوتی تھیں۔ نہ سرمایہ اور دولت کی بربادی کی مصبتیں ساسف آئی تھیں۔ ان قوانین کی رو سے عموا حقیق اہل جن اپنے جن کو پہنچ جاتے تھے۔ عیاری مکاری 'فریب و دھوکہ بازی رہوت اور جعلسازی وغیرہ باس بھی نہیں پھکتی تھی۔ ان کے اجراء کے دو طریقے تھے۔ ایک رعایا کی طرف سے دو سرا بادشاہوں کی طرف سے۔ ہردو طریق میں رعایا پر ایک بید کا بھی بار نہیں پڑتا تھا۔ اول الذکر کا یہ حال تھا کہ رعایا کی طرف سے گاؤں گاؤں میں بنچائتیں قائم تھیں جو کہ مبنزلہ حکومت خود اختیاری کے طرف سے گاؤں گاؤں میں بنچائتیں قائم تھیں جو کہ مبنزلہ حکومت خود اختیاری کے تھیں۔ گاؤں کے بنج می اور مافاق ' مقالی رسوم اور طالات سے بخوبی واقف ہوتے تھے 'گواہوں اور قتم کھانے والوں کو بخوبی بیچائتے تھے ' فریقین کی زبانوں کو جانے تھے اس لیے عموا فیصلے صحیح اور حقانی یا قریب بیچائت تھے اس لیے عموا فیصلے صحیح اور حقانی یا قریب بیچائت تھے اس کے جو بی یا و بیں کے قربی مقام میں ہو جانا تھا۔ یہ ممکن نہ تھا کہ کوئی بہ چلن یا برمعاش گاؤں میں رہ سکے کیوں کہ گاؤں کی بنچائت کو اختیار تھا کہ وہ بدمعاش برچان یا برمعاش گاؤں میں رہ سکے کیوں کہ گاؤں کی بنچائت

مرطامس منروای پنچانیتی نظام کے متعلق مندرجہ ذیل الفاظ لکھتا ہے۔
"ہر موضع مع اپنے بارہ بوردوں کے مثل ایک چھوٹی می ریاست کے ہم میں اس کے مقدم پیٹل یاراؤی ابطور اس کے سردار کے ہیں۔
اور ہندوستان اس قسم کی ریاستوں کا ایک بڑا مجموعہ ہنگ کے زمانہ میں باشندوں کی نظراپ گاؤں کے سردار کی طرف ہوتی ہے جب تک میں باشندوں کی نظراپ گاؤں کے سردار کی طرف ہوتی ہے جب تک کہ ان کا موضع محفوظ اور سالم ہے گاؤں کے باشندے سلطنوں کے نوٹنے اور تقسیم ہونے کے بارہ میں اپنے آپ کو تکلیف نہیں دیتے وہ اس امرکی پرواہ نہیں کرتے کہ ملک س کے ہاتھ میں منتقل ہوتا ہے۔ ہر صورت میں اندروئی نظام غیر مبدل رہتا ہے۔ ان تمام صالات میں گاؤں کا سردار رہتا ہے۔ ان تمام صالات میں گاؤں کا سردار رہتا ہے۔ ان تمام صالات میں گاؤں کا سردار برہتا ہے۔ ان تمام صالات میں گاؤں۔

ٹانی الذکر (بعنی بادشاہوں کی طرف سے جو طریقہ انساف کا جاری تھا) اس کی کیفیت ہے تھی کہ بادشاہوں کی طرف سے ایسی عدالتیں قائم کی تنی تھیں گر ان برائے نام شاہی تھیں گر ان پر بادشاہ کا اثر نہیں تھا۔ ان میں مسلمانوں کے معاملات قرآن شریف اور فقہ (اسلامک

لا) کی رو ہے اور ہندؤوں کے معالمات وهرم شاستر کی رو ہے طے ہوتے تھے اور انکی طاقت کی یہ کیفیت تھی کہ واتی ومور میں باوشاہ بھی مفتیوں کے فتووَں اور شرق فیصلوں کے تابع ہوتے تھے اس مضمون کو انگلتان کے مشہور مقرر ادمنڈ برک نے پارلیم نے کی ایک تقریر میں خوب واضح کیا تھا۔ جس کے چند الفاظ حسب ذیل ہیں۔

"جناب والا میں ایشیا کی حکومتوں کی نسبت جرات کے ساتھ کمہ سکتا ہوں کہ ان میں سے کسی کو خود سری کے اختیارات حاصل نہ تھے اور اگر کسی کو تھے تو وہ انہیں کسی دو سرے کو سیرد نہ سکتا تھا۔ میں پر زور الفاظ میں کمد سکتا ہوں- مشرقی ممالک کی حکوشیں خود مختاراند کا نام تک میں جانتی ایشاء کا برا حصہ مسلمان حکمرانوں کے تحت میں ہے اور اسلامی حکومت کے معنے ہی قانونی حکومت کے اس عیرائی باوشاہوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کے قانون میں بدر جماز زیادہ مضبوطیاں ہیں ان كاايين قانون كى نببت به عقيده بك كه وه خداكى طرف سے باس لے رعایا سے لے کر باوشاہ تک سب کے سب بھانیت کے ساتھ قانون اور مذہب دونوں کے بابند ہیں اگر کوئی مخص قرآن کی ایک آیت بھی اس مضمون کی دکھادے کہ اس کی رو سے کسی کو خود مختارانہ الحتیارات حاصل میں تو میں تعلیم کروں گا کہ میں نے اس کا اور ایشیا ك حالات كابيكار مطالعه كياب- قرآن شريف مين ايك لفظ بهي اس باره میں نہیں ہے برخلاف اس کے اس قانون کا ہر ہر حرف طالموں کے غلاف گرج رہا ہے اس قانون کی شرح کرنے والے علماء یا قامیوں کا طبقه موجود ہے جو اس کا محافظ قرار دیا گیا ہے اور جو بادشاہ کی نارا نسکی ے محفوظ ہے اور جے بادشاہ باتھ نمیں لگا سکتا ان کے بادشاہوں تک کو حقیق اعلیٰ طاقت حاصل نمیں ہے بلکہ وہاں کی حکومت ایک حد تک جمهوري ہے-(113)"

برخلاف اس کے اب بجائے مواضعات کے صدر مقابات میں جو گاؤں سے تمیں جالیس میل یا کم و بیش فاصلہ پر ہوتے ہیں جاکر انصاف ہوتا ہے اور پھر انصاف ہونے کا انحمار اس امریر ہوتا ہے کہ مدی اور معاعلیہ کے پاس کافی روپیہ اور اثر ہو، اور جو فخص جائز و ناجائز طریقوں سے روپہ کما کر عدالتوں میں اور حکام کے یمان حاضری دیتا رہتا ہے وہ تمام کاؤں پر غالب ہو ؟ ہے پھر متوسط لوگوں کی آمدنی جو نکہ بہت زیادہ گھٹ گئی ہے- اور گفتی جا رہی ہے اس لیے دہ عدالتی کاروائیوں کے اخراجات نہیں اٹھا یکتے اب کلکٹر صاحب کے ہاتھ میں سب اختیارات ہیں۔ وہ گاؤں سے فاصلہ پر بہت دور رہے ہیں۔ ہندوستانیوں بالخصوص غیرا تگریزی تعلیم یافته اور دیماتیوں اور قصباتیوں سے خلط طط اپنی تمسر شان اور خود داری کے خلاف اور اپنی ہنگ سمجھتے ہیں کسی کالے اور میٹو سے بات کرنا انگریزی عزت اور شان و جلال کے بالکل منافی جانتے ہیں۔ اس نے وہ ہندوستانیوں کے جال و چلن ے واقف نمیں ہیں۔ گاؤں کا بدترین شخص حکام رسی کرکے ابنا اثر اور رسوخ قائم کرلیتا ہے اور کلکٹر صاحب سے یروانہ تقریر وغیرہ حاصل کرکے لوگوں کے حقوق پر دست درازی كريا ہے كاش بيا حالت حكام اور عدالتوں تك ہى محدود رہتى تب بھى ضرر اور نقصان برداشت کیا جا سکتا۔ مگر افسوس ہے کہ یہ عدالتیں تمام ملک کے کیے مرکز اور نمونہ بن سخمکیں ہیں مثلاً ہر روز ملک کے بمترین ول و وماغ رکھنے والے اشخاص کسی نہ کسی حیثیت ے انسیں عدالتوں کی طرف تھنچے جلے جاتے ہیں جو ممالک اس وقت ہرسر عروج ہیں وہاں کے لوگوں کے دماغ' صنعت و حرفت تجارت اور زراعت اور دولت کے ذربیہ ہے دولت ییدا کرنے کے طریقوں میں مصروف رہنے ہیں۔ برخلاف اس کے ہندوستان کے لوگ جب ھبج اٹھتے ہیں تو ان میں ہے چھ لوگ تو حاکم اور عمال' بیرسٹراور دکیل' مدعی مدعا علیہ عرضی نولیس اور محرر ممواہ اور ولال کی شکل میں پھریوں کا رخ کرتے ہیں اور جو لوگ سیجھے رہ جاتے ہیں وہ تمام دن مقدمات کے متیجوں کے انتظار میں رہتے ہیں اور رات کو ہیٹھکوں اور چویالوں میں بیٹھ کر بھایا لگان اور اضافہ لگان ' پنوارہ اور داخل خارج کے چرچوں میں مصروف رہجے ہیں اور ان معالمات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سازشیں کرنے اور جھوٹی شادتیں مرتب کرنے میں مصروف رہ کر بدترین بد اخلاقیوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔

"بت كم المحريز اليه بول ع جو اس امركو تسليم نه كريس ك كه المحريزى قانون باوجود حال كى ترقيول ك نه تو سستا ب اور نه اس كى رو سخرينى قانون باوجود حال كى ترقيول ك نه تو سستا ب اور نه اس كا سے فيلے جلد ہوتے ہيں چر بھى ہمارے ملك يعنى الكامتان ميں اس كا نشود نما ہو گيا بعض امور ميں وہ ہمارے محسوسات كے مطابق و حال ديا گيا

اور بعض امور میں ہمارے محسوسات رفتہ رفتہ اس کے مطابق و عل گئے ہیں۔ ہمیں اس کے بدترین نقائص کو برداشت کرنے کی بھی عادت ہو گئی ادر اس لیے اگرچہ ہم اس کی شکایت کئے جاتے ہیں۔ تاہم اس کی ہم پر ایک ہیں ہوتی جیسی کہ ایک معمولی می نئی تکلیف دہ چیز کی ہوتی ہے مگر ہندوستان میں بالکل مختلف طالت پیدا ہو گئی ہے۔ اگریزی تانون جو انگلستان سے لایا گیا ہے اس میں وہ تمام برائیاں ہی موجود شیس بیں جن سے ہم انگلستان میں تکلیف اٹھا رہے تھے بلکہ اس سے کمیں زیادہ ہیں اور وہ ایس برائیاں ہی برائیاں ہی ہرائیاں کی برائیاں ہی برائیاں کی برائیاں ہی ہرائیاں کی برائیاں ہی جس کے مقابلے میں انگلستان کی برائیاں ہیں جس کے مقابلے میں انگلستان کی برائیاں ہیں جس کے مقابلے میں انگلستان کی برتر ہیں اس سے کمیں نیادہ در کار ہوتی ہے۔ اس کے جمال کہ ہر جج کو ادر ہر بیر سٹر کو ایک مترجم کی ایداد در کار ہوتی ہے۔

اس ملک میں یہ قانون کمیں ذیادہ گراں ہے۔ جس میں کہ مثیران قانونی ایک دور دراز ملک سے لائے جاتے ہیں ہندوستان میں ہرا گریز کا معاوضہ گور نر جزل اور کمانڈر انچیف سے لے کر ایک سائیس یا گھڑی ساز تک کا انگلستان کی شرح سے کمیں زیادہ ادا کیا جاتا ہے ان وجہ سے ملکتہ میں وکلاء کی جو فیس ادا کی جاتی ہے دہ انگلستان کی فیس سے سہ پند ہوتی ہے ہندوستان کے لوگ اگریزوں کے مقابلہ میں اگر چہ بہت غریب ہیں ہاہم جو تکلیف وہ تاخیر اور خرچ اگریزی قانون کی وجہ سے چیش آتا ہے وہ اس کو ان نقائص کے مقابلہ میں جو اس کو ان نقائص کے مقابلہ میں جو اس کو ان نقائص کے مقابلہ میں ہو اس کو ان نقائص کے مقابلہ کی عورتوں کی عفت کے قوی محسوسات کو کی فطرت ان کے غرب ان کی عورتوں کی عفت کے قوی محسوسات کو اس بدعت کا مقابلہ کرتا پڑا۔ مال کی کاروائیوں میں پہلا قدم جو اٹھایا گیاوہ یہ ہے کہ مال گزاری کے بقایا میں لوگ گرفتار کئے جانے گے۔ دران حالیکہ ایک معزز ہندوستانی کے لئے گرفتاری محض نظر بندی نہ تھی بلکہ بر میزل پر طف لئے جانے بر مقدمہ کی ہر منزل پر طف لئے جانے بر مقدمہ کی ہر منزل پر طف لئے جانے بر تو کی جو اپنے بانے بر مقدمہ کی ہر منزل پر طف لئے جانے بر مقدمہ کی ہر منزل پر طف لئے جانے بر مقدمہ کی ہر منزل پر طف لئے جانے بر مقدمہ کی ہر منزل پر طف لئے جانے بر مقدمہ کی ہر منزل پر طف لئے جانے بر مقدمہ کی ہر منزل پر طف لئے جانے بر مقدمہ کی ہر منزل پر طف لئے جانے داران خالیکہ معزز ہندوستانیوں کے نزدیک پوریب کے فرقہ "کو کیکر"

ے (جو متم کو معیوب سمجھتا ہے) یہ طریقہ ذیارہ تکلیف وہ تھا مشرقی ممالک بیں معزز گرانوں کے زنائخانہ بیل غیر آدی کا داخل ہوتا یا عورتوں کے چرہ کو دکھے لیما الی تاقائل برداشت زیادتی سمجی جاتی ہے۔ اور اس کو موت ہے بھی زیادہ خوفاک خیال کیاجاتاہے اور جس کا انتقام مرف خونریزی ہے لیا جا سکتا ہے بنگال 'بمار اور اڑیہ کے نمایت معزز فاندانوں کو اس متم کے بے عزتیوں کا سامنا ہوا۔ اگر ہمارے ملک میں دفعتا ایک ایما قانون نافذ کر دیا جائے ہو ہمارے لیے ایمانی نیا ہو جیسا کہ ہمارا قانون ہماری ایشیائی رعلیا کے لیے ہے تو یہ خیال کرنے کی بات ہے ہمارا قانون ہماری ایشیائی رعلیا کے لیے ہے تو یہ خیال کرنے کی بات ہے ہمارا قانون ہماری ایشیائی رعلیا کے لیے ہے تو یہ خیال کرنے کی بات ہے ہمارا قانون ہماری ایشیائی رعلیا کے لیے ہے تو یہ خیال کرنے کی بات ہے ہمارا قانون ہماری ایشیائی رعلیا کے لیے ہے تو یہ خیال کرنے کی بات ہے ہمارا قانون ہماری اس دفت کیا جانب ہو جائے گی۔

اگر ہمارے ملک میں یہ قانون تافذ ہو کہ کسی کے قتم کھا لینے سے
ہیں کا قرضہ ہم پر ہے اسے یہ حق ہو جائے گا کہ وہ معزز اور مقدی
ترین اشخاص اور پردہ نشین خوا تین کی ہتک کر سکے۔ ایک افسر کے بید
لگائے جا سکیں۔ ایک پاوری کو کٹھرے میں ٹھونسا جا سکے۔ شریف عورتوں
کے ساتھ اس طریقہ سے سلوک کیا جا سکے جس کا بھجہ واٹ ٹا مر جیسا
بلوہ ہو۔ تو اس وقت ملک کی جو حالت ہو جائے گی اس کا نصور کرنے سے
ول کا بچا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے عمد حکومت میں سپریم کورٹ (
عدالت عالیہ) نے جب اسپنے قانون کو اپنے تمام مقبوضات بند میں
وسعت دینے کی کوشش کی تو قریب قریب ای قتم کی کیفیت یمال پیدا
ہو مئی۔ اس سے خوف و ہراس کا عمد شروع ہو گیا اور وہ خوف اس
ہو مئی۔ اس سے خوف و ہراس کا عمد شروع ہو گیا اور وہ خوف اس

اس کی ت میں اور کیا کیا مصائب ہوشیدہ ہیں بہت زیادہ ہوجاتا ہے لینی ہو مصبتیں لوگوں پر پڑ رہی تھیں وہ آئندہ پیش آنے والی مصببتوں کے خوف کے مقالمے میں کم تھیں کوئی مخص یہ نہیں جانا تھا کہ مجیب و غریب عدالت آئے چل کراور کیا رنگ لائے گی چونکہ ہنددستان کے لوگ سمندر کے نام سے ڈرتے تھے اس لیے وہ خوف زدہ ہو کر کھتے تھے کہ یہ عدالت کالے پانی کے اس پار سے آئی ہے۔ اس عدالت کے جون بین سے ایک بھی ایسا نہ تھا کہ دہ ان کرو ڈول افسانوں کے رسم و رواح سے جن پر وہ بے قید حکومت کرتے تھے واقعیت رکھتاہو۔ مقدمات کی مطلیس اس خط میں لکھی جاتی تھیں جس سے ہندوستانی قطعا تا واقف تھے اور فیملے اس زبان میں صادر کئے جاتے تھے جس سے لوگ بالکل نا آشنا تھے۔ ان عدالتوں کے گرد ہندوستانی آبادی کے بر ترین لوگ جمع ہو گئے۔ یہ لوگ بالکل نا آشنا تھے۔ گواہ مقدمہ ساز دغا باز اور سب سے بڑھ کر قرقی کرنے والے لوگوں کا وہ گردہ تھا جس کے مقابلہ میں انگلتان کے بر ترین سے باز نمایت ویانت دار اور رقیق القلب معلوم ہوتے ہیں یہ انگریزی مشیران قانونی جس سرعت کے ساتھ تمام ملک میں پھیلے اس سرعت کے ساتھ تمام ملک میں پرکت معلوم ہوتی افسافیاں سریم کورٹ (عدالت عالیہ) کے افساف کے مقابلہ میں یرکت معلوم ہوتی افسافیاں سریم کورٹ (عدالت عالیہ) کے افساف کے مقابلہ میں یرکت معلوم ہوتی بیں۔ (114)"

فلاصد ہیہ ہے کہ ان عدالتوں اوران کے قوانین سے ہنددستانیوں کے اطاق اور انمال پر نمایت ہی ڈہریلا اثر پڑا اور ان کے اطلاق انتقائی درجہ میں کرنے چلے کے اور ہر طرف بد اضلاقیوں اور بدا ممالیوں کا دور دورہ ہو کیا۔

## ا تگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان کی تعلیمی بربادی

المحريرون كوبيه خطره لاحق مواكه تعليم يافته لوكون كي كثرت أكر مندوستان مين ربي تووه ا اری حکومت کو فنا کر دیں مے اس کے انہوں نے تعلیم گاہوں کو ملیامیث اور تعلیم کو نیست و نابود کر دیا اور تعلیم کی تمام موقوف زمینوں کو 1838ء میں سرکاری قضہ میں کے ليا- مروليم ويمي براميرس برنش انذيا من لكهتاب-

(مسمن سوال و جواب ميجر جنرل سمتم ك- ي- بي)

"سوال نمبر 563 کیا آپ تمسی فرح اس بات کی روک کر سکتے ہیں کہ

ديسيول كوان كي طاقت كاعلم نه جو-

جواب- میرے خیال میں انسانی کاریخ میں کوئی ایسی نظیر نمیں ملتی کہ معدودے چند اغیار جد کروڑ آبادی کے ملک ہر حکرانی کر علیں جے آجکل رائے کی بادشاہت کہتے ہیں اس لیے جوں بی وہ تعلیم یافتہ ہو جائیں سے تو تعلیم کی تاثیرے ان کے قومی اور مذہبی تفرقے دور ہو جأئيں مح جس كے ذريعہ سے اب تك ہم نے اس ملك كو اين قبضه میں رکھا ہوا ہے۔ نیعنی مسلمانوں کو ہندووں کے خلاف کرتا اور علی بذا القیاس تعلیم کا اثر یہ ضرور ہو گاکہ ان کے ول بڑھ جائیں گے- اور

انسیں انی طانت ہے آگاتی ہو جائے گ -(115)"

اسی بناء پر انتخر بروں نے تعلیم اور تعلیم گلہوں کو برباد کیا اور چو تک ان کا نصب العین زیادہ ے زیادہ ملی منافع حاصل کرنا تھا اس سے بھی انہوں نے ہندوستانیوں کو تعلیم دینا این مقاصد کے خلاف سمجھا- سرحال تھوڑے ہی عرصہ میں جبکہ تعلیم گاہیں مث تنکی اور ان كى جكه دوسرك اسكول اور كالج وغيره قائم نه كئة كئة ادر برائف تعليم يافته لوك آبسته آبسته وفائت یا محنه تو جارون طرف مندوستان میں جمالت اور نادانی کا دور دورہ ہو گیا-چنانچہ 1823ء میں آنریبل الفنسٹن اور آنریبل الف وارون نے آیک متفقہ یاد واشت مور تمنث میں پیش کی جس کا اقتباس حسب زیل ہے۔

"انساف یہ ہے کہ ہم نے دیمیوں کی ذہانت کے چیٹے خلک کردیے۔
ہماری فوحات کی نوعیت ایس ہے کہ اس نے نہ صرف ان کی علمی ترقی
کی ہمت افزائی کے تمام ذرائع کوہٹالیا ہے بلکہ حالت یہ ہے کہ قوم کے
اصلی علوم ہمی کم ہو جانے اور پہلے لوگون کی ذہانت کی پیداوار فراموش
ہو جانے کا اندیشہ ہے اس الزام کو دور کرنے کے لیے چھے کرنا
چاہیے۔(116)"

ہم اس سے پہلے لارؤ منٹووائسرائے ہند کی 1811ء والی یادواشت کا اقتباس ذکر کر بھے ہیں جو کہ انہوں نے کورٹ آف ڈائر کٹران کو بھیجی تھی اور اس میں اقرار کیا تھا کہ علم کا روز بروز زوال ہو رہا ہے ہندو اور مسلمانوں میں ذہبی تعلیم نہ ہونے سے دروغ طفی اور جعلسازی کے جرائم بردھ رہے ہیں۔ اور سفارش کی تھی کہ متعدد کالج قائم کے جائیں اور تعلیم پر زیادہ روہیے خرج کیا جائے۔

ہندوستان کو بیشہ غلام رکھنے کی ہوس اور اس کو بیشہ لوسٹنے رہنے کی معلون خواہش کی وجہ سے اگریز بیشہ میں پالیس رکھنے رہے کہ ہندوستانیوں کی ذبات بالکل برباد کر دی جائے ان میں علمی بے داری پیدا نہ ہونے دی جائے ان کے ہر قتم کے کملات قاکر دیے جائیں اور ان کو غلای کی بر ترین خدمت گزاریوں کاشتکاریوں وغیرہ بی میں بیشہ جالا رکھا جائے تاکہ ہاری برتری بیشہ قائم رہے اور ہم ہندوستان کے اعلیٰ حاکم سنے رہیں۔ می وجہ جائے کہ 1792ء میں جبکہ مسٹرولبر فورس نے پارلیمنٹ میں اس مضمون کی تجویز چیش کی کہ ہندوستان میں پروٹسٹنٹ ند بہب کے عقیدے کی عبادت اور تعلیم کے ذرائع سیا کے ہندوستان میں پروٹسٹنٹ ند بہب کے عقیدے کی عبادت اور تعلیم کے ذرائع سیا کے جائمیں اور اس مقعد کے لیے و گڑا فو گٹا پاوری بھیج جائیں تو مالکان ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان حجاویز کی شدت سے مخالفت کی اور کہا کہ

"ایک فرب کے قائم ہو جانے سے انسانوں کے مقاصد متحد ہو جاتے ہیں اور اگر یہ ہو گیا تو ہندوستان میں اگریزوں کی برتری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لوگوں کو این فرب میں لانے کا اصول اس اٹھارویں صدی میں خلاف مصلحت ہے۔ اگر چند لاکھ عیسائی بھی وہاں ہو گئے تو اس سے سخت مصیبت آجائے گی، امریکہ میں درسگاییں اور کالج قائم ہونے کا سخت مصیبت آجائے گی، امریکہ میں درسگاییں اور کالج قائم ہونے کا سختہ ہے ہوا تھا کہ وہ ملک ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ ای طرح جب

نوجوان پادری اندرون ہند میں تھیلیں کے تو شمینی کے فوا کد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جس ہندوستانی کو تعلیم حاصل کرنی ہو وہ انگلستان چلا آئے۔(117)"

تعلیم گاہوں اور علم کا فنا کر دینا اور فنا ہو جانا کوئی معمولی مسئلہ نہ تھا اس لیے مالکان ایسٹ انڈیا کمپنی اور عمدہ داران کمپنی کی ہر ضم کی مخالفت کے بادجود آوازیں اضحی رہیں اور چیخ و پکار ہوتی رہی۔ بہت ہے منصف مزاج انگریز ہندوستانیوں کی موافقت بھی کرتے رہ جس کے نتیجہ میں 1834ء میں تعلیمی ضروریات انجام وسینے اور اس کے پروگرام وغیرہ کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا اجلاس 7 مارچ 1835ء میں منعقد ہوا اور لارڈ میکا لے اس کے صدر بنائے میکے کمیٹی اور اس کے صدر نے ہندوستانیوں کے لیے تعلیم گاہیں بنائے اور تعلیم کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت کو تسلیم کیا گر ہر ہر قدم اور ہر ہر شعبہ میں اور تعلیم کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت کو تسلیم کیا گر ہر ہر قدم اور ہر ہر شعبہ میں اسے اسے امور کولازم قرار دیا جس سے تعلیم عام ہو سکے نہ ہندوستانیوں کو اعلیٰ علوم میں کامیائی ہو سکے اور نہ ان کا کیرکٹر اعلیٰ ورجات حاصل کر سکے نہ ایس چیزس اور سمولتیں اس میں رکھی گئیں کہ دہ ایک آزاد قوم کے ممبر شار کئے جا سکیں۔

(1) تمام فنون و علوم کی تعلیم انگریزی زبان میں لازی قرار دی گئی۔ ظاہر ہے کہ سات ہزار میل کی وہ زبان جس سے ہندو ستانیوں کو کوئی مناسبت نہیں جبکہ فنون اور علوم کو حاوی ہو کر ہندو ستانی بچوں کے لیے ذریعہ تعلیم بنائی جائے گی تو ان کے اذبان پر ان فنون میں ممارت پیدا کرنے کے لیے کس قدر ثقیل ہو چھ پڑے گا۔ اگر یہ فنون ان کی ماوری ذبان میں پڑھائے جاتے اور انگریزی زبان بجیثیت زبان ٹانوی درجہ تسلیم کی جاتی تو ان کو ان فنون میں کس قدر زیادہ جلد ممارت تامہ حاصل ہو جاتی۔

(2) پھرجو فنون داخل درس کئے گئے وہ ایسے اور استے ہر گز نہ تھے جن ہے وہ ماہر ہو کر صنائع اور ترقیات معاشیہ و حربیہ وغیر کے ایسے درجوں پر پہنچ سکیں جن پر بور پین اقوام جرمنی 'برطانیہ 'روس' جایان وغیرہ پنچیں۔

(3) نعنول اور زائد از حاجت کتابیں اور فنون ایسے بھر دیتے گئے جن میں دمانح کمزور اور بیکار ہو جاتا۔ اور کوئی معتدبہ کمال حاصل نہیں ہو تا تھا۔

(4) نساب میں وہ کماییں سائنس اور طبیعات کی داخل کی مکئیں جن کی خیابی اور موہوم مرمزین بائیں نوعمر بچوں کو زہب اور عقائد دینیہ سے یک قلم مخرف کرکے لاغرہب اور

ہے وین بنا دیں۔

سب سے ہڑا مقصد ان ممبران کمیٹی کا یہ رہا کہ اگریز حکام کو اپنے اپ دفاتر میں کلرک اور ترجمان مہیا ہو جائیں۔ اور اگریزی تمذیب اور اگریزوں کا کلچر ہندو ستانیوں میں رائح ہو کر ان ہندو ستانی اخلاق قدیمہ اور روحانیت و ند ہیت سے دور اور اگریزی اخلاق خبیثہ اور ان کی ڈیلومیسیوں سے نزدیک کر دے ان میں دنیا طلبی اور خود غرضی اور نفاق کی ایسی اسپرٹ آجائے جس کی علمبروار اور تمام یور پین اقوام سے بڑھ کر برطانیہ واقع ہوئی اپ اسپرٹ آجائے جس کی علمبروار اور تمام یور پین اقوام سے بڑھ کر برطانیہ واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ لارڈ میکالے اور اس کی کمیٹی اپی تعلیم اغراض و مقاصد اور ان کی اسکیم کی ریورٹ میں مندرجہ ذبل کلمات تحریر کرتی ہے۔

"جمیں ایک ایس جماعت بنانی چاہیے جو ہم میں اور ہماری کروڑوں رعایا کے درمیان مترجم ہو اور یہ ایس جماعت ہونی چاہیے - جو خون اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو گرغان اور رائے الفاظ اور سمجھ کے اعتبار ہے انگریز ہو-(118)"

اس کے ساتھ ساتھ وہ رائے جو لارڈ میکائے کے قلب کے اندرونی پردوں کے اندر چھپی ہوئی تھی وہ وہ تھی جو کہ انہوں نے اپنے والد کو ایک چھٹی میں لکھ کر بھیجی تھی اس کے الفاظ حسب ذیل ہیں۔

"اس تعلیم کا اثر ہندوک پر بہت زیادہ ہے۔ کوئی ہندو جو اگریزی دال ہے کہی اپنے غیب پر صدافت کے ساتھ قائم نہیں رہتا۔ بعض لوگ مصلحت کے طور پر ہندو رہتے ہیں گربہت سے یا تو موحد ہو جاتے ہیں یا فیہب عیسوی افقیار کر لیتے ہیں میرا پختہ عقیدہ ہے کہ آگر تعلیم کے متعلق ہماری تجاویز پر عملدر آمد ہواتو تمیں سال بعد بنگال میں ایک بت برست بھی یاتی نہ رہے گا۔(119)"

چنانچہ ان مقاصد کا ظہور بہت تھوڑے عرصہ میں ہو گیا اور ان کالجوں اور اسکولوں اور اسکولوں اور اسکولوں اور این کے اور این کے اور ان کے اور این کے اور ان کے طریقوں سے جو لڑکے فارغ ہو کر نگلنے لگے وہ اسپنے اسلاف کے ندہب اور ان کے طریقوں سے بیزار اور متنفر ہوتے تھے۔ اور جو نکہ موجودہ ندہب عیسوی میں ایسی معقولیت اور جاذبیت نہ تھی کہ وہ اپنی طرف ان کو تھینج سکے نیز خود انگریز بھی عموماً اس ندہب پر قائم نہیں ہیں انکی عیسائیت صرف قومیت کے درجہ تک ہے۔ عمل اور عقیدہ میں کوئی آثر

نہیں ہے۔ اس کے وہ الحاد اور کادینیت کی دلدل میں تھنس کر اخلاق حسنہ اور خدا تری سے بالکل دور ہو جاتے رہے۔

حواله کے لیے وہلیو ڈہلیو ہنر کتاہے۔

"ہمارے انگاد اندین اسکولوں سے کوئی نوجوان خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان ایسانسیں نکتا جو ایٹی آباؤ اجداد کے قد جب سے انکار کرنا نہ جانا ہو ایشیا کے بھلنے پھولنے دالے قداہب جب مغربی سائنس بستہ حقائق کے مقابلہ میں آتے ہیں تو سوکھ کر لکڑی ہو جاتے ہیں۔(120)"

الغرض باوجود اس شوراشوری اور اتنی تعلیمی جدوجهد کے مظاہروں اور کمیشنوں اور كميٹيول اور اسكيمول كے اعلانات اور كالجول اور يونيورسٹيول اور اسكولول كى بند بانگى كے جب 35 برس کے بعد پہلی مردم شاری ہوئی تو تمام ہندوستان میں خواندہ العنی پڑھے لکھے نوگوں کا خواہ اردو ہویا انگریزی یا فارسی یا ناگری دغیرہ) انسانوں کا فیصد ادسط (3.2) بایا گیا-وہ انگریزی نظام جو کہ نمایت بلند بانگ دعاوی کے ساتھ 1763ء یا اس کے کے قریبی زمانہ ے شروع کیا گیا تھا اور اس کے محاس اور خوبیوں اور انسانی خدمات کے بیشہ راگ گائے جاتے رہے۔ سوہرس سے زائد مدت میں ہندوستان میں خواندہ لوگوں کی تعداد (3,2) فیصد بیدا کر سکا اس ہے انگریزوں کی سجائی اور انسان دوستی کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ عالا نکہ ّ بقول مسرُلدُلو اوردُاكمُ يشر و ويكر البرن تعليم (حسب تصريحات ان بيبي انديا) الكريزي حکومت سے پہلے عام طور پر بکثرت خواندہ تھے۔ پس کم از کم 51 فیصد خواندوں کا اوسط ہونا علميد - بعر 1871ء من اس اوسط كاليا جاناكيا صريح طور ير ولالت تسيس كراكم الكريزون نے ہندوستان میں اپنی مشومہ اغراض کے لیے علم اور اس کی درس گاہوں کو دشنی کی نظر ے دکھ کر برباد ہی کرنے کا سلسلہ ہمیشہ رکھا ہے اور جو کمیشن و کالج وغیرہ کی حکایات سامنے رکھی جاتی تھیں وہ محض دکھاوے اور طفل تسلی کے لیے تھیں- 1871ء سے 1921ء تک پچاس برس کے عرصہ میں خواندہ لوگوں کی تعداد کا اوسط جو کچھ بڑھا وہ صرف 4 فیمد ہے۔ کیونکہ 1921ء میں خواندہ لوگوں کی تعداد (7.3) فیصد ہے سوویت روس نے صرف پچیس برس کے اندر یعنی 1918ء سے لے کر 1941ء تک 8 فیصد تعلیم یافق سے اس فصدیا اس سے زائد این ملک روس میں تعلیم یافتہ بنا دیئے۔ جاپان نے ایک صدی ے کم میں اینے ملک میں (90) فیصد سے زیادہ تعلیم یافتہ بنا دیئے اور ایسی جیرت انگیز ترقی کی کہ بورب کی حکومتیں اس سے ارزہ براندام ہو گئیں گر انگریزی حکومت تقریباً پونے دوسو برس میں (لعنی 1765ء سے کر 1931ء تک دس فیصد تعلیم یافتہ نہ بناسکی۔

"حسب بیان مسرّجان گنتهر 1943ء میں جبکہ امریکہ اور انگلتان میں ایک فیصد بھی خواندہ اور جالل نہ تھا۔ تو ہندوستان میں نوے فیصد جالل محض اور خواندہ یائے جاتے ہیں۔(121)"

" حالانک سوویٹ روس نے ایسے تعلیم یافتہ بنائے جنہوں نے جرمنی جیسی ترقی یافتہ اور سائندان قوم کو شکست وے کرنہ صرف اپنے ملک سے نکال باہر کرویا بلکہ ان کے بایہ تخت ہیں گھس گئے برظاف اس کے اگریزوں نے جو تعلیم یافتہ ہندوستان میں بنائے وہ سعمولی معاولی معالی منائع پ قادر نہیں ہیں سوائے اس کے کہ دفاتر میں کلری کی خدمتیں انجام ویں اور کسی شم کی قابلیت ان میں نہیں پائی جاتی اور کیوں نہ ہو سائن رپورٹ کے موافق جبکہ انگلتان میں صرفہ تعلیم فی کس سالانہ 2 پونڈ 15 مرفہ تعلیم فی کس سالانہ 2 پونڈ 15 مرفہ تعلیم فی کس سالانہ 2 پونڈ 15 مرفہ تعلیم فی کس سالانہ تھا تو ہندوستان میں صرفہ تعلیم فی کس سالانہ قاتو ہندوستان میں مرفہ تعلیم پر چار سوڈائر خرج کر رہا تھا اور 1943ء میں حسب بیان سنرجان گئتہر جبکہ امریکہ فی کس سالانہ تعلیم پر چار سوڈائر خرج کر رہا تھا اور انگلتان فی کس دو سوڈائر خرج کر رہا تھا تو ہندوستان میں کر رہا تھا اور انگلتان فی کس دو سوڈائر خرج کر رہا تھا تو ہندوستان میں برطانیہ فی کس سالانہ تین ڈائر خرج کر تھا۔ (122)

جب اس قدر خود غرضی اور کو آہ اندلی اور بندوستان دھنی ہے کام لیا جائے تو بجر اس کے کیا نتیجہ ہوگا۔ انہیں ملون اغراض کی بناء پر بھشہ اگر پروں نے ہندوستان بیں تعلیم کی مدیس ایس ایس ایس ایس مشکلات اور پیچید گیاں پیدا کیں جن کی بنا پر یہ ملک انتمائی جمالت بیں میمس کر رہ گیا۔ 26۔ 1925ء میں ہندوستان کی آمذی میں ہے جبکہ ویفنس پر (5ء 39) فیصد اور انتظام مکی پر (8ء 39) فیصد خرچ کیا جا رہا تھا تو مد تعلیم پر (6۔7) صرف کیا جا تا تھا مدت وراز سے ہندوستان میں جربیہ تعلیم کا مسئلہ چل رہا ہے گرسب سے بوی رکاوٹ اس مدت وراز سے ہندوستان میں جربیہ تعلیم کا مسئلہ چل رہا ہے گرسب سے بوی رکاوٹ اس کے راستہ میں کی ری کہ اس کام کے لیے کافی روبیہ نمیں طا- جب بھی تعلیمات پر سوال افضایا گیا تو ہی جواب ہو تا تھا کہ بجٹ میں روبیہ نمیں ہے صالاتکہ ساٹھ کروڑ روبیہ سالانہ کے قریب فوج پر اور اس طرح بوی بری رقوم ہولیس وغیرہ پر صرف کی جاتی رہیں جن کی

غرض صرف اس قدر نقی کہ برطانوی حکومت کی سطوت اور جروت قائم رہے اور اس سے رعایا کا ایک ایک فرد حکام کے چگل میں پھنسا رہے۔

سرجان سائن اپنی ربورٹ میں لکھتا ہے۔

"ہندوستان کے مشکلات کی جڑ بالیتین فوج ہے۔ مرکزی حکومت ہند کے موجودہ اخراجات کا ساڑھے باسٹھ فیصد ڈیفنس پر صرف ہو جا ہے جو دنیا بھر سے زائد صرفہ ہے۔ تمام مملکت برطانیہ کی نسبت دو سے تمن گنا تک ہندوستان ڈیفنس پر زائد صرف کرتا ہے۔ یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ 1913ء اور 1928ء میں برطانیہ عظمٰی کے مصارف جنگ 49 فیصد برھے۔ نو آبادیات کے 33 فیصد۔ محر ہندوستان کے اعداد اس مرت میں دوگئے ہو گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگریزی افواج کے اخراجات ہندوستان میں جیت تاک ہیں۔ ایک اگریز سپایی کا صرفہ ہندوستانی سپای سے چوگنا میں جیت تاک ہیں۔ ایک اگریز سپای کا صرفہ ہندوستانی سپای سے چوگنا میں جیت تاک ہیں۔ ایک اگریز سپای کا صرفہ ہندوستانی سپای سے چوگنا مان ممنوع ہے۔ نوب خانہ اور ہوائی فوج میں ہندوستانی کو کمیش ماناممنوع ہے۔ نوب خانہ اور ہوائی فوج میں ہندوستانی کو کمیش ماناممنوع ہے۔ نوب خانہ اور ہوائی فوج میں ہندوستانی کو کمیش

برخلاف اس کے انگلتان بیں جنگ عظیم کے دوران بیں اس امرکی خردرت محسوس ہوئی کہ ٹانوی تعلیم کو جرب کردیا جائے۔ وہ وقت ایسا سخت تھا کہ سلطنت کو فوجی اخراجات کے لیے لاکھوں روپید روزانہ کی ضرورت ہوتی تھی۔ گر عین جنگ کے زمانہ بیں 1918ء بیں ایک قانون پاس کیا گیا جس کی روہ انگلتان کے جربچہ کے لیے ہائی اسکول تک کی تعلیم جربیہ اور مفت کردی می اور جس طرح بن پڑا اس کے سلے روپید فراہم کیا گیا(124) انہیں وجوہ سے مردی جمکش نے کہا تھا کہ۔

"اگر مجھی انگریزوں کو ہندوستان اس طرح چھو ژنا پڑا جس طرح رومن نے انگلتان چھوڑا تھا تو وہ ایک ایسا ملک چھوڑ جائیں گے جس میں نہ تعلیم ہوگی نہ حفظان صحت کا سامان ہو گا اور نہ ہی دولت ہوگی۔"

# ا نگریدوں کے ہاتھوں ہندوستان میں فرقہ واریت کا فروغ

تمام سمجھ دار نوگوں ہے سمجھ لوگوں کا بھی شکیم کیا ہوا اصول ہے کہ اتفاق و اتحاد' رواداري ادر ميل ملاي بي انساني فلاح و بهود اور دينوي اور ديني ترقي اور راحت و آرام کا ذرایعہ ہے انسان کی صاحب عقل و شرافت ہے دہ اگر احساس کرے تو ایسے تعجب کی بات شیں گریہ چیز تو جنگلی حیوانوں اور در ندوں تک میں پائی جاتی ہے وہ اتحاد و اتفاق سے بسر كرتے ہیں اوراس كے پابند رہتے ہیں- اى طرح سب مائنے ہیں كه جھڑا ' لڑائی' تنفر اور عداوت' بدامنی اور فساد ہر طرح سے بربادی کے قوی اسباب ہیں۔ جن کی اجازت کسی طرح نهیں دی جا سکتی مگر برا ہو خود غرضی اور نفسانی خباشوں کا کہ وہ انسانوں اور اقوام کو الی ایس معون پالیسیوں پر مجبور کرتی ہیں جن کی دجہ سے قوموں کی قویس بربادی کی جینٹ جڑھ جاتی ہیں۔ یور پین اقوام اور بالخصوص برطانوی قوم نے یکی پالیسی تمام ایشیائی اور افریقی اقوام کے ساتھ (اسپنے افتدار اور لوٹ کھسوٹ کے لیے) ضروری سمجمی جس ملعون طریقه سے بھی ممکن ہو ہندوستان کو حاصل کرنا- پھر بورے ملک کو زمر و برباد اور اسين پنجه آئن ك اندردباكر چوست ربنا الكليندك حكمت عملى ربى ب جب مقاصد ايس بلاکت انگیز موں توملکوں کی بربادی میں کیا شک و شبہ مو سکتا ہے محر در ندوں کو اس کی کیا يرداه ان كو خون جوسنے سے مطلب تھا شكار مرے يا ہے برطانيد كى دو سوسالہ شرمناك یالیسی نے ہندوستان کو سخت فلاکت اور بربادی کے مرجم میں ڈال دیا اور ایسے گندے اخلاق اور اعمال میں جتا کر دیا کہ صدیوں کے بعد اس کو سنیملنے کی نوبت آسکے گی- ہم مخضر طور ہے اس شرر انگیزیالیسی کا فوٹو تھینچتے ہیں جس سے ہدردی 'انسانیت اور خدمت خلق کے برطانوی دعووں کا بول کمل جائے گااور حقیقت حال بے نقاب ہو جائے گی-

فرقہ واریت اور منافرت کی چنگاریاں سلگانا اور ان کو ہوا دینا سرجان میکئم کہتا ہے "وس قدر وسیع ملک میں ہماری غیر معمولی قتم کی حکومت کی حفاظت اس امریر مخصر ہے کہ ہماری عملداری میں جو بردی ہماعتیں ہیں ان کی عام تقیم ہو اور پھر ہرایک ہماعت کے مکڑے مختلف ذاتوں اور فرقوں اور قوموں میں ہوں جب تک بیہ لوگ اس طریقہ سے جدا رہیں گے اس دفت تک غالباً کوئی بغادت اٹھ کر ہماری قوم کے استحکام کو منزلزل نہ کرے گی۔"

اس مقصد کے لیے ایس تاریخیں لکھی تمی جن میں ہندوؤں پر مسلمان بادشاہوں کے فرضی اور غیروا قعی مظالم بھیانک صور توں میں د کھلائے گئے۔ جن میں ہے مشہور تاریخ سر ہنری ایلیٹ کی ہے جنہیں یہ بات سخت ٹاگوار تھی کہ لکھے پڑھے ہندو مسلمانوں کی گزشتہ عمد حکومت کی تعریف کیوں کیا کرتے ہیں اور عمد جدید کی عیب جوئی کرتے ہیں- چونک اس زمانہ میں جس قدر کتابیں اور تاریخیں خود ہندو مصنفین کی لکھی ہوئی تھیں ان سب ے مسلمانوں کی عظمت و وقعت کا اظهار ہو تا تھا اور اس کو بعض انگریز برداشت نہ کر سكتے تھے اس ليے سب سے اول سر جنري ايليث نے جو كد بندوستان ميں برے برے عمدوں پر رہے تھے اور آخر میں گورنمنٹ ہند کے صیغہ خارجہ کے سکریٹری ہو گئے تھے ہندوستان کی ایک تاریخ لکھ کراس کی پہلی جلد 1849ء میں شائع کی- یمی وہ سب ہے پہلی اری ہے جس نے زمانہ قدیم اور بالخصوص مسلمانوں کے عمد کے ظاف خوب زہر انگلا ے تاریخی میدان میں ہی وہ پیلی کتاب آئی جس کے ترجے دلی ذبان میں کراکے ان کے ذریعے اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے ولوں میں مسلمانوں کی طرف سے غبار اور د شنی کا بج بویا گیا۔ اگر کسی مخص کو اس تاریخ کے لکھے جانے کامقصد معلوم کرنا ہو تو اس ك لي مرف اس كا ديباچه يره لينا بالكل كافي مو كا- جس مي مورخ في ايخ فشاء كو واضح اور صاف لفظول میں لکھ دیا ہے مثلاً صاحب موصوف تحریر فرماتے ہیں۔ " برا افسوس ہندو مصنفین ہر آ" ہے جن سے ہمیں توقع ہو سکتی تھی کہ اس قوم کے محسوسات توقعات اور معتقدات ہمیں معلوم ہوتے مگروہ تو احکام اور بدایات کے مطابق نکھتے ہیں۔ ماہ محرم کو محرم شریف اور قرآن كو كام ياك كيت بي- ائي تحريرات كوبهم الله عد شروع كرت بي-" ا یمید صاحب کو ہندو مصنفین کی اس بات پر سخت غصہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے

براسم اور ندبب کی اس قدر عظمت کیوں کرتے ہیں ایک معر بندو مصنف نے کس کہ دیا تھا کہ وہ اپنی ارتحی کے قریب اور اپنی قبر کے کنارے کھڑا ہے تو ایلیٹ صاحب ناراض ہو کر فرماتے ہیں کہ اے علم ہو گا کہ میری لاش جلا کر اس کی راکھ گڑا میں بمادی جائے گی بجراس نے قبر کے کنارے کھڑا ہونا کیوں لکھا۔ طلا تکہ مصنف نہ کور نے جو بچھ تکھا تھا وہ محض اس لیے لکھا تھا کہ ایک بلت کو مختف ہیرایوں میں اوا کرنا لڑ بچرکی ایک خوبی سمجھا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ ایلیٹ صاحب کو اس بات پر خصہ تھا کہ:

"اب جب کہ ہندو اپنے ظالم (یعنی مسلمان) آقاؤں کے چکل سے نکل کر آزاد ہو گئے اور بغیر روک ٹوک کے اپنے دل کی ہاتیں طاہر کر کئے ہیں تب بھی ان غلامانہ ذائیت کے لوگوں میں سے ایک بھی اپنے ملک کے مطابق نہیں لکھتا۔ یا طویل زمانہ کی مظلومیت کے محسوسات کے مطابق نہیں لکھتا۔ یا طویل زمانہ کی مظلومیت کے خیالات اور جدبات کا اظمار نہیں کریا۔"

مرحقیقت یہ ہے کہ ہندوؤں کو اگر مسلمانوں کے زمانہ میں تکلیف بینی ہوتی تو وہ آزادی کے زمانہ میں ضروراس کا اظہار کرتے۔ البتہ ایلیٹ صاحب کو اس سے سخت تکلیف بینی تھی کہ ہندو مسلمانوں کے عمد حکومت کی کیوں تعریفیں کرتے سے اور انگریزوں کے عمد کی کیوں عیب جوئی کرتے تھے۔ ای لیے انہوں نے کوشش کی کہ اگریزوں کے عمد کی کیوں عیب جوئی کرتے تھے۔ ای لیے انہوں نے کوشش کی کہ اگریزوں کے برانے انہاروں میں سے ایسے واقعات نکالیں جن سے یہ تیجہ نکالا جاسکے کہ مسلمانوں کا عمد طالمانہ اور انگریزوں کا عمد خداکی رحمت تھا۔ چنانچہ اس مقصد کو انہوں نے حسب ذیل الفاظ میں واضح کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

"الرچہ برانی تاریخوں کی قدرہ قیمت کم ہے تاہم بغور مطالعہ کرنے ہے ان میں بہت سامواد مل سکتا ہے ان کے ذریعہ سے جمالت کا دھندلا پن دور کیا جا سکتا ہے جس نے ہندہ ستان کی معلومات کو تاریک کر رکھا ہے اور سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے عمد کی تاریخ ایجی لکھنے کو باق ہے۔ ان سے رعایا کو بے شار فوا کہ کا احساس کرایا جائے گاجو ہماری برم اور منصفانہ حکومت سے حاصل ہوئے ہیں۔"

ا بلید صاحب کو ہندؤوں کے وہ تعریق کلمات جو کہ اسلامی عمد حکومت کے متعلق کمتے یا لکھتے تھے نمایت ناگوار ہوتے تھے طالانکہ وہ وا تعیت بر منی تھے اوراس طرح جو

کلمات انگریزی حکومت کے متعلق تنقید و احتجاج کے کہتے تنے وہ بھی حقیقت رکھنے والے تنے۔

ظامہ یہ ہے کہ ہندو مصنفین انہیں وجوہ ہے جو کہ واقعی اور صحیح تھیں اور جن کا مشاہرہ اور معالمہ وہ اپنی آ کھوں ہے دکھ کر اور اپنے باپ دادوں ہے من کر بقینی طور پر مائن ہے مسلمانوں کے عمد حکومت کی تعریفیں کرتے ہے۔ اور اگر بروں کے عمد کی عیب جوئی کرتے ہے۔ اور اگر بروں کے عمد کی عیب اور مسخ کرکے بلکہ فرضی اشیاء در میان میں لاکر چاہتے ہے کہ مسلمانوں کے عمد حکومت کو ظالمانہ اور اگر بروں کے عمد حکومت کو فرم اور منصفانہ فابت کریں مالانکہ اگر برون نے برے برے انظامی اور فوجی عمد دل پر آخر تک کسی ہندوستانی کو فائز نہیں ہونے دیا۔ اور وہ انسانیت سوز اور برباد کن کاروائیاں کرتے رہے کہ جن کی مثال متمدن دنیا میں نہیں بلی ایک عجیب بات یہ ہے کہ ایلیٹ صاحب کو پرانے زمانے کے ہندو مسلمان نہیں بلی ایک عجیب بات یہ ہے کہ ایلیٹ صاحب کو پرانے زمانے کے ہندو مسلمان مورخوں پر ہی غصہ ہے جن کے ہندو مسلمان مورخوں پر ہی غصہ ہے جن کی انتظامی کرتے ہیں۔ وہ کھتے ہیں۔

"اب ہم ان شاندار ہابوؤں کی بچھ نہ سیں سے جنہیں ہماری گور نمنٹ
کے عمد میں حد درجہ آزادی اور بہت سے سیای حقوق حاصل ہیں جو
کبی کسی مفتوح قوم کو نہیں دیتے گئے جو ملکی ہمدردی کا دم بحرتے ادر
ائی موجودہ ذات کا رونا روتے ہیں۔ اگر وہ تاریخ میں غوطہ لگائیں کے قو
انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جس ذانے کے واپس آنے کی تمنا کرتے
ہیں اس میں اگر وہ محض زبان سے ان تغویات کو طاہر کرتے تو انہیں
سیسہ پلا دیا جاتا یا دیوار میں چن دیا جاتا۔ اب ہم بلا لگان آراضی کے
متعلق شورو غوغا سننے پر مجبور نہ ہوں گے۔ درانحالیکہ تاریخ کے ہرصفیہ
سے ظاہرے کہ پہلے زبانہ میں کوئی ملیت ایسی نہ تھی جو قانونا منبط نہ ہو
کتی اور نہ ہوتی ہو۔"

مورخ کی بڑی تعریف ہے سمجی جاتی ہے کہ نفسانیت ' ذاتیات اور خود غرضانہ جذبات سے بالاتر ہو کر تکھے۔ برخلاف اس کے جو کتاب محض دو قوموں میں منافرت بھیلانے کی غرض سے تکھی جائے اور تکھتے وقت صاف الفاظ میں کہا جائے کہ قدیم تاریخوں میں کہا

نہیں ملا بلکہ واقعات ہے اپنے حسب نشاء تائج نکالے جاتے ہیں، جو مورخ اپوں اور غیروں سب پر اس بات ہے تاراض ہو کہ فلال زمانے یا فلال قوم کی کیوں تعریف کی جاتی ہے ' ہندوؤں پر اس لیے ناراض ہو کہ مسلمانوں کی سلطنت جانے پر مسلمان یادشاہوں کی برائی نہیں کرتے اور ہمارے زمانہ کی خوبیوں کی تعریف کرنے کی جگہ اس کی عیب جوئی کرتے ہیں اور اپنے مقصد کو صریح الفاظ میں لکھ دے کہ اس کی غرض بابوؤں کی تردید ادر اگریزوں کی سلطنت کے فوا کہ ذہن نشین کرانا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے مخص کی تصنیف کا شار تو تواریخ میں کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ گر ہندوستانیوں کی قسمت اس روز پھوٹ گئی جبکہ اس قسم کی کابوں کی بناء پر دلی زبانوں میں تاریخیں لکمی گئیں۔ اسکولوں میں جاری کی گئیں اور رفتہ رفتہ دہی جھوٹ اور افتراء پردازیاں موجودہ آریخ کا اسکولوں میں جاری کی گئیں اور رفتہ رفتہ دہی جھوٹ اور افتراء پردازیاں موجودہ آتی افتراق کی بیدا ہوا اس کی تصدیق سرجان مینارؤ ممبراگیزیکٹو کونسل بنجاب کے سنیر ممبر کے حسب پیدا ہوا اس کی تصدیق سرجان مینارؤ ممبراگیزیکٹو کونسل بنجاب کے سنیر ممبر کے حسب ذبل قول سے ہوتی ہے جس کو اس نے لندن کے ایک جریدہ موسومہ معاملات فارجیہ میں شائع کیا تھا۔

"ہندوستان میں خانہ جنگی کی طرف رجان موجود ہے۔ جس کا ایک نمونہ ہندو مسلم عناد ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر یہ رجان نہ ہو تا تو ہماری حکومت قائم نہ ہو گئی نہ ہر قرار رہ کئی ہیہ ہی سیح ہے کہ ہندو مسلمانوں میں عام مخالفت برطانیہ کے عمد میں شروع ہوئی۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی ظالم بادشاہ گزرے ہیں جن میں سے کسی نے غیر مسلموں ہر جزیہ لگایا اور کسی نے زبیجہ گاؤ پر مجنونانہ جوش میں آگر سزائمی دیں لیکن یہ واقعات گاہے گئے ہیں آئے تھے۔ شجر علم کا کھل چکھنے سے کہا کے علام میں نہیں افتراق کا احساس نہ تھا خواہ ہندو یا مسلمان دونوں ایک بی معبد میں مصروف بہ برستش ہوتے تھے۔ شوا خواہ ہندو یا مسلمان دونوں ایک بی معبد میں مصروف بہ برستش ہوتے تھے۔ (126)"

اب سوال ہے ہے کہ وہ کون سا پھل تھا جس کے بیکھنے سے نہ ہی افتراق پیدا ہوا اس کا جواب صاف ہے ہے کہ نہ علوم قدیمہ میں کوئی ایس بات تھی جس سے مختلف قوموں میں افتراق ہوتا نہ علوم جدیدہ میں کوئی ایسا مضمون تھا جس سے ہندو مسلم فسادات ہوئے اور نہ عام تاریخوں میں ایسی سمیت (زہر) تھی بلکہ سمیت جو پچھ تھی وہ اس فتم کی

تاریخوں میں تھی جس کی ابتداء ایلیٹ صاحب نے کی تھی۔ ان کے بعد مسٹر کیسس ڈائر کٹر سر رشتہ تعلیم نے ای نوعیت کی ایک تاریخ لکھی جس کی شکایت سرسید احمد خان نے کی ہے۔ ای ضم کی کتابیں اسکولوں کے درس میں داخل کی تنئیں۔ ان کے ترجے اردو میں کراکے تمام ملک میں پھیلائے گئے جنوں نے ملک کے امن کو باہمی خافشار اور میں کراکے تمام ملک میں پھیلائے گئے جنوں نے ملک کے امن کو باہمی خافشار اور کشاکش میں بدل دیا اس فتم کی فضا میں ملک میں فرقہ وارانہ اور نام نماد سیای جماعتیں پیدا ہو کی جو کس کی سیاس ترقی میں مزاحم ہو کر غیر مکلی حکومت کی بالواسطہ الداد کرتی رہتی تھیں۔ (127)

ان تاریخی کتابول اور اس قتم کے پردفیسرول اور مدرسول نے گزشتہ بادشاہول اور راجادک کی متعقب کرکے تحریرول اور راجادک کی متعقب کرئے تحریرول اور تقریروں میں ذہر کیمیلا کر ملک کی فعا کو نمایت زیادہ گندا کیا۔ نو عمر' جوشیلے' نا تجربہ کار ناواقف طلبہ کے سادہ اور صاف قلوب ان زہر نے مواد سے ایسے زہر زدہ ہو گئے کہ ان کی اصلاح باوجود کھلی بربادی اور نمایت معنرت رسال نتائج دیمینے اور اقرار کرنے کے نمیس ہوتی اور نہ دلول کی صفائی ہوتی ہے۔ ای کی شکایت ڈبلیو ایم نارانس ای کتاب "ایشیا میں شہنشاہیت" میں کرتا ہے۔ مندرجہ ذیل الفاظ ملاحظہ ہول۔

"سیداتی کو متعقب اور سلطان بیو کو کر ندبی کما جاتا ہے۔ لین جس وقت ہم نے جنوبی ہند کی ریاستوں میں دخیل ہوتا شروع کیا اس وقت ان کے بیال اس حتم کے ندبی تنفر کا کمیں نام تک نہ تھا جس طرح انگلتان اور یورپ کے تقریباً سب حصوں میں گلوق تباہ کرنا روا رکھا جاتا تھا۔ جب آئر لینڈ میں کوئی رومن کیمتولک نہ اپنے بزرگوں کی جاگیر کا حق دار سمجھا جاتا تھا نہ فوج کا افسر ہو سکتا تھا۔ جب سویڈن میں سوائے لوتھرکے معتقدین کے اور کمی عقیدہ کا کوئی طازم نہیں ہو سکتا تھا۔ ٹھیک وقت ہندوستان کے اندر ہر شر اور شاہی وربار میں ہندو مسلمان عرب اور سرمایہ کمانے میں اورا یک دو سرے سازی لے جانے میں آزاد تھے۔"

محزشته شادتمی جو که نمایت منج بین بتلاتی بین که بابر 'جایون' اکبر' جماتگیر' شابجهان' اور تک زیب اور دیگر سلاطین مغلیه اور ای طرح سیواجی اور سلطان نیم و اور دو سرے نواب اور راجہ فرقہ وارانہ تعقبات نہ اپ ولوں میں رکھتے تھے نہ اپ احکام شاہی اور اپنے درباروں میں استعال کرتے تھے۔ بال حکومت اور ملک کے لیے بے شک لڑتے جھڑرتے رہبے تھے۔ گر ہندو راجاؤں کے ساتھ مسلمان اور مسلمان بادشاہوں اور نوابوں کے ساتھ ہندو فوجی افیسری اور کمکی نظام میں شریک رہبے تھے اور ہرایک کو دو سرے پر اعتاد ہو تا تھا۔ جما گیر اپنے تمام قوپ فانہ کو راجہ بکر ماجیت کی کمان میں رکھتا ہے۔ مربغ اپنی تمام قوپ فانہ کی قوت کو ابراہیم کردی کے زیر کمان رکھتے تھے۔ "توب فانہ ایس ابم شاہ ابدائی کے فانہ کی فوت میں مقابلہ میں جبکہ مربغ بار گئے اس وقت احمد شاہ ابدائی نے مسلمان توپیجبوں کو ان کی مقابلہ میں جبکہ مربغ بار گئے اس وقت احمد شاہ ابدائی نے مسلمان توپیجبوں کو ان کی مربئ قبلہ میں جبکہ مربغ بار گئے اس وقت احمد شاہ ابدائی نے مسلمان توپیجبوں کو ان کی مربئ باس پر مسلمانوں نے جواب دیا کہ ان کے آتا باریں یا جیتیں وہ ان کا ساتھ چھو اُکر واس کی جگہ نہیں جا کھتیں وہ ان کا ساتھ چھو اُکر وسری جگہ نہیں جا کھتیں وہ ان کا ساتھ چھو اُکر وسری جگہ نہیں جا کھتیں وہ ان کا ساتھ جھو اُکر کے دو سری جگہ نہیں جا کھتیں وہ ان کا ساتھ جھو اُکر کے دو سری جگہ نہیں جا کھتیں وہ ان کا ساتھ جھو اُکر کے دو سری جگہ نہیں جا کھتیں جواب دیا کہ ان کے آتا باریں یا جیتیں وہ ان کا ساتھ جھو اُکر کے دو سری جگہ نہیں جا کھتے۔ (128)"

کرتا بلکہ قلعہ میں قید کر دیتا ہے جمال سے بچھ عرصہ کے بعد وہ فرار ہو جاتا ہے۔ اس طرح تمام نوابوں اور بادشاہوں کا حال تاریخ میں موجود ہے۔ سلطان ٹیچ کا دیوان معتمد سردار پورٹیار پر جمن تھا۔ سراج الدولہ (نواب بنگال) کا صدر دیوان ( دزیر اعظم) موجن لال پٹنہ کا کورنر رام نرائن تھا۔ آصف الدولہ (نواب اورجه) کا وزیر اعظم بھاؤ لال تھا۔ روبیلہ نواب حافظ رحمت خال کا وزیر اعظم راجہ مان رائے تھا۔ اور اس وقات کے بعد اس کا بیٹا راؤ پیاڑ شکھ ہوا۔ نواب کو اس قدر اعتاد تھا کہ نوابوں اور کورنر جزل کے پاس ایچی بنا کر ان کو بھیجا جاتا تھا۔ چنانچہ تاریخ روبیکھنڈ معروف بہ "حیات حافظ رحمت خال" صفحہ 288 کی مندرجہ ذیل عبارت ماحظہ ہو۔

(ہتدووں کے ساتھ برتای) طرز تھرانی اور ذاتی طالت کے ضمن (پہلے باب) میں ہم نے عام رعایا کے ساتھ طافظ الملک کے حسن سلوک اور ان کی عطا کردہ مراعات کا تذکرہ کیا ہے وہ محض مسلمانوں کے لیے ہی مخصوص نہ تھیں بلکہ ہندو بھی ان سے مستفید ہوتے تھے۔ شربیت اسلامیہ کے لیے ہی مخصوص نہ تھیں بلکہ ہندو بھی ان سے مستفید اصولوں کو صبح طور پر سیحنے کی وجہ سے حافظ الملک اپنی اس رعایا کو جو اس پنجانا اور اس کے مسلمانوں کی غربی آزادی میں ظل اندازی نہ کرتی تھی ہر طرح کا آرام پنجانا اور اس کے الیے ترقی کی راہیں کھولنا اپنا فرض ایمانی سیحتے تھے۔ مسلمانوں کی طرح ہندوؤں کو اپنے فرائض نہ ہی کی ادائی میں پوری آزادی حاصل تھی۔ آئے دن بڑے بڑے مندروں اور دو سری عبادت کاہوں کی نقیر ہوتی تھی اور حکومت کی قشم کی مزاحمت نہ مندروں اور دو سری عبادت کاہوں کی نقیر ہوتی تھی اور حکومت کی قشم کی مزاحمت نہ اور مسلمانوں کی جانب سے کسی طرح کی روک ٹوک نہ ہوتی تھی۔ گائے باجا اور محرم ورام اور مسلم فیاد کا پید نمیں ملائے بالا ہندو مسلم فیاد دارا تھومت بریلی 1837ء میں ہوا جبکہ ہندو مسلم فیاد کا پید نمیں ملک پہلا ہندو مسلم فیاد دارا تھومت بریلی 1837ء میں ہوا جبکہ روبیلوں کی خاصت بریلی 1837ء میں ہوا جبکہ روبیلوں کی خاص بریلی کومت کا خاص ہو چکا تھا۔

مخالف و موافق مور نین کی تمام متند کاریخوں کی درق گردانی کرلی جائے لیکن کوئی ایک واقعہ نظرے نہ گزرے گا جس سے بید ظاہر ہو کہ ہندوؤں نے اس سر زمین میں اپنی خالب اکثریت کے باوجود من حیث القوم مسلمان حکمرانوں کے خلاف کوئی نہ ہی بغاوت کی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ طاقتور حکومت کا خوف اس امریض مانع ہوا ہو لیکن ہنگامہ 1857ء

یں تو روپلہ حکومت کو زوال ہوئے عرصہ گزر چکا تھا پھر جب حافظ الملک کے بوتے خان بہادر خال نے از سر نو روپیلہ حکومت قائم کرنا چاہی تو ان کی تقریباً ساٹھ ہزار فوج میں بہ تعداد کشر ہندو شائل تھے۔ اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ روہیلوں نے اپنے عروج کے زمانہ میں کس قسم کا سلوک کیا ہو گا۔ جس کی خوشگوار یاد نے انہیں ایسا کرنے پر مجور کیا۔

علاء صوفیہ اور مشائخ بطور خود ندہی تبلغ کرتے سے لیکن تبلغ کومت کے فرائش میں شال نہ تھی۔ نہ حکومت کی طرف سے اس کام کے لیے روبیہ دیا جانا مسلمانوں کی اعلیٰ معاشرت کو پہند کرکے یا ان کے عمدہ ندہی اصولوں کو بہتر سمجھ کراگر کوئی بندہ اسلام قبول کر ٹاتو کوئی مضائفہ نہ تھا۔ خود بندؤوں میں زمانہ حال کی طرح اس زمانہ میں تبلغ نرجب کا طریقہ دائے نہ تھا ورنہ اس کی یقینا ممانعت نہ ہوتی۔ اور جس طرح عمد قدیم میں اسلامی حکومت سے پہلے بندہ راجاؤں نے اپنی اپنی مملکتوں میں عرب کے ندہی مبلغ تاجروں کو مسجد س بنانے اور تبلغ اسلام کی اجازت دینے میں پس و ایش نہ کیا اس طرح مسلمان حکمران بندؤوں کو اپنا نہ جب بھیلانے کی اجازت دے دینے میں بس و ایش نہ کیا اس طرح مسلمان حکمران بندؤوں کو اپنا نہ جب بھیلانے کی اجازت دے دینے میں مطلق حکلف نہ

اگر رویسلے زبردسی بندووں کو مسلمان بناتے تو آج رو بیل کھنڈ میں بندووں کی نہیں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رو بیل کھنڈ کے صدر مقام بینی خاص شلع بریلی اور دارالاقامت پیلی بھیت تک میں ہندووں کی آج تک ذبردست اکثریت ہے اور تمام ضعیف العربندو اپنے تجربہ سے اور اپنے اسلاف کے اقوال سے بی بیان کرتے ہیں کہ مسلمان اپنے طرز عمل میں بیشہ فیر متعقب رہے ہیں اور انہوں نے بھی بندووں کو اپنا قرب چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا۔ نہیں آزادی کے علاوہ بندووں کو زراعت و تجارت میں بھی گرافقدر مراعات و حقوق حاصل سے بلکہ مسلمان تو بالعموم فوجی ملازمت کو زیادہ پند کرتے ہے۔ زراعت و تجارت تمام و کمال بندوں بی کے ہاتھ میں تھی۔ ہندووں کی بندووں کی بعض قومی مثلاً کھڑی ' ٹھاکر اور راجیوت فوج میں نوکری کرتے تھے ' ویش خزائجی کے بعض قومی مثلاً کھڑی' ٹھاکر اور راجیوت فوج میں نوکری کرتے تھے ' ویش خزائجی کے عمدوں کے لیے موزوں سیجھ جاتے تھے اور کالیتو اہل گلم ہونے کے باعث مکومت کے عمدوں کے لیے موزوں شیجھ جاتے تھے اور کالیتو اہل گلم ہونے کے باعث مکومت کے شمام دفاتر میں ملازم تھے۔ سفارت کے اہم اور نازک فرائن بھی بالعوم ہندو معتدین کے سے موزوں کو بارم بری بری بری بور

اہم سفارتوں پر بادشاہ دبلی ' مرہٹوں ' جاٹوں ' شجاع الدولہ اور انگریزوں کے پاس روانہ کیا دیوان کا عمدہ جو مدارالمہام یا وزیر اعظم کے برابر سمجھا جا اتھا نصوصیت کے ساتھ بجیشہ بندووں کے باتھ میں رہا پہلے راجہ مان رائے حافظ الملک کے دیوان رہے اور ان کے بعد راؤ بہاڑ سکھ اس عمدہ جلیلہ پر فائز رہے جن کی جاگیر میں کم و بیش (460) گاؤں تنے ان لوگوں کے حافظ الملک سے نہ صرف برادرانہ اور عزیز دارانہ تعلقات تنے بلکہ یہ لوگ ان کے جملہ مالی اور ملکی محافظات میں سیاہ و سپید کے مالک اور غیر معمول اختیارات کے حال شخص حافظ الملک کی مجلس مشاورت جس میں اہم محافظات طے باتے تنے اس میں ہندو اعمیان دولت میں شریک ہوتے تنے جن کی موجودگی کے بغیر کوئی مجلس انعقاد پدیر نہ ہوتی اعمیان دولت میں شریک ہوتے تنے جن کی موجودگی کے بغیر کوئی مجلس انعقاد پدیر نہ ہوتی تنہ اور ان کی رائے کو بردی وقعت دی جاتی تھی۔

عافظ الملک کی نظر میں اللہ کی تمام مخلوق میسال طور پر عزیز تھی۔ جب وہ بذل و احسان كرتے تو يد نميں ديجھتے تھے كہ كون بندو اور كون مسلمان ہے-شرياہ پلى بھيت كى تقمیر کا **واقعہ** (پہلے باب میں) لکھا جا چکا ہے' میواتیوں اور ماردا ژبیوں کے واسطے جن میں مسلمانوں سے زیادہ ہندو تھے محض وجہ معاش میا کرنے کے لیے انہوں نے کس طرح ایار و قربانی سے کام لیا ای طرح 1765ء میں آتشردگی اور زلزلہ سے شربر ملی بر تاہی آئی تو انسوں نے جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا وہی ہندؤوں کے ساتھ کیا- ایک اور واقعہ ے کہ حافظ الملک جب صاحبزادہ ارادت خال کی شادی کرے شاہ جمانیور سے لوث رہے تنے تو مملی منزل بر تسی رسالدار کا ایک طازم کار پر دازان رسد کے پاس آیا اور اس نے میں سرآٹا اور میں سر محمی طلب کیا- کار پردازوں نے اس سے دریافت کیا کہ تم تنا ہو یا تمهارے مراہ اور لوگ بھی ہیں- تم کس امیرے ملازم ہو اور کیا کام کرتے ہو- اس مندو نے اینے رسالدار کا نام بنایا اور کما کہ میرے ساتھ دس اور آدی ہیں اور یہ تھی رسالدار صاحب کے محوروں کے واسطے لئے جاتا ہوں۔ میں خود رسالدار کے کماروں میں ملازم ہوں۔ انقاقا جس رسالدار کا نام لیا کیا اس کے طازم ای وقت تمام اشیاء مطلوبہ لے جا کھے تھے- الذا کاربر دازوں کے دل میں شک بیدا ہوا اور انہوں نے شخفین حال کے لیے ایک شخص کو اس رسالدار کے پاس بھیجا۔ تحقیق کے بعد اس ہندو ملازم کا جھوٹ اور فریب كل كيا- چنانجه اس كو فورا كمر كر حافظ الملك كے حضور ميں لے كئے اور تمام واقعہ عرض کیا۔ حافظ الملک نے تھم دیا کہ اس محض کو پہنیس سیر آٹا اور پہنیس سیر تھی دیا جائے اور

فرمایا کہ اس متم کی تحقیقات سے جو غریب لوگوں کے واسطے موجب فجالت ہوتی ہیں آئدہ پرہیز کیا جائے۔ حافظ الملک کی اس رحم دلی' بیدار مغزی' روشن خیالی' بے تقسی اور انسان پندی کا نتیجہ تھا کہ ان کی ہندو رعایا نے بھی اپنے قائل احرّام آقا کے لیے وفاداری کی مثال قائم کر دی۔ جس وقت تمام مسلمان عزیز و اقارب اور سرداروں نے حافظ الملک کی جان بچانے کے لیے رویبہ فراہم کرنے سے انکار کردیا اس وقت دیوان بھاڑ منگھ کا چالیس لاکھ رویبہ کا پیش کش کرتا اور جب سخت بے سروسامانی میں حافظ الملک نے وجلی عزیز کی خاطر جنگ آزادی کے لیے علم جماد سمیاس وقت جوق در جوق راجوتوں کا آکر شریک حال ہوتا ایسے واقعات نمیں جی جن کو دنیا جلد فراموش کر سکے گی۔ یہ ایسے واقعات نمیں ہیں جن کو دنیا جلد فراموش کر سکے گی۔ یہ ایسے واقعات نمیں ہیں جن کو دنیا جلد فراموش کر سکے گی۔ یہ ایسے واقعات نمیں ہیں جن کو دنیا جلد فراموش کر سکے گی۔ یہ ایسے واقعات نمیں ہیں جن کو دنیا جلد فراموش کر سکے گی۔ یہ ایسے واقعات نمیں ہیں جن کو دنیا جلد فراموش کر سکے گی۔ یہ ایسے واقعات نمیں ہیں جن کو دنیا جلد فراموش کر سکے گی۔ یہ ایسے واقعات نمیں ہیں آب زر سے لکھا جائے گا۔

نیز رنجیت سکھ کے وزیر اور معتد خاص پیردادہ عربین الدین تھے۔ اور اس کے تو پخانہ کے افسراعلی اللی بخش تھے۔ ای نام سے توب خانہ موسوم تھا۔ یمی نمیں کہ ان دنیادار پادشاہوں اور نوابوں اور راجاؤں کے یمال آپس میں ایک دو سرے پر اس قدر اعماد تھا بلکہ غربی لوگوں میں بھی ہی اعماد اور وثوق تھا۔ سکھوں سے لڑائی میں حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے توب خانہ کا جارج راجہ رام راجپوت ہندو کودے رکھا تھا جس نے اتمان ذئی کی جنگ میں سکھوں پر بست سخت گولہ باری کرکے سکھوں کو شکست دی۔ "(129)

غرض کہ زمانہ ماضی ہر دو فرقوں ہندؤوں اور مسلمانوں ہیں بہت زیادہ اعماد اور وثوق اور میل جول اور روا داری کا تھا۔ ہندوستان ہیں مختلف نرہوں اور عقید دل کے لوگ لی جل آبادیوں میں مثل عزیزوں اور رشتہ داروں کے امن کے ساتھ کیجا رہتے تھے۔ انقلاب 1857ء تک ندیبی اور فی اختلاف کا عوام میں وجود نہ تھا۔ جب فوجوں میں بغاوت اور انقلاب تخریک شروع ہوئی تو ہر سقام کے بیابی اپنی اپنی چھاؤنیوں میں آگ لگا کر اور برباد کر کے دبلی کے معزول اور معطل باوشاہ برادر شاہ مرحوم کی طرف دوڑ پڑے۔ بیابی برار تک سے آئے۔ ان میں ہر ملت اور ندہب کے ہندوستانی تھے ہندو بیابی مجی برادر شاہ کی جے پار سے آگر موجودہ زمانہ کے تعضیات اس وقت ہوتے تو مسلمان سیبی مسلمان باوشاہ یا نواب کے پار ہو جاتے اور ہندو سیابی مسلمان باوشاہ کے اس جاتے مگر سب کے سب بلا تواب کے پار ہو جاتے اور ہندو سیابی کمی راجہ کے پاس جاتے مگر سب کے سب بلا تواب کے پار ہو جاتے اور ہندو سیابی کمی راجہ کے پاس جاتے مگر سب کے سب بلا تواب نہ ہر ملت معزول اور بے جان مسلمان باوشاہ کے گرد جمع ہو گئے۔

(1) مماراجہ بھو عرف نانا صاحب مرہر کانپوری نے کانپور پر قیصہ کیا تو ہمادر شاہ کا مبر جھنڈا لہرا کران کے نام پر ایک ایک سوتو ہوں کی سلامی دی۔

(2) عظیم اللہ خان میشار نانا صاحب کی نسبت مشہور ہے کہ انقلاب 1857ء کی اسکیم اللہ خان میشار نانا صاحب کی نسبت مشہور ہے کہ انقلاب 1857ء کی اسکیم انہیں کے دماغ کا نتیجہ تھیں۔ بڑا قابل اور انگریزی دان محض تھا۔ نانا صاحب کی طرف سے ان کی مقدم کی بیروی کے لیے انگستان کیا تھا اور وہاں سے روس بھی گیا تھا۔

(3) تانیجا ٹوئی کے مرہر نے کالی میں جنگ آزادی میں حصہ لیا اور کانپور میں نانا صاحب کی سید مالاری کی فدمات انجام ویں۔

(4) رانی جھانسی نے سمینی کی فوج پر قبضہ کرکے شاہ دبلی کا پر چم نگایا اور خود گھو ڑے پر چڑھ کر ایمگریزوں کے خلاف بہادری سے جنگ کی-

(5) راجہ کور علمہ رکیس گریش پور صوبہ بمار ای مال کی عمریں اگریز سے لاے اور اگریزی فوج کو مسلسل عشمیں دیں جس سے لارڈ کیشک وائسرائے گھرا گئے جب بتاری میں لارڈ مارک کی فوج سے مقابلہ ہوا تو راجہ صاحب بجل کی طرح ادھر سے ادھر کوندتے پھرتے تھے۔ بلیا کے قریب گنگا پار کرتے ہوئے ان کے واہنے ہاتھ میں گولی تو بائیں ہاتھ سے تلوار سے کاٹ کرٹی بائدھ دی تاکہ زہرنہ بھیلے اور آٹھ ماہ کی جنگ کے بعد اس ضعیف العرسیای نے اپنی راجد هائی پر تبعنہ حاصل کرلیا مگرز خم کی تکلیف سے انتقال کرمیا۔

(6) فان مبادر نواب روئیل کھنڈ کے آخری وارث ہے انہوں نے اپ اعلان میں اس بات پر زدر دیا کہ انگریز بھیت وعدہ خلافی ادر جاکدادوں کی ضبطی کرتے رہتے ہیں۔ اور ہندو مسلمانوں کو لڑاتے رہتے ہیں اب دونوں کو مل کر ان کے خلاف لڑنا چاہیے۔ وہ روئیل کھنڈ پر قابض ہو کر خوب لڑے۔ اس طرح بیکم حضرت محل زدجہ واجد علی شاہ بخت خان سید سالار نواب نجیب خال اور مولانا احمد اللہ شاہ وغیرہ نے جنگ آزادی میں بہت کھے کار نمایاں کئے۔

ان واقعات سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ جو ظلم و ستم اور جرو تعدی کیچیلی سلطنوں کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں وہ نہ صرف غلط ہیں بلکہ حالت اس کے برعکس ہے (جیسا کہ ہم پہلے دکھلا چکے ہیں) ورنہ بادشاہ سے رعایا کی اس قدر گرویدگی کی جبکہ اس کی سلطنت جاتی رہی تھی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس طرح نیتاجی پنڈت سبھاش چندر ہوس جیسے تعلیم یافتہ غیر جاتی رہی تھی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس طرح نیتاجی پنڈت سبھاش چندر ہوس جیسے تعلیم یافتہ غیر

مسلم کا بمادر شاہ کی تبریر جاکر آنسو بمانا اور اظهار عقیدت کرنا ان افسانوں کے تماط ہونے کی دلیل ہے-(130)

باوجود کہ اگریزوں کا نقاق ڈالنے کا اصول پہلے سے چلا آتا تھا گریزوں کو بہت ذیادہ مسلمان عوام الناس جنگ آزادی میں بکسان شریک ہوئے۔ یہ بات اگریزوں کو بہت ذیادہ کھنگی اس لیے اس وقت سے وہ اور زیادہ اس فکر میں رہے کہ دونوں قوموں کے درمیان کوئی مستقل خلیج پیدا کر دیں جس سے یہ لوگ آپس میں بھی نہ مل سکیں اس لیے فہ کورہ تاریخیں بطور پروبیگنڈہ ایلیس اور کیمسن صاحبوں کی لکھی گئیں اور ان میں ہندؤں پر مسلمان بادشاہوں کے مظالم دکھائے گئے پھر وہ اور ان کے ترجے اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے کورس میں داخل کرے نوجوان ظلمہ کو یز ھائے گئے علاوہ ازیں۔

(۱) جداگانہ انتخاب اور مسلم لیگ اور مهاجها کی بنیاد' نیز قربانی گاؤ اور مساجد کے سامنے باہے کی معافعت وغیرہ بھی ای کے ذرائع اور دسائل قویہ بین- نیز دفتروں میں مامنے باہے کی معافعت وغیرہ بھی ای کے ذرائع اور دسائل قویہ بین- نیز دفتروں میں مازمتوں کا آثار چڑھاؤ بھیشہ سے اس کی بنیاد قرار دیا گیا ہے- اس قسم کی تاریخیں انگریزی درسگاہوں میں پڑھانے اور دو سمری تدبیروں کے عمل میں لانے سے ہندو مسلمانوں میں جدائی کی کوششیں قوی کر دی گئیں-

(2) لارڈ انفنسٹن گورنر جمعی 14 مئی 1859ء میں ایک یاوداشت میں لکھتا ہے۔ "نفاق ڈال کر حکومت کرنا رومیوں کا اصول تھا اور بھی اصول ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ (131)"
(3) اس سے پہلے کار نے قیکس نے رسالہ ایشیا ٹک جرنل میں 1821ء میں لکھا تھا۔
"لڑاؤ اور حکومت کرو" رومن کا مقولہ ہماری ہندوستانی حکومت کا اصل
اصول ہونا چاہیے عام اس سے کہ وہ سیاست یا تمدن یا فوج کشی کے متعلق ہو۔ (132)")

(4) مسٹرایڈورڈ ٹامس انی کاب ("انقلاب 1857ء کی تصویر کادو سرا رخ" میں لکھتا ہے۔
"برٹش سیاست کو یہ نظرر کھتے ہوئے تو ہم نے مسٹر کلیڈ سٹون اور لارڈ
سابسری جیسے مضور زبانہ بدہرین کے خیالات کو چھوڑ دیا ہے۔ کیونکہ
دفت کی ضرورت ان کے برخلاف تھم دیتی تھی لیکن ہندوستان کے
متعلق ہم اہمی تک ای فرسودہ پالیسی پر عمل کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ
ہندوستانیوں میں نا انقاتی اور باہمی اختلاف کو ذندہ رکھنا قدیم سے ہمارے

سیاست وانوں کا نمایت مرغوب مشغلہ بنا ہوا ہے۔ نیکن ہندوستان انفاق اور اتحاد کی ضرورت کا بیش از بیش احساس نمایت تیزی سے کر رہا ہے۔ "(133)

(5) مندرجه زبل سوال و جواب میں میجر جنرل اسمتم کے' سی ٹی کی عجیب و غریب شمادت ملاحظه فرمائیے-

سرولیم ڈبجی از ترجمہ پراسپرس برکش اعرابا ص 109 سوال نمبر 563 کیا آپ نمسی طرح اس بات کی روک کر سکتے ہیں کہ ریبیوں کو اپنی طاقت کاعلم نہ ہو۔

جواب - میرے خیال میں انسانی تاریخ میں کوئی الی نظیر نہیں کمتی کہ معدودے چند اغیار چند کروڑ آبادی کے ملک پر حکرانی کر سکیں جے آئ کل رائے میں بادشاہت کتے ہیں اس لیے جوں ہی وہ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے تو تعلیم کی تاثیر سے ان کے توی اور ندہی تفریقے دور ہو جائیں گے جس کے ذریعہ سے ہم نے اب تک اس ملک کو اپ قبضہ جائمیں گے جس کے ذریعہ سے ہم نے اب تک اس ملک کو اپ قبضہ میں رکھا ہوا ہے بعنی مسلمانوں کو ہندؤوں کے خلاف کرنا علی ہذا القیاس مقلم کا اثر یہ ہو گاکہ ان کے دل برج جائمیں گے اور انہیں اپنی طاقت سے آگائی ہو جائے گ

(6) مسٹرج چل مور خد 27 جون 1932ء کو تقریر کرتے ہیں۔

"وزیر اعظم (مسٹر میکڈ انلڈ) نے طے کر لیا ہے کہ وہ فرقہ واراتہ فیصلہ دیں گے میرے نزدیک اس میں سخت خطرہ ہے۔ اگر انہوں نے جملہ جماعتوں کے فوش کر سکیں گے جماعتوں کے فوش کر سکیں گے اہل روم کا اصول تھا کہ نفاق ڈال کر حکومت کرو۔ لیکن ہم نے بالا بقاق طے کر لیا ہے کہ یہ اصول نامناسب سے گرای کے ساتھ اس اصول کو بھی افتیار نہ کرنا چاہیے جو اس کے بر عکس ہو اور وہ یہ ہے کہ رعایا کو حمد کر دیا جائے جس کا بھیجہ سلطنت سے دست کشی ہو گا۔ دراصل یہ حمد کر دیا جائے جس کا بھیجہ سلطنت سے دست کشی ہو گا۔ دراصل یہ جمد کر دیا جائے جس کا بھیجہ سلطنت سے دست کشی ہو گا۔ دراصل یہ جمد کر دیا جائے جس کا بھیجہ سلطنت سے دست کشی ہو گا۔ دراصل یہ جائیں۔ "(134)

(7) سر جان مینارڈ' بندو مسلمانوں کے مابین عام مخالفت برطانیہ کے عمد میں شروع ہوئی۔"(135)

(8) آنریبل امبکاچرن مزردار کتا ہے۔ اول اول اپی عملداری کے ابتدائی زمانہ میں مسلمانوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کو مقابلہ میں مسلمانوں کو اٹھایا گیا جو باہمی رنجش اور عداوت کا موجب ہوا-(136)"

اس طريقه ير ونترول اور عمده المئ حكومت من سخت نفاق يهياايا كيا.

خلاصہ بدکہ ہندوستان میں قدیم سے ہندو مسلمان سکھ یاری اور دیگر اقوام بیشہ سے ملے بطے عزیزوں اور رشتہ داروں کی طرح بستے اور آپس میں روا داری بلکہ اتحادو الفاق ے چئے آتے متے مرا مریزوں نے اپنے مفاد اور خود غرضی کے لیے اس کو خطرہ جان کر مخلف تدبیروں سے نفاق ولوایا اور آیس میں ایک دو سرے کو نزانا افقیار کیا۔ مجھی ایک جماعت پر دست شفقت بھیرا اور مجھی دو سری پر اور اس ذریعہ ہے مخلف ملتوں میں رقابت پیدا کرکے حسد' عناد' غربی کشت و خون کی صورتیں پیدا کیں۔ اگرچہ مسٹرج چل کتے ہیں کہ ہم نے بلاتفاق اس طریق کو نامناسب جان کر ترک کر دیا ہے مگر ایڈورڈ نامس این کتاب میں اقرار کرتے ہیں کہ ہندوستانیوں میں ناانقاتی اور اختلاف کو زندو رکھنا قدیم ہے جمارے سیاست دانوں کا نمایت ہی مرغوب مشغلہ بنا ہوا ہے واقعی می صحیح ہے اور خود مسٹر چرچل بھی ہندوستانیوں کے اتحاد کو نمایت ہی مبغوض سمجھتے اور برطانوی افتدار کے لیے موت شار کرتے ہیں روز مرہ کے مطابدات بتا رہے ہیں کہ آج بھی بندوستان میں یمی کھیل برٹش حکام کھیل رہے ہیں اور اگرچہ پہلے کے بوئے ہوئے ز ہر لیے ج سالها سال کے لیے بلکہ ایک صدی یا اس سے زائد کے لیے کافی تھے مگر اب بھی برطانوی حکام اس میں بوری جدوجمد عمل میں لا رہے ہیں- لارڈ وبول کے متعلق خود انگلینڈ میں اس کے انکشافات اخباروں میں آ رہے ہیں۔ اور مسٹر آر - ایس رونیکا آف س نی اے مشاہدات اور کاٹرات 19 نومبر1946ء کو الفاظ ذیل میں انگلستان سے واپسی ہر ذکر گرتے ہیں۔

''سوئز رلینڈ' آئر لینڈ اور برطانیہ کے دوران میں جھے سر کردہ لیڈروں' قانون دانوں' جرنکشوں اور تاجروں ہے سلنے کا موقعہ ملاجب میں لندن میں تھا تو میں نے یہ افواہیں سنیں کہ کچھ کنسرویٹو ہندوستان کے فسادات میں غیر معمول دلیکی کے رہے ہیں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ ہندوستان میں فسادات کرانے کے لیے رجعت پند عناصر کو مالی امداد بھی دے رہے ہیں- ان دنوں وہاں یہ افواہ بھی گشت لگا رہی تھی کہ کشرویؤ پارٹی کا ایک ایکی فسادات کرانے کے لیے ہندوستان روانہ ہو چکا ہے-"(137)

مسٹرلوئی فشر( مشہور امریکن مصنف )لندن سے بذریعہ تار ایک آر نگل ہندوستان بھیجنا ہے جو کہ 2 ستبر 1946ء کو اسٹٹر رڈ کلکتہ میں شائع ہوتا ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ چہال اور جناح میں گزشتہ میں بندوستان کی قسمت کے بارے میں نامہ و پیام ہوا وہ کیا ہے ان دونوں نے نمایت بی راز دارانہ طور پر آپس میں خط و کتابت اور راز ونیاز کی بین سے ان دونوں نے نمایت بی راز دارانہ طور پر آپس میں خط پانے کے بعد ظہور میں آیا باتیں کی ہیں۔ یہ واقعہ چرچل کے ایک ایسے بی نمایت خفیہ خط پانے کے بعد ظہور میں آیا کہ مسلم لیگ نے دزارتی دفد کے تجاویز پر دوبارہ نمور کیا اور دستور ساز اسمبلی کے مقاطعہ کا فیصلہ کر دیا جو آزاد ہندوستان کا دستور بنانے والی ہے، برطانوی مشن نے انتقاب کوشش کی کہ سیاسی طاقت برطانیہ کے باتھوں سے ہندوستانیوں کو متقل کرنے کا راستہ صاف کر کی کہ سیاسی طاقت برطانیہ کو باتھوں سے ہندوستانیوں کو متقل کرنے کا راستہ صاف کر دے میں۔ مسٹر جناح دونوں ان کوششوں کو ناکام بنانے کی سعی کر رہے ہیں۔ مسٹر جناح کے نئے طرز پالیسی کا پھل کلکتہ میں لوٹ 'موتیں اور قتل و غارت گری کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ الخ۔"

# حواله جات باب دوم

| 0,20 =                                             | 1      |              |
|----------------------------------------------------|--------|--------------|
| ت والمندص 318                                      | معيية  | -2           |
| ن مستعبّل ص 44                                     | رو څر  | -3           |
| ، تاریخ مند از جان میلکم                           | سياس   | -4           |
| ال برطانوی ہند ص 41                                | خوشحا  | <b>-</b> 5   |
| ، ومرتسر جلد 6 نمبر 15 - 28 اگست 1928ء             | تنظيم  | -6           |
| ت المند ص 663                                      | معيية  | <b>~</b> 7   |
| ن مستقبل ص 32                                      | روثر   | <b>~8</b>    |
| ت المند ص 670                                      | معييث  | -9           |
| ن مستنتبل ص 39                                     | روشر   | _ 10         |
| کالیو مصنفہ میکالے ص 517 · ·                       | سوارك  | <b> 11</b>   |
| ن مستنتبل ص 41 – 42                                | رو څر  | _ 12         |
| ) امرتسرمورخه 28 اگست 1928ء                        | فينظيم | _ 13         |
| ·                                                  | إيينا  | _ 14         |
| زیل رپورٹ مالوی مس 302                             | انڈسٹ  | <b>- 1</b> 5 |
| ت خود اختیاری از مضامین میکالے نسبت لارڈ کلایو ص 9 | حكوم   | <b>- 1</b> 6 |
| ن مستعبّل ص 48                                     | روش    | <b>- 17</b>  |
| •                                                  | الضأ   | - 18         |
| ث خود اختیاری م 26                                 | حكوم   | <b>- 19</b>  |
| ن منتغتل 47 - 48                                   |        | - 20         |

- 42 الصا
- 43 اليناس 28 27
- 44 اخبار سيح لكعنوُ مورخه 13 جولائي 1928ء
- 45 بندومتان نائمزمورخه 13 ستمبر1930ء از ربورث سائن تميشن
  - 46 مازرن انديا از ماليات عامه
  - 47 مدينه بجنور 25 جنوري 1930ء از انڈين نيوز لندن ص 21
    - 48 حكومت خود اختياري ص 38 از دادا بهائي ص 50
- 49 اخبار وكيل امرتسر جلد 29 شار نمبر 63 مورخه 24 نومبر 1923ء
  - 50 منه بجنور جلد 19 ص 85° 28 دسمبر1930ء
  - 51 رساله مظلوم کسان ص 29 از آر ی دت

    - 53 رساله مظلوم کسان ص 29
  - 54 رماله مظلوم کسان میں 28 29 از آر ی دت
  - 55 ايسك اندياتميني كاغير مطبوعه ريكار دُيرنش ميوزيم مين
    - 56 انتخاب لا جواب لا ہور مورخہ 21 اگست 1928ء
      - 57 ايضاً
      - 58 الطِيَأ
      - 97 معيشت المند ص 97
    - 60 مدينه بجنور 25 مارچ 1930ء از انڈين نيوز لندن
      - - 62 خوشحال برطانوی ہند

84 - الطنأ

85 - سفرنامه بمنتن جلد اول ص 148 اند ساله بندوستان عهد اور نگ زیب س مصنفه مرزا سمیع الله بیک چیف جج حیدر آباد

86 - سقرنامه جملنن جلد 2 ص 21

87 - سفرنامه بملثن جلد 1 ص 45

88 - الطبأ

89 - روزنامه احسان ج 6 نمبر28 مورخه 27 مارچ 1939ء

90 - برنش انڈیا کے قدیم کاغذات از وہیلر ص 70

91 - " تاریخ برنش انڈیاص 23 از جیمس مل

92- علم المعيشت برني ص 589

93- الفِنا

94 - مسلمانوں کا روشن مستقبل ص51

95 - مقدمه برگ از بستنگر جلد اول ص 139

96 مقدمه برك از مشكر جلد اول ص 213

97 - روش منتقبل ص 52 - 53 - 54

98 - 💎 حکومت خود اختیاری ص 50

99 - روشن مستقبل ص 38

100 - الضأص 49

101 - 💎 حکومت خود اختیاری ص 26 - 27

102 - اليضاص 68

103 - الصناص 15

15- روشن مستعبل 15

105 - حكومت خود اختياري ص 79

106 - ہمارے ہندوستانی مسلمان از ذہلیو ڈبلیو ہنٹر

107 - 📄 حكومت خود اختياري ص 19

108 - العثيا

109 - الضاً

110 - العِشَأ

112 - حكومت خود اختياري ص 7

115 - خوشحال برطانوی ہند ص 109

116 - روش متعتبل ص 128

117 - تاریخ تعلیم از میجرباسو ص 203

118 - ايشاص 105

- 119 - الطنأ

120 - ہارے ہندوستانی مسلمان ص 202

121 - مدينه بجنور مورخه 9 جون 1943ء

122 - امر كمي اخبار كامن سنس 1934ء

123 - بندوستانی ٹائمز بولائی 1936ء

124 - حكومت خود التياري ص 85

125 - روز نامه ملت دبلي 26 جولائي 1932ء

126 - ان مين انديا از لاله لاجيت رائے ص 408

127 - روشن مستقبل ص 237

128 - حكومت خود اختياري ص 56

129 - علماء ہند کا شاندار ماضی جلد صفحہ 14

130 - روش مستعتبل ص 81

132 - الينيا

133 - انقلاب 1857ء تصویر کا دو سرا رخ ص 108 مترجم

134 - ليدر اخبار مورخه 14 جولائي 1932ء

135 - ان تمين انڈيا ص 308

136 - ہندوستان کا قومی ارتقاء ص 247

137 - پر تاپ لاہور مورخہ 21 نومبر 1946ء جلد 27 نمبر 121

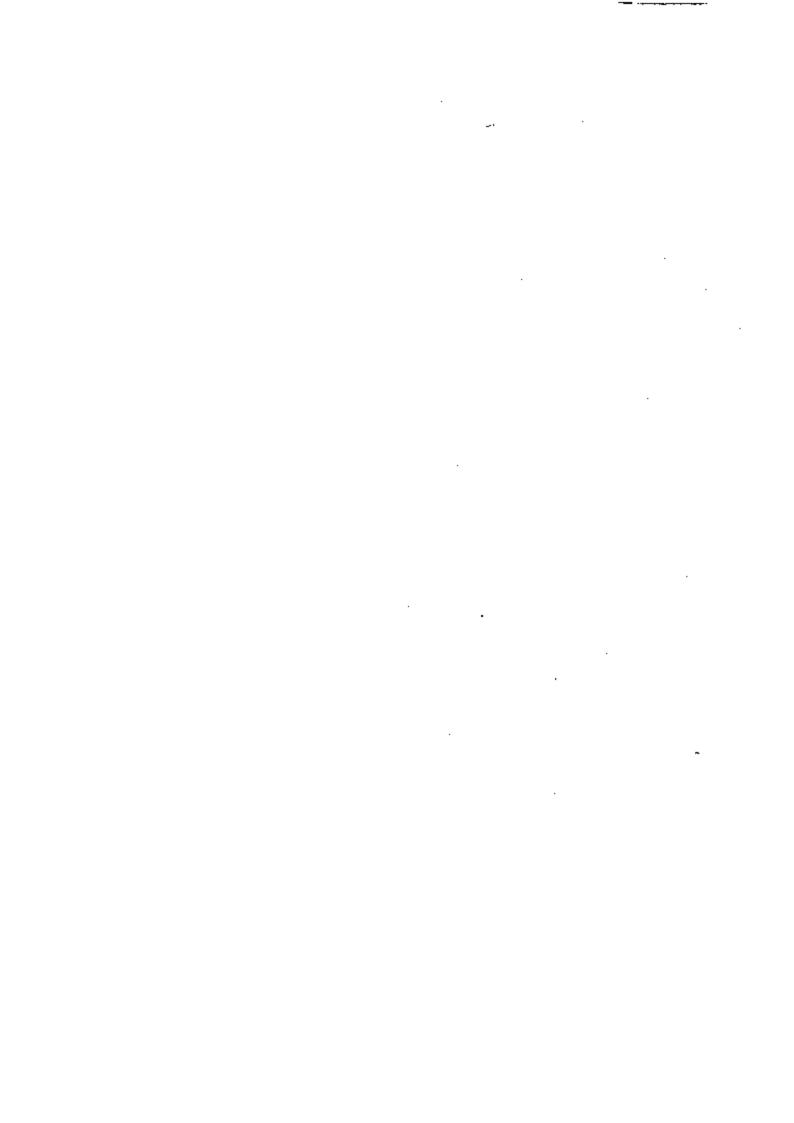

## تبسرابك

# ہندوستان میں انگریزوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی بربادی

- o مملانوں کو برباد کرنے کے طریقے
- مسلمانوں اور مسلمان بادشاہوں سے غداری
  - مسلمانوں کا قانونی اداروں سے اخراج
  - اگریزی اقتدار سے مسلمانوں کوشکایات
    - 0 حوالہ جات



# تيسراباب

# ہندوستان میں انگریزوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی بربادی

یورپین عمواً اور اگریز خصوصاً تمام ایشیاء اور افریق کے باشندوں کے دشمن رہے ہیں اوران کو نیم وحتی غیر متمدن خارج از انسانیت وغیرہ کتے ہوئے ان کی عربت' مال اور ذرائع دولت وغیرہ پر نمایت بربریت سے چھاپ مارتے رہے ہیں گر بالخصوص مسلمانوں پر ان کو سیای رقابت کا بھی بیشہ سے خیال قائم رہا اور ان کو بخت ترین دختنی کی آگ میں ڈالا گیا۔ جس کی بنا پر مسلمانوں کے برباد کرنے اور فنا کے گھائ آثار دسینے کا سب سے ذیادہ عملدر آمد جاری کیا گیا۔ بالخصوص اس وقت سے جبکہ ان کو بادشاہ دبلی سے دیوانی کا صیغہ بنگال و آسام بمار و اثرب کے بارے میں دے دیا گیا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اسپنے ولی بنگال و آسام بمار و اثرب کے بارے میں دے دیا گیا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اسپنے ولی بنگال و آسام بمار و اثرب کے بارے میں دے دیا گیا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اسپنے ولی منتق کو بہچانتے اور اس کے ساتھ وفاداری اور نمک حلائی کو عمل میں لاتے مگر رذیلوں کے ساتھ اداری کی ماتھ وفاداری اور نمک حلائی کو عمل میں لاتے مگر رذیلوں کے ساتھ اداری کیا تھا۔

عُوئی بلیداں کرون چنان است کہ بد کردن بجائے نیک مرداں شہنشاہ اکبر' جمائگیر' شاہجماں' عالمگیر اوران کے وارثوں نے انتہائی غلطی کی تھی کہ ان غیراقوام اور رذیلوں کو اپنے ملک میں اقامت اور حقوق شریت کی معہ تجارت اجازت وے دی اور بابار ان کی ٹالائقی کو دیکھتے اور تجربہ کرتے ہوئے بھی بردھاتے رہے۔

چنانچہ کپتان اگزنڈر جملتن اینے سفرنامہ میں ایسٹ انڈیا تمپنی کے کارکول کی بعناوت اور شاہی فوج کا ان پر مسلط ہونا اور بارگاہ سلطانی میں ڈیپو ٹیشن کا جس کا ایک ممبروہ بھی تھا دہلی آنا اور شہنشاہ سے معافی مانگ کر انگریز مجرمین کا رہائی دلانا وضاحت سے ذکر کر تا ہے۔ اس کے باوجود شاہان مغلیہ ان یورپین لوگوں پر اعتماد کرکے بڑے عمدے بھی عطا کرتے رہے۔ بسرطال جو کچھ نہ ہونا تھا وہ پیش آیا۔

الغرض انظر من کے دیوائی پر افتدار باتے ہی مسلمانوں کے ساتھ سوت کا معالمہ برتا شروع کیا اور ہر صیغہ سے مسلمانوں کو چھاٹھنا اور اینوں سے یا مسلمانوں کے دشمنوں سے بھرنے کا معالمہ تدریجی خور پر جاری کیا۔ اس زمانہ میں تمام ملکی اور فوجی حیوں پر مسلمان ہی چھائے ہوئے تھے اور انہیں میں اعلے قابلیت سیاسی اور فوجی تھی۔

چنانچہ وبلیو وبلیو ہنر ص 337 پر لکھتا ہے۔

"حقیقت یہ ہے کہ جب یہ طک ہمارے قبضے میں آیا تو مسلمان ہی سب
ہے اعلیٰ قوم تھی۔ دو دل کی مضبوطی اور بازوؤں ہی میں برتر نہ تھے بلکه
سیاسیات اور حکمت عملی کے علم میں بھی سب سے افغل تھے لیکن اس
کے باوجود مسلمانوں پر حکومت کی طازمتوں کا دروازہ بند ہے۔ غیر
سرکاری ذرائع زندگی میں بھی انہیں کونی نمایاں جگہ حاصل نہیں۔"

صغیہ 236 پر لکھتا ہے۔

"ایک صدی قبل عکومت کے تمام ذمہ دار عمدوں پر مسلمانوں کا مکمل بعضہ تھا۔ ہندو محض شکریہ کے ساتھ ان چند مکڑوں کو قبول کر لیتے تھے جو ان کو سابق فاتح ایٹ وستر خوان سے ان کی طرف پھینک دیتے تھے اور ایکریزوں کی میٹیٹ چند ایک گماشتوں کا کلرکوں کی تھی۔"

صغہ 222 پر لکھتا ہے۔

" فختمرا بید که مسلمان نواب فاتی شخص اور اس میشیت سے حکومت پر چھائے ہوئے ہوئے کی ہندو جرنبل چھائے ہوئے تھے۔ کمی کمی کمی کوئی ہندو ماہر اقتصادیات یا کوئی ہندو جرنبل مھی نمایاں میشیت اختیار کر لیتا تھا ان مثالوں کی موجودگی ہی اس امر کا بہترین ثبوت ہے کہ ایسا شاؤو نادر ہو ؟ تھا۔ "

ڈاکٹر ہٹرصفی 231 پر لکھتا ہے۔ '

"الیکن پھر بھی سوچنا جا ہیے کہ جتنے ہندوستانی سول سروس میں داخل ہوتے یا ہائی کورٹ کے جج بنتے ہیں ان میں ایک بھی مسلمان نہیں حلائکہ جب یہ ملک ہمارے قبضہ میں آیا تو اس سے پچھ عرصہ بعد تک بھی حکومت کے تمام کام مسلمانوں ہی کے ہاتھوں سرانجام باتے تھے۔ جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں۔"

مغہ 232 پر لکھتا ہے۔

"کارنوالس کے مجموعہ قوانین نے اس اجارہ داری کو محکمہ قانون میں اس قوت کے ساتھ اس نے دیوانی محکمہ اس قوت کے ساتھ اس نے دیوانی محکمہ میں توڑا تھا لیکن چربھی سمینی کے پہلے پہاس سالہ دور حکومت میں حکومت کی ملازمتوں میں سب سے بڑا حصہ مسلمانوں ہی کا تھا لیکن دوسری نصف صدی میں ہوا کا رخ برل گیا۔"

صغہ 246 پر لکھتا ہے۔

"انگریزوں کے ہندوستان ہر قابض ہونے سے پہلے وہ (مسلمان) ملک کی سیابی ہی نہیں بلکہ دماغی قوت بھی سلیم کئے جاتے تھے۔" اور صغمہ 265 ہر اسلامی تعطیلات کے بارے میں لکھتا ہے۔

"گویا وہ قوم جو مجھی ہندوستان کے تمام عدالتی عمدول بر فائز تھی اب اس حد تک ذلیل ہو چکی ہے بہرحال بیہ جانا تسلی بخش ہے کہ اور شیں تو اس بے انصافی بر عملدرآبد ہونے کی اجازت شیں دی تنی- حکومت اعلے نے مداخلت کی اور حاکمانہ طور پر اسلامی تغطیلات کے چند دن مقرر کروئے یقینا وہ اتنے نہ تھے جتنے مسلمان چاہتے تھے۔"

مسٹر ہنری ہیر نکٹن طامس (بنگال سول سروس کا پنشنر) اپنے رسالہ ''بغاوت ہند اور ہماری آئندہ یالیسی-'' کے صفحہ 13 تا 17 میں 1858ء میں لکھتا ہے۔

"عزم تعلیم اور ذبنی صلاحیت کے اعتبار سے مسلمان ہندوؤں سے کہیں زیادہ فائق ہیں اور نبیتا ہندو ان کے سامنے طفل کتب معلوم ہوتے ہیں۔ علاوہ اس کے مسلمانوں میں کار گزاری کی الجیت زیادہ ہوتی ہے

جس کی وجہ سے سرکاری ملازمتیں زیادہ تر انہیں کو ملتی ہیں۔ اس طرح ان کو سرکاری کامول اور مکلی مصالح سے واقفیت کا موقعہ ملا اور ان کی رائے کو وقعت حاصل ہو گئی۔"

اگرچہ مسلمانوں کو گرانا اگر بروں نے 1765ء سے شروع کیا تھا اور اس طرح گرتے کرتے سوسال کا عرصہ گرر کیا تھا گر پھر بھی 1858ء میں ان کی وہائی اور عملی قابلیت کی دو سروں پر فوقیت اس درجہ باتی تھی جس کو جیر گلٹن طامس بتا آ ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی قابلیت سیاسیات اور حکومت وغیرہ میں پہلے کس درجہ پر فائق ہوگی جس کی صرح دلیل ہندوستان کا آگر بروں سے پہلے ذندگی کے ہر شعبہ میں بالاتر ہونا اور روز افزوں ترقی کرنا ہے جس کو ہم واضح کر آئے ہیں۔ گر اگر بروں نے اپنی خود غرضوں اور سیاسی رقابت اور آئندہ کے تحفظات کی بناء پر کیا کیا اس کی شمادت مندرجہ ذبل اقتباسات ویں گے۔

# مسلمانوں کو برباد کرنے کے طریقے

مسلمان حاكموں كى برطرفي

ڈاکٹر ہٹر صفحہ 195 پر لکھتا ہے۔

"مسلمان شمنشاه کی ظاہری برتری کو منانے سے بہت پہلے ہم نے مسلمان صاکوں کو برطرف کرنا شروع کردیا تھا۔"

صاحب حکومت اختیاری صفحہ 14 پر لکھتاہے۔

"بندوستانی میں اگریزی عملداری کی ایک خصوصیت یہ رہی ہے کہ ہندوستانی ابتداء سے بڑے عمدوں سے (جن پر عمواً مسلمان فائز تھے) قطعاً خارج کر دیتے گئے قوانین بنانے میں اور ملک کے لوگوں کے درمیان انصاف کرنے میں ان کا کوئی اختیار باتی نمیں ہے۔ عملداری کی اس خصوصیت کے مضر اثرات کا اندازہ منجملہ دیگر اگریزوں کے سرطامس منرو کو بخوبی ہوا جس کا اظمار انہوں نے اپنی رپورٹ میں سرطامس منرو کو بخوبی ہوا جس کا اظمار انہوں نے اپنی رپورٹ میں حسب ذمل الفاظ میں کیا۔

"وضع قوانین میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اور قوانین کے عمدر آمد میں ان کو بہت کم دخل ہے۔ بائٹناء چند نمایت چمونے عمدوں کے وہ کی برے عمدہ تک خواہ وہ فوجی ہو یا سول نہیں پہنچے۔ وہ ایک ادنی قوم کے فرد سمجھے جاتے ہیں۔ تمام فوجی اور دیوانی عمدے جو کچھ بھی اہمیت رکھ سکتے ہیں آب یوریبنوں کے قضہ میں ہیں جس کاپس انداز روپہ خود ان کے ملک کو چلا جاتا ہے۔"

ان برے عمدوں اور ملازوں سے ان کا خارج کرنا ناقابلیت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ صرف ان کے ہندوستانی رقیب اور مسلمان ہونے کی وجہ سے تھا۔ ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ خود ومد دار انگریزوں کا اقرار ہے کہ ہندوستانی مسلمان قوت فیصلہ اور دماغی قوتوں میں انگریزوں سے فاکق تر تھے۔

سرور سکن پیری کہتا ہے۔

" ہندوستانی مجوزین کی قوت فیصلہ سمینی کے ان جوں ہے جو ایبل سنتے تھے یدرجما بہتر تھی۔(1)" جان سلیور (مدراس گورنمنٹ کاممبر) کہتا ہے۔

"دہ لوگ (باشدگان ہند) فیکسول کے لگانے میں جن کی ادائیگ کے لیے وہ مجبور کئے جاتے ہیں کوئی افتیار نہیں رکھتے قوانین کو جن کی تقیل ان پر قرض ہوتی ہے۔ مرتب کرنے میں ان کی کوئی آواز نہیں ہوتی اپ ملک کے انظام میں ان کا کوئی حقیق حصہ نہیں ہوتا اور ان کے حقوق دیئے جانے ہے اس شرمناک حیلہ سے انکار کیا جاتا ہے کہ ان میں اس قسم کے فرائض انجام دینے کے لیے ذہنی اور اظابی اوصاف کی کی ہے۔ (2)"

اور پھراس پر مزید میہ طمرہ تھا کہ ہندوستانی جموں کو باوجود اس اعلی صلاحیت کے بور پین جموں کی تنخواہ کا صرف بجیسواں حصہ متما تھا۔ سرار سکن پیری لکھتا ہے۔ "یور پین جج کو تقریباً تمن ہزار بونڈ سلانہ تنخواہ ملتی ہے۔ لیکن ہندوستانی منصف صرف ایک سو میں یونڈ سالانہ یا ؟ ہے۔"

دلسوز بے انصافیاں - توہین و تذلیل او قاف کی بریادی - جا کدادوں کی صبطی

"لین اس میں کوئی شک نمیں کہ برے افسروں سے کے کر چھونے افسروں تک (موجود وائسرائے سے زیادہ کی نے بھی مسلمانوں کے ساتھ ناانسافیوں پر زیادہ خور نمیں کیا) ہر فخص کو بقین ہوگیا ہے کہ ہم نے ملکہ کی مسلمان رعایا کے حقوق پورے نمیں کئے اور ہندو ستان کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ جس کی تعداد تمین کروڑ کے لگ بھگ ہے اپنے آپ کو برطانوی حکومت کے ماتحت تاہ و بریاد ہو تا دیکھ رہا ہے۔ اس کو شکایت ہے کہ جو لوگ کل تک اس ملک کے فاتے اور حکران شے کو شکایت ہے کہ جو لوگ کل تک اس ملک کے فاتے اور حکران شے بواب میں یہ کمنا کہ یہ معب کھ نتیجہ ہے ان کے اپنے انحطاط کا عذر اس کے بین اس کے بواب میں یہ کمنا کہ یہ معب کھ نتیجہ ہے ان کے اپنے انحطاط کا عذر سیای غفلت اور للبروای سے ہرتب ہوا۔ جب تک اس ملک کی عنان سیای غفلت اور للبروای سے ہرتب ہوا۔ جب تک اس ملک کی عنان حکومت ہمارے ہاتھ میں نمیں آئی تھی۔ تب بھی مسلمانوں کا بھی ذہب عوامت ہمارے ہاتھ میں نمیں آئی تھی۔ تب بھی مسلمانوں کا بھی ذہب عقومت ہمارے ہاتھ میں نمیں آئی تھی۔ تب بھی مسلمانوں کا بھی ذہب تھاوہ ایسانی کھانا کھانے اور جملہ ضروریات زندگی میں ویسانی طرز بود؛

ماند رکھتے تھے جیسا کہ اس زمانہ میں وہ اب بھی و متنا فو ختا اپنے احساس قومیت اور جنگی اولوالعزمیوں کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، بایں ہمہ یہ وہ قوم ہے جسے برطانوی حکومت کے ماتحت تباہ و بریاد کیا گیا ہے۔(3)" قوم ہے جسے برطانوی حکومت کے ماتحت تباہ و بریاد کیا گیا ہے۔(3)" مگریہ جب ہی ممکن ہے کہ ہم ان پر متواتر اور مسلسل ناانصافیوں کے محربہ جب می ممکن ہے کہ ہم ان پر متواتر اور مسلسل ناانصافیوں کے اندر احساس کو دور کر دیں جو احمریزی حکومت کے ماتحت مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔

"اس حقیقت سے چیم پوقی ہے سود ہے کہ مسلمان ہم پر کیے کیے شدید الزابات عاکد کرتے ہیں۔ ایسے الزام جو شاید ہی کسی حکومت پر عائد کئے مجتے ہوں۔

(1) وہ ہمیں اس بات کا ملزم نھمراتے ہیں کہ ہم نے ان پر ہر فتم کی باعزت زندگی کا دروازہ بند کر دیا ہے۔

(2) وہ ہمیں اس بات کا ملزم تھراتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا طریقہ تعلیم رائج کر دیا ہے جس سے ان کی قوم بسرہ در نہیں ہو سکتی اور جو ان کی ذات و خواری کا سبب بن گیا ہے۔

(3) وہ ہمیں یہ بھی الزام دیتے ہیں کہ ہم نے مسلمان قامیوں کی برطرفی سے ہزار ہا خاندانوں کو مبتلائے آفات کر دیا ہے۔ یہ قاضی نکاح کے لیے نہیں اجازت وسیتے تھے اور ان کا کا قدیمی زمانہ ہی سے اسلام کے حبرک قوانین کی گلمداشت اور نفاذ و عمل میں لانا تھا۔

(4) ان کو شکایت ہے کہ ہم نے مسلمانوں سے ندہبی فرائض کو پورا کرنے کے ذرائع چھین لیے اور اس طرح روحانی اعتبار سے ان کے ایمان کو خطرے میں ڈال ویا۔

(5) ہمارا ہوا جرم ان کے زدیک ہے ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے خربی او قاف میں بددیانتی سے کام لیتے ہوئے ان کے سب سے برے نقلبی مرمائے کا غلط استعال کیا ان مخصوص الرامات کے علاوہ جن کے متعلق ان کو یقین ہے کہ باآ مائی ثابت کئے جا سکتے ہیں اور بھی بہت ی شکایات ہیں جو محض جذبات پر بنی ہیں اور شاید انگریزوں کے تصور سے شکایات ہیں جو محض جذبات پر بنی ہیں اور شاید انگریزوں کے تصور سے

قاصر دماغ پر کوئی اثر نہ ڈال سکیں۔ گر آئر لینڈ کی طرح ہندوستان میں بھی یہ شکایتیں مسلمانوں کو حاکموں سے بدخن رکھتی ہیں۔ وہ علی الاعلان کے جی یہ شکایتیں مسلمانوں کے طارحین کی حثیت ہیں کہ ہم نے بنگال میں قدم رکھا تو مسلمانوں کے طارحین کی حثیت سے لیکن اپنی فتح و نصرت کے وقت ان کی مطلق پرواہ شمیں کی اور نو دولت طقد کی سناخانہ ذہنیت کے ساتھ اپنے سابق آقاؤں کو پاؤں سلمان برطانوی حکومت کو غفلت تلے روند ڈالا۔ مختمریہ کہ ہندوستانی مسلمان برطانوی حکومت کو غفلت اور بے اعتمانی کا مجرم جذبات شجاعت سے معرا 'اور سرمایہ میں کمپنوں کی طرح بددیا نتی سے کام لینے دانے اور دیجر بردی بردی تا انصافیوں کا جن کی طرح بددیا نتی سے کام لینے دانے اور دیجر بردی بردی تا انصافیوں کا جن کا سلملہ سو سال تک بھیلا ہوا ہے مرتکب ٹھمرات ہیں۔(4)"

" یہ کوئی تجب کی بات نہیں کہ وہ اس طریقہ تعلیم سے پر بیز کرتے ہیں بوئی نفسہ کتنا بی اچھا کیوں نہ ہو لیکن ان کے ملی رجمانات کو قطعاً خاطر میں نہیں لاتا۔ حقیقت میں اس طرح ان کی ضروری سے ضروری احتیاجات بھی بوری نہیں ہو تیں۔ یہ طرز تعلیم ان کے مفاد کے خلاف اوران کی مرنی روایات کے منانی ہے۔ (5)"

"فعلیم یافتہ مسلمان جن کو پرانے طریقہ پر ناز ہے حکومت کے ان عمدوں اور ملازمتوں میں جگہ نہیں پاتے جن پر اس سے بیشتران کی اجارہ داری قائم منمی- وہ جیران ہیں کہ بیہ سب بچھ اور دیگر ذرائع ذندگ قائل نفرت ہندووں کے ہاتھ چلے گئے یا جا رہے ہیں- جن مسلمانوں کی تعلیم ذرا بمتر ہوتی ہے- وہ بھی تالاں ہیں- کو ان کا بیہ احساس نہ بھی ایڈا رسائی کی حد تک نہیں بہنچا- اگر چہ ان کے نہ بی خیالات کے مطابق لاپروائی کی حد تک نہیں بہنچ جاتا ہے ان کے تعصب کو جس کا جواز قرآن مجید لاپروائی کی حد تک بہنچ جاتا ہے ان کے تعصب کو جس کا جواز قرآن مجید سے ہروقت تابت کیا جا سکتا ہے یہاں تک برانگیخته کر دیا گیا ہے کہ ور ہے کہ کمیں ساری مسلمان قوم بے وفا جائل اور متعقب کروہ کی شکل اختیار نہ کر لے-(6)"

"انہیں یہ رنج نہیں کہ حکومت کی نواز شوں سے حسب دستور سابق انہیں کوئی حصہ نہیں ملتا انہیں یہ رنج ہے کہ وہ اس سے بتدریج خارج کے جارہے ہیں وہ اس بات کاگلہ نہیں کرتے کہ اب زندگی کی دوڑ میں انہیں ہندووں کا مقالمہ در پیش ہے۔ انہیں گلہ ہے توبیہ کہ اور کہیں نہیں کم از کم بنگال میں ان کے لیے عرصہ حیات تک ہو چکا ہے۔" (7) "مختصرا یوں کے کہ یہ قوم ہے جس کی روایات بہت شاندار ہیں گر جس کا اس کے باوجود کوئی مستقبل نہیں۔ اگر اس قوم کی تعداد تین کروڑ ہے تو یہ محض اس قوم کے لیے ہی نہیں بلکہ اس قوم کے حاکموں کے لیے تو یہ محض اس قوم کے حاکموں کے لیے بی نہیں بلکہ اس قوم کے حاکموں کے لیے بھی ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ مشرقی بنگال میں کاشفکاروں کی بہت نے دیادہ مسلمان ہے۔ "(8)

حقیقت میں سارا صوبہ مسلمان امراء ہے جو مبھی طاقور اور ہر سرافتدار تھے بھرا یرا ہے وہ گزشتہ عظمت کی نشانیاں ہیں اس وقت بھی مرشد آباد میں ایک اسلامی عدالت ایک تعلی سلطنت کا کمیل کھیل رہی ہے۔ ہر ضلع میں تھی نہ تھی شنرادہ کی اولاد بے بام محلات اور پراز خار تلابوں کے درمیان نمایت تکبر اور ترش روئی سے خون جگر بیتی نظرآتی ہے اس متم کے بہت سے خاندانوں کو میں بذات خود جانتا ہوں ان کے گھروں میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی کمی نہیں ان کے پوتے بوتیاں بھی ہیں ادر ان کے نواہے نواسیاں بھی لیکن اس فاقہ مست گروہ میں ایک بھی ایبا نمیں ہے جے اپنے ہی لیے زندگی میں کام کرنے کا کوئی موقع حاصل ہو- وہ غلیظ ہر آمدوں اور ساتھ ٹیکتے ہوئے مکانوں میں اداس زندگیاں بسر کر رہے ہیں- اور دن بدن قرض کے تباہ کن گڑھوں میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ آآ نکہ یاس ہی کا ہندو مهاجن ایک دن ان سے جَھُڑا مول لے لے گا اور چند کمحوں میں قرض خواہوں کا ایک جم غفیر عدالت کے علم سے بع تطعی کاحق حاصل کرے قدیم مسلمانوں کے اس خاندان کو دیکھتے ویکھتے ہڑپ کر لے گا۔ یہاں تک کہ صفحہ ہستی ہے اس كاشان تك مث مائ كا- (9)-

اگر کسی خاص مثال کی ضرورت ہو تو میں ناگو کے راجاؤں کی مثال بیش کر سکتا ہوں پہلے پہل جب انگریزوں کو ان سے واسطہ پڑا تو ان کی سالانہ آمنی دو صدیوں کی خلطیوں اور فضول خرچوں کے باوجود بجاس بڑار بونڈ تھی۔ یہ راجہ اپنے لیے ستونی شامیانے میں بیٹھ کر اپنی اس ریاست کا نظارہ کیا کرتے تھے جو آج کل دو انگریزی اصلاع پر منقسم ہے۔ ان کی معجدیں اور فاتعداد بارہ دریاں ایک مصنوعی جمیل کے کنارے چاروں طرف چلی گئی تھیں اور صاف و شفاف پانی میں جس کے اندر ایک بھی خودرو بودا نظر نہیں آتا تھا منعس ہوتی تھیں۔ راجہ کی فاتی سیڑھیوں سے ہر روز ایک سنری بجر امستانہ وار اس جزیرہ کا رخ کرتا ہے جو اس جمیل کے مین وسط میں واقع ہے اور رنگارنگ رخ کرتا ہے جو اس جمیل کے مین وسط میں واقع ہے اور رنگارنگ رخ کرتا ہے جو اس جمیل کے مین وسط میں واقع ہے اور رنگارنگ اور جب بن پڑا ہے۔ محل کے دروازہ بر سیاسی پسرا بدلتے رہے ہیں اور جب آفاب غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو شنرادوں کے باغات اور جب آفاب غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو شنرادوں کے باغات سے بچوں کے کھل کھلانے اور خوا تھن کی شیریں آوازیں سننے میں آتی

گراب سوائے فلک نماؤیو ڑھی کے اس محل کا کوئی نشان باتی نمیں۔
مہر کی بے بام و در دیواروں سے استرکاری کی تمام زیبائشیں مٹ چکی
ہیں۔ وسیع و عربیش باغ اور ان کے صاف ستھری نمریں وریانہ ہیں۔
اب ان ہیں چاولوں کی کاشت ہوتی ہے اور ان کے رنگا رنگ مجھلیوں دالے تالاب گندے اور سڑے ہوئے گڑھوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔
دالے تالاب گندے اور سڑے ہوئے گڑھوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں بارہ دریوں کی جگہ اب صرف اینوں کا ملبہ ہے کمیں کمیں اگر کمی دیوار کا کوئی حصہ نظر آ جاتا ہے تو عربی وضع کی کمی محراب دار کھڑی ہے اس نظارہ ہر اور بھی حسرت برسے لگ جاتی ہے۔

 ہے اور محل بھی خت ہو گیا ہے) وہ بدنصیب نوا تین ہو کھی رانی کملاتی تھیں اب کہی شام کی سیر کو پردہ دار بجردں میں نہیں نکلتیں ان کے زائنانوں پر چھت باقی نہیں۔ ان کے کمین اب معمولی مکانوں میں چلے بیں جو تباہ شدہ اصطبل کے پاس داقع ہیں۔ ناگو خاندان کی گزشتہ عظمتوں کی یاد صرف ایک نہر سے باتی ہے جو اب بھی دلدلوں کے بچ میں اس راستہ سے بہتی ہے جس سے بھی محلوں کے درمیان سے گزرتی میں اس راستہ سے بہتی ہے جس سے بھی محلوں کے درمیان سے گزرتی میں اور جے دکھے کر قدیم الایام ردما کی خاموش یادگاروں کی ایک ہلکی می اور تازہ ہو جاتی ہے۔ دریائے تا بر کے سوائے روم کا بچھ بھی باتی نہیں رہا۔ دنیا کی ہے باتی بھی کیا چیز ہے کہ جو شے مضبوطی سے قائم کی جائے دوام کا بی باتی ہوں گیا ہے۔ اور نقل مکانی کرتی رہے اس کو ثبات و دوام حاصل ہو جاتا ہے۔ "

اس فاندان کے نمائندے ختہ محل کے ایک کونے میں دیکے ہوئے اپنی عسرت زدہ زندگیاں بسر کررہے ہیں۔ وہ نشہ آمیز مطائیوں کو چوستے اور خود رو پودوں سے اٹی ہوئی جھیل پر حسرت بھری نگاہوں سے تھتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی سیاست دان ابوان عام میں سنسنی پیدا کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے یہ کافی ہے کہ بنگال کے کسی ایسے مسلمان گھرانے کی بچی داستان بیان کردے۔

وہ اپنی کمانی کو اس طرح شروع کرے گا- ایک قابل شزادہ بست برے علاقہ پر حکمرانی کر رہا ہے۔ وہ اپنی فوج کا سید سلار ہے اس کے بے شار خدمت گار ہیں وہ مشرقی شاہانہ دربار کی تمام روایات کو ہر قرار رکھتا ہے۔ اور بستر مرگ پر معجدول کی تغییراور ندہجی او قاف کا حکم دے کر اپنی روح کو تسکین دیتا ہے اس کے بعد وہ اس کے موجودہ ہے عقل جانشین کی تصویر تھنچے گاوہ ان جنگلوں میں جب انگریز شکاریوں کی آمد کی جانشین کی تصویر تھنچے گاوہ ان جنگلوں میں جب انگریز شکاریوں کی آمد کی جبر سنتا ہے تو اپنی عرب افزائی کرنی ضروری ہے تو وہ ان سے طاقات کریں کہ اجنبیوں کی عرب افزائی کرنی ضروری ہے تو وہ ان سے طاقات کریں کہ اجنبیوں کی عرب افزائی کرنی ضروری ہے تو وہ ان سے طاقات پر میشہ ایک ہی بات و ہرا تا ہے اور وہ سے کہ فلاں تا جر نے ابھی ابھی اس

کے محل کو چند روپوں کے بدلے قرق کر لیا ہے۔

میں نے بنگال کے مسلمان نوابوں اور کاشتکاروں کے طالات ذرا وضاحت سے بیان کئے ہیں تاکہ انگریزوں کے سامنے ان لوگوں کا نقشہ کھینچ دوں جن کی شکایات کا بیان اس باب ہیں کیا جائے گا یہ ہمی بتلا دول کے میرے بیانات کا تعلق جنوی بنگال سے ہے کو بگہ یہ وہ صوبہ ہے جسے میں انجھی طرح جانتا ہوں اور جہال تک مجھے علم ہے مسلمانوں نے برطانوی تکومت کے ماتحت سب سے زیادہ یمیں نقصان انحایا ہے پھر آگر میں دوسروں کو بھی بقین دلاؤں اور خود میرا بھی خیال ہو کہ یہ بیانات تمام مسلمانان بند پر راست آتے ہیں تو مجھے اس پر معاف فرمایا جائے۔ میری رائے میں اگر کسی قوم کی حالت کو درست کرنے کی طاح۔ میری رائے میں اگر کسی قوم کی حالت کو درست کرنے کی ضرورت بھی محسوس ہو گی تو وہ جنوبی بنگال کے مسلمان نواب ہیں ان ضرورت بھی محسوس ہو گی تو وہ جنوبی بنگال کے مسلمان نواب ہیں ان کے دولت و شروت کے پرانے ذرائع ختم ہو بچکے ہیں الخ "(10)

## مسلمانوں کی آمدنی کے ذرائع

(1) کال میں آمدنی کا سب سے برا ذریعہ دیوانی کا محکمہ ہے جس پر مسلمانوں کی اجارہ داری قائم تھی۔

(2) محکمہ بولیس ہمی آمدنی کا اچھا خاصا ہوا ڈریعہ ہے اور اس کے تمام افسرہمی مسلمان ہے۔

(3) آمنی کا تیسرا برا زریعہ قانونی عدالتیں میں اور یمال بھی مسلمان جماعہ مسلمان جماعہ عنے اور یمال بھی مسلمان جمائے ہوئے تھے۔

(4) اور ان سب سے بردھ کر فوج اس کے عمدہ داروں میں وہ لوگ نہیں آ کے تھے جو اپنے فرائض کو کسی معمولی منافع پر بجا لاتے بلکہ فاتحوں کی ایک جماعت ہوتی تھی جو اپنے کاشت کاروں کے نام فوج میں درخ کراتے اور ان کی تخواجی شائی فرائے سے خود اپنے لیے وصول کرتے۔ گویا آج سے ڈردھ سو سال پہلے بنگال کے خاندانی مسلمانوں کے لیے نامکن تھا کہ وہ فریب ہوں نیکن آ جکل نامکن ہے کہ وہ بدستور امیر رہیں مختصریہ کہ مسلمان نواب فائے تھے اور ای حیثیت سے حکومت بر جھائے ہوئے تھے۔ "(11)

ایک نواب کے خزانے میں ہرسال ہمن ذرائع سے دولت جمع ہوا کرتی تھی۔ فوٹ کی افسری 'ما گراری جمع کرنے کی خدمت' اور ساس و قانونی خدمات سرانجام دی ' یہ اس کی عظمت کے جائز ذرائع ہے لیکن اس کے علاوہ عدالتی خدمات اور سینکڑوں اور ذرائع بھی تھے جو فراہمی دولت میں کام آتے ۔" (12)

مسلمانوں کی ذرائع آمدنی میں سے برطانوی حکومت کے ماتحت کیا باتی رہ گیا

(۱) سب سے پہلے جنگی خدمات کو لیجئے جن کا دروازہ ان پر تمام و کمال بند
ہے اچھے گرانے کا کوئی مسلمان فرد ہماری فوج میں داخل نہیں ہو سکنا
اور اگر ہو بھی جائے تو وہ اس کے لیے دولت پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں
بن سکتی۔ (13)

(نوٹ) بہت ہی کم مسلمانوں کے پاس گور نر جزل کی کمیش ہے اور جہال تک مجھے علم ہے ملکہ کی کمیش کسی کے پاس بھی نہیں۔ ہندوستانی صرف سپائی کی حیثیت سے فوج میں بحرتی ہو سکتے ہیں اور شاذو ناور اگر کوئی افسری تک پہنچ بھی گیا ہے تو اس نے بھی ورجہ بدرجہ بی ترقی کی ہے اور اس قاعدہ سے کوئی بھی مشتیٰ نہیں صرف ایک مسلمان آنریری کپتان کے ورجہ تک پہنچا ہے اور وہ کپتان حیات علی ہے جس کی سفارش کری روٹری نے ندر کے زمانہ میں کی تھی۔ یہ مسلمان ملکہ کے سفارش کریل روٹری نے ندر کے زمانہ میں کی تھی۔ یہ مسلمان ملکہ کے کیش کی تر اس کے کار ناموں سے واقف ہوں۔ (14)"

#### مسلمانوں کی سفارش برائے فوجی خدمات

"ذاتی طور پر میرا عقیدہ ہے کہ ہندوستانی امراء کو جلد یا بدیر بعض شرائط کے ماتحت اگریزی فوج میں کمیشن افیسر کی حیثیت سے داخل نہیں کر لینا چاہیے۔ آج کل کوئی کمیشن افسر ملکہ کی فوج میں ملازمت سے مال و دولت حاصل نہیں کر سکتا اور اس بات کو مسلمان بھی اچھی طرح جانح میں گروہ ابھی تک فوجی زندگی کے اعزازات اور معقول تخواہ کے خواہش مند ہیں اور اس بات کو سختی ہے محسوس کر رہے ہیں گدان کا آبائی چیشہ ہے لئے ان سے چھن گیا۔ (15)"

## مسلمانوں كا دو سرا ذريعه آمدني

مسلمان امراء کا دوسرا ذریعہ آمدنی تھا ما گرزاری جمع کرتا۔ اس اجارہ داری کی بنیاد اسلامی قوانین پر قائم گئی تھی۔ نیکس کی ادائیگی مغلوبیت کی نشانی ہے۔ فاتے صرف نیکس ہی نہیں لیٹا تھا بلکہ نیکس وصول کرنے کا نفع دالا کام بھی انہیں کے سپرد ہو تا تھا۔ اس بات کو بار بار دہرانے میں کوئی مضا کھے نہیں کہ ہندوستان میں فاتح اور مفتوح کے تعلقات اسلامی قوانین کے اس قدر ماتحت نہ تھے جتنے سامی اغراض کے۔ اسلئے پر دوش

اور عبر ملکی فاتحوں کو دیوانی کی تفصیلات میں انجھنا ناپند تھا۔ وہ کاشتکاروں سے براہ راست معاملہ کرنے کی ذمہ داری اپنے ہندو پیادوں پر چھوڑ دسیۃ ۔ یہ طریقہ اس قدر عام تھا کہ اکبر نے جب ایک ہندو کو وزیر مائیات کے عمدہ پر فائز کیا اور اس عذر کے ماتحت ٹوڈریل نے مالیات کا قلدان ہاتھ میں سنبھالا تو مسلمان شنرادوں نے احتجاج کے طور پر ایک وقد وربار شاہی میں بھیجائیکن شہنشاہ نے جواب دیا۔" تمہاری جائیدادوں اور معانی کی زمینوں کا انظام کن کے ذمہ ہے۔" انہوں نے جواب دیا سنبھاری کے انتظام کن کے ذمہ ہے۔ " انہوں نے جواب دیا سنبھاری میں بیست انجھا تو مجھے بھی اپنی دیاست کے انتظام پر ایک ہندو کو مقرر کرنے کی اجازت دیجئے۔"

مالیات کے برے برے عدے تو مسلمانوں ہی کے پاس رہ لیکن کاشکاروں کے ساتھ براہ راست معالمہ کرنے کا دستور بندو پیادوں کے ہاتھ میں رہا حقیقت میں یہ بندو الماذمین کی رقم سے خود اپنا حصہ وضع کر لیتے - محکمہ مالیات شمنشاہ اکبر کے سامنے جوابدہ تھا اور اسلای نظام البیات کی ایک ہی اہم کری - "ما گلذاری کے توانین "وہ نافذ کرتا لیکن یہ نفاذ عدالنوں کے ذریعہ ضیں بلکہ کموار کے زور سے ہوتا ۔ اگر مالیہ وصول نہ ہوتا تو سپاہیوں کو محم دیا جاتا کہ وہ اپنی غارت گری سے دماتیوں کی ذرید کی وصول نہ ہو جاتا کہ وہ اپنی غارت گری سے درنوں کا و تیرہ بینی کی وصول نہ ہو جاتا کہ وہ اپنی عارت گری سے دونوں کا و تیرہ بینی کی وصول نہ ہو جاتا ۔ کاشکار اور بندو پیادے دونوں کا و تیرہ بیشہ یہ بی رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح مقررہ رقم پر چھنگارا دونوں کا و تیرہ بیشہ یہ بی رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح مقررہ رقم پر چھنگارا حاصل کر لیا جائے اس کے بر تھی اعلی مسلمان عمدہ واروں کی کوشش حاصل کر لیا جائے اس کے بر تھی اعلی مسلمان عمدہ واروں کی کوشش حاصل کر لیا جائے اس کے بر تھی اعلی مسلمان عمدہ واروں کی کوشش حاصل کر لیا جائے اس کے بر تھی اعلی مسلمان عمدہ واروں کی کوشش حاصل کر لیا جائے اس کے بر تھی رہ مقررہ رقم سے زیادہ وصول ہو۔

بنگال کو اگریزوں نے حاصل کیا تو شمنشاہ دبلی کے دیوان ہونے کی دیئیت سے بھریہ عمدہ کئی بہت بری رشوت سے نمیں بلکہ عموار کے دیویت سے نمیں بلکہ عموار کے زور سے لیا گیا۔ قانونا ہم صرف شمنشاہ دبلی کے دیوان تھے - یعنی چیف ریونوا فسر- ای بناء پر مسلمانوں کا دعوی ہے کہ ہم کو ای اسلامی طریقہ بر کار بند رہنا جا ہے جس کے انتظام کا ہم نے اس وقت ذمہ لیا تھا۔

جمال تک میرا خیال ہے اس میں طرفین کا باہمی سمجھون فی الواقعہ میں تھا-(16)

المحريرون كاطاقتور بوتے ہى مسلمانون كو برباد كرنا اور معابدون كو تو ژوالنا

المحريزون نے چند ايك سال تو مسلمانوں عمدہ داروں كو بحال ركھا لیکن جیب اصلاح کا دفت آیا تو اس قدر احتیاط سے قدم اٹھائے کہ اس ير بزدلي كاكمان موفي لكنات بااي بمدسب سے كارى ضرب جو بم في برانے طریق پر لکائی وہ اس قدر پر فریب تھی کہ اس کا چین از وقت اندازہ ند مسلمانوں کو ہو سکانہ احمریزوں کو میرا مطلب ہے ان تبدیلیوں ے جو لارڈ کارنوائس نے رائج کیں اور جن سے 1793ء کا دوامی 'بندوبست مترتب ہوا اس بندوبست ہے ان مسلمان افسروں کا کاروبار ا عارے ہاتھ میں آگیا جو حکومت اور نیکس جمع کرنے والوں کے درمیان واسطہ کا کام دیتے تھے جن کے سیابیوں کو مالکزاری نیکس جمع کرنے کا جائز حق ہنچا تھا مسلمان تعلق داروں اوران کے ساہیوں اور تعمشیر زنوں کے بجائے اب ہم نے ہرایک ضلع میں ایک کلکٹر مفرد کر دیا ہے اور اس کے ساتھ غیرمسلح خاصہ دار بھی جیسا کہ اس سے پہلے عام طور یر عدالتوں کے بیادے کام کرتے تھے مسلمان امراء کا یا تو مانگر اری سے کُوئی تعلق نمیں رہایا وہ محض زمیندار ہیں جن کو زمین کی آمانی سے ایک مقررہ حصد مل جاتا ہے - سرحال ان تبدیلیوں کو دوای بندویست نے رائج نہیں کیا اس نے مرف ان کی محیل کی تھی البتہ اس نے مسلمان محمرانوں کو سخت نقصان پنجایا۔ گر ایک دو سرے رنگ میں اس بندوبست کا عام ر تحان اس طرف تھا کہ ان ماتحت بندو افسروں ہی کو زمین کا مالک قرار وے دیا جائے جو براہ راست کاشتکاروں سے ما لکر ارمی وصول کرتے تھے۔(17)

#### زمینداری کے سلسلہ میں مسلمانوں کی تباہی کی دو سری وجہ

میں نے 90-1788ء کے بندویست کے مسووات کا مطالعہ بری احتیاط ہے کیا ہے اور میں بخونی سمجھتا ہوں کہ ان وفعات کے باوجود جو 1793ء کے قانون میں وفالوں کے بارے میں درج میں اس وقت کے ا فسران مال کی نظروں میں پھیلے نظام ما لکزاری کی صرف تین ہی کڑیاں تھیں تعنی حکومت مقامی ایجن یا زمیندار جو کاشت کاروں سے براہ راست 'ما گُواری جمع کرتے تھے۔ اور کاشتکار جو زمین میں ہل جلاتے تھے اور انہیں تین کریوں کوہم نے نظام میں داخل کیا- مسلمانوں کے نظام وبوانی کی دوسری کربوں کو ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا یا دہ خود بخود مفقود ہو مشکن مشلا خود مختار تعلق داروں کی علیحدگی ہی ہے بہت ہے مسلمان خاندانوں کی عظمت خاک میں مل گئی۔ یہ خاندان اپنی ریاست کے کچھ حصد کی کاشت کا دوامی پشہ ود سروں کے نام لکھ دینے کے باوجود اينے ماتحت زمينداروں ير ايك فتم كا قانوني حق ركھتے تھے اور بھرجب موقعہ ہو تا ان سے نذرانہ کے طور پر نفذی یا جنس ہتھیا کیتے۔ ایک انسر جس نے مسلمانوں کی موجودہ ہے چینی اور دوامی بنددبست سے اس کے تعلق کا مطالعہ بڑی وقیق نظرے کیا ہے لکھتا ہے" اس بندوبست نے ہندو تلکڑوں کو جو اس ہے پہلے معمولی عہدوں پر مامور تھے ترقی دے کر زمیندار بنا دیا ہے ان کو زمین کی ملکیت کا حق حاصل ہو گیا ہے اور اب وہ اس دولت کو سمیٹ رہے ہی جو مسلمانوں کی حکومت کے ماتحت مسلمانوں کا حل تھا۔(18)"

## مسلمانوں اور مسلمان بادشاہوں سے غداری

سویہ سب سے بڑی نا انصافی ہے جس کا مسلمان امراء انگریزی حکومت
کو مجرم محمراتے ہیں۔ ان کا دعوی ہے ہے کہ ہم نے مسلمان شہنشاہ سے
بٹکال کی دیوانی اس شرط پر لی تھی کہ ہم اسلامی نظام کو برقرار رکھیں
گے۔ لیکن جو نمی ہم نے اپنے آپ کو طاقتور پایا اس وعدے کو فراموش
کر دیا۔ ہمارا جواب ہے ہے کہ جب ہم نے بنگال میں مسلمانوں کے نظام دیوانی کا مطالعہ کیا تو اس کو اس قدر یک طرفہ اس قدر ناکارہ اور اصول انسانیت کے خلاف پایا کہ اگر ہم اس کو برقرار رکھتے تو تمذیب کے لیے انسانیت کے خلاف پایا کہ اگر ہم اس کو برقرار رکھتے تو تمذیب کے لیے باعث نگ ہوتے اس کے بعد وہ نگھتا ہے۔

ہم اطلاع کے اندراج سے یہ شاہت کر سکتے ہیں کہ اسلامی حکومت کامقصد محض روپیہ جمع کرنا تھا۔"

یہ تو بقول ہنر مسلمانوں کی حکومت کا خشا رہا اب خود برطانوی سامرائ کا خشاء کیا تھا یہ بھی خود ان کے دوستوں کی زبان سے سن لیجئے۔ مسٹر ہیری در لسٹ اگور نر بنگال) لکھتا ہے۔

کاشت کار اور کاریگر اگرچہ گراں شرح کا سودا کرتے تھے مگر اس کے ساتھ وہ سمرایہ بہال سے کہ وہ قرض لیتے تھے براھتا جاتا تھا مگر اگریزی مملماری میں معالمہ بر عکس ہو گیا ہے۔ تا تاریوں کا حملہ ضرور شرر انگیز عداوت تھی مگر اس کے مقالمہ میں ہماری حفاظت کو دیکھا جائے کہ اس عداوت تھی مگر اس کے مقالمہ میں ہماری حفاظت کو دیکھا جائے کہ اس سے ہندوستان تباہ ہو رہا ہے دہ ان کی عداوت تھی اور یہ ہماری دوستی۔ ہر ہر ردیبیہ جو ایک اگریز ہندوستان سے کما تا ہے وہ بھشہ بھشے کے لیے ہندوستان سے جدا ہو تا ہے۔ (19)

ايست اندياتميتي كامتصفائه طرز عمل ملاحظه فرمائي-

"ما تكوارى جمع كرف والول ك ذمه حكومت ك تمام فرائض كرديك ك شخ ان كواس بات كى اجازت تقى كد جوجى بيس آئ كريس بشرطيكه ما تكوارى كاروبيد باقاعده جمع كرق ربيس عوام كواس كيه ستايا جاتا به كد زميندارول كولگان وصول جوتا رب ان كواس كي لوثا جاتا تهاكد زمینداروں کے ملازمین دولت مند ہو جائیں اس ظلم دستم کے خلاف شکایت ہے سود تھی کیونکہ یہ زمیندار اور اس کے افسر کی مرضی پر مخصر تھا کہ وہ ان کی شکایات کو سنے یا نہ سنے ان کی شکایات کے ازالہ کا امکان بہت کم تھا کیونکہ ظالم بالعوم زمیندار ہی کا ملازم ہوتا تھا۔ پھر ذاکوؤں کو کوشش کرکے کر فار بھی کرلیا جاتا تھا تو ان کے لیے مشکل نہ تھا کہ قید کرنے والوں سے یارانہ گاٹھ لیں۔(20)"

## اس نظام قدیم کے توڑنے میں صریح وعدہ خلافی کا ا قرار

جب ہم نے اس نظام کو تو ڑنا شروع کیا جس کو بر قرار رکھنے کا ہم نے وعدہ کیا تھا تو ان ہے چاروں کی جان جس جان آئی۔ سب ہے بیٹی ناانصائی جو ہم نے مسلمان امراء ہے کی وہ یہ تھی کہ ہم نے ان کے حقوق معین کر دیئے۔ اس ہے پہلے نہ ان کے حقوق کوئی مستقل حیثیت رکھتے تھے اور نہ مسعین شے حکومت وقت کے بہت ہے تسلیم شدہ حقوق کی بیش بہا قربانی کے بعد ہم نے ملکیت زمین کو موروثی کر دیا اب مستقلا اس کے مالک تھے۔ گرجو توم صدیوں ہے قابل نفرت اوٹ مارک عادی ہو محض گور زجزل کے لکھ دینے ہے اپنی جاگیروں کے انتظام کا پر امن مشغلہ اختیار نہیں کر عتی۔ دیماتوں پر مسلمانوں کے ظلم ختم ہو گئے اور تہیں سال بعد واگر اری کے قانون نے ان کی قستوں پر آخری مراگا ور تہیں سال بعد واگر اری کے قانون نے ان کی قستوں پر آخری مراگا ہو تھے۔ ہیں یا ان لوگوں کے مسلمانوں کے گھرانے یا صفحہ ہستی دی۔ گزشتہ بچھٹر سال ہے بنگال کے مسلمانوں کے گھرانے یا صفحہ ہستی دی۔ گزشتہ بچھٹر سال ہے بنگال کے مسلمانوں کے گھرانے یا صفحہ ہستی دی۔ گزشتہ بچھٹر سال ہے بنگال کے مسلمانوں کے گھرانے یا صفحہ ہستی دی۔ گزشتہ بچھٹر سال ہے بنگال کے مسلمانوں کے گھرانے یا صفحہ ہستی دی۔ گزشتہ بود ہو گئے ہیں یا ان لوگوں کے متابلہ میں حقیراور بہت ہیں کو ہماری حکومت نے مربلند کیا ہے لیکن بھر بھی ان کی مرشی اور ایسا کیوں نہ ہو' آخر وہ نوابول مور فاتحوں کی اولاد ہیں۔ اور فاتحوں کی اولاد ہیں۔

مسلمانوں کی دولت کے دو بزے ذرائع یعنی فوج اور محکمہ دیوانی سے متعلق ہم نے جو طرز عمل افتیار کیا ہے اس کے جواز میں بہت سے دلائل موجود ہیں محواس میں کوئی شک تعیں کہ اس طرز عمل سے بنگال

کے مسلمان گھرانے بالکل تباہ و برباد ہو گئے۔ ہم نے مسلمان امراء کو فوج
میں داخل نہیں کیا کیونکہ ہم کو بقین تھا کہ ہماری عافیت ان کو بے دخل
کردیے ہی میں ہے ہم نے ان کو دیوانی کے منفعت بخش محکہ ہے اس
لیے خارج کر دیا کہ ایباکرنا حکومت اور عوام کی بمتری کے لیے از حد
ضروری تھا گریہ دلا کل کتے ہی وزنی کیوں نہ ہوں ان پرانے نوابوں کو
مطمئن نہیں کر کتے جو برطانوی حکومت کے بے راہ روی کی وجہ سے
بری بری تکیفیں اٹھا رہے ہیں۔ فوج سے بے دخلی مسلمانوں کے نزدیک
میں بری تکیفیں اٹھا رہے ہیں۔ فوج سے بے دخلی مسلمانوں کے نزدیک
میں سے برای قومی نا انصافی ہے اور ان کے برائے نظام نظام مالیات سے
ہمارا انحراف صریحاً وعدہ خلائی۔ (21)"

## مسلمانوں کا قانونی اداروں سے اخراج

ان کی عظمت کا تیسرا برا ذرایعه قانونی اور سیاس لیعنی وبوانی ملاز متوں کی اجارہ داری تھی۔ حالات اور واقعات پر زیادہ زور دیتا تا واجب ہے کیکن پھر بھی سوچنا جاہیے کہ جتنے ہندوستانی سول سروس میں داخل ہوتے یا الی کورث کے جج بنے بیں ان میں ایک بھی مسلمان سیس ہے۔ مالاتکہ جب یہ ملک ہارے قبضہ میں آیا تو اس سے کچھ عرصہ بعد تک بھی حکومت کے تمام کام مسلمانوں کے ہاتھوں سر انجام یاتے تھے جیسا کہ ہم سلے لکھ کیے ہیں۔ سلمان کاردی ماگزاری جمع کرتے تھے۔ مسلمان فوجدار اور کوتوال ہی پولیس کے اضر تھے۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا محکمہ جس کا صدر مقام نظام کے محل واقع مرشد آباد میں تھا اور صوبے کے تمام اہ نلاع میں اس کے انسروں کا جال بچھا ہوا تھا فوجد اری قوانین نافذ کرنا تھا۔ مسلمان جیلر بنگال کے تمام قیدیوں سے رشوت کیتے تھے یا انی مرضی سے بھوکوں مرتے تھے قاضی لینی اسلامی قوانین کے ما ہر دیوانی اور خانگی عدالتیں قائم کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب ہم نے تربیت یافتہ انگریز افسروں کے ذریعہ انصاف کرانا چاہاتو یمی قاضی قانونی نکات پر مشورہ دینے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھتے اسلامی شریعت ہی ملک کا قانون تھا اور حکومت کے تمام کار پرواز اور ماتحت ا ضربدستور مسلمان ہی سفے وہی سرکاری زبان بول کتے سفے وہی سرکاری دستاویزات بڑھ سکتے تھے جو فاری کے شکتہ خط میں لکھائی ہوئی ہوتی تھیں- کارنوالس کے مجوعہ قوانین نے اس اجارہ داری کو محکمہ قانون میں اس قوت کے ساتھ نہیں توڑا جس قوت کے ساتھ اس نے دیوانی محکمہ میں توڑا تھا۔ کیکن بھر بھی تمپنی کے پہلے بچاس سالہ دور حکومت میں حکومت کی ملازمتوں میں سب سے بڑا حصہ مسلمانوں ہی کا تھا لیکن دو سری نصف صدی میں ہوا کا رخ بدل گیا۔ پہلے تو اس کی رفتار کمزور تھی لیکن جوں بول کاروبار سلطنت کو دلیی زبان میں نہ کہ ''بتومن'' میں جومسلمان

فاتحوں کی غیر ملکی ذبان تھی چلانے کی ضرورت کا احساس بڑھتا گیا ہے رفار بھی بندر بج تیز ہوتی گئے۔ اب ہندووں نے ملازمتوں میں واخل ہونا شروع کیااور رفتہ رفتہ سرکاری زندگی کے تمام شعبوں پر چھا گئے مطابق تک کو ڈسٹرکٹ کلکٹری میں جہال اب بھی پرانے طریقے کے مطابق دوسی کی بناء پر ملازمت ملے کا امکان ہے بہت کم مسلمان افسر ہیں جو مسلمان ابھی اس محکمہ میں باقی ہیں وہ بہت ہو ڑھے ہیں اور ان کا کوئی مسلمان ابھی اس محکمہ میں باقی ہیں وہ بہت ہو ڑھے ہیں اور ان کا کوئی جانشین نہیں ہے۔ ابھی دس سال ہوئے ناظریا ماگراری کے افسر کی جانشین نہیں ہے۔ ابھی دس سال ہوئے ناظریا ماگراری کے افسر کی آسامیاں مسلمانوں کے بعد مسلمانوں ہی کو ما کرتی تھیں گراب جیل کی آسامیاں مسلمانوں کے بعد مسلمانوں کے سوائے ہندوستان کے بیہ سابق فاتی اور ایک دو غیر مشہور آسامیوں کے سوائے ہندوستان کے بیہ سابق فاتی اور کسی ملازمت کی امید نہیں رکھ کتے مختف دفاتر میں کارکوں کا عملہ معرالت کی ذمہ دار آسامیاں اور تو اور پولیس کی اعلیٰ ملازمتیں سرکاری مسکولوں کے جالاک ہندو لڑکوں سے ہر کی جاتی ہیں۔

اگر غیر مشہور نان گرفیڈ افروں نے جم غفیرے لے کر اعلیٰ عدوں تک کا مطالعہ کیا جائے تو یہ سوال مخصی آراء سے نکل کر بھینی طور پر اعدادو و شار میں پہنچ جاتا ہے۔ دو سال کا عرصہ ہوا میں نے ایک سلسلہ مضامین میں ثابت کیا تھا کہ بنگال کے قانونی اور ماگزاری کے محکمے جن کی ملازمت کی بری خواہش کی جاتی ہے اور جن میں تناسب کا بہت کی ملازمت کی بری خواہش کی جاتی ہو رہے ہیں۔ ان مضامین خیال رکھا جاتا ہے مسلمانوں سے بالکل خالی جو رہے ہیں۔ ان مضامین کا ترجمہ بہت جلد فارسی میں ہو گیا اور بہت سے دلی اور اینگلو انڈین اخبارات نے ان کو نقل کیا تھا یا ان پر بحث کی تھی۔

حکومت بنگال نے مسلمانان کلکتہ کی اعلیٰ تعلیم کے متعلق تحقیقات کرنے کے لیے ایک کمیش مقرر کیا تھا اس کے باوجود حکومت کی ملازمتوں میں مسلمانوں کا تناسب بدستور کم ہو ؟ چلا جا رہا ہے۔ اس بیان کے ساتھ ذیل کے اعدادہ شار زیر نظر رکھنے سب سے اعظے عمدوں کی جو آسامیاں بچیلی نسل سے برکی گئی تھیں ان میں مسلمانوں کو زیادہ شکایت کی مخبائش نمیں کیونکہ ایریل 1869ء میں ہر دو ہندوؤں کے شکایت کی مخبائش نمیں کیونکہ ایریل 1869ء میں ہر دو ہندوؤں کے

مقابلہ میں ایک مسلمان تھا اور اب ہرایک تین ہندوؤں کے مقابلہ میں ایک مسلمان ہے۔ دو سرے درجہ میں اس وقت تناسب دو مسلمان اور نو ہندوؤں کا تھا اور ایک مسلمان اور وس ہندوؤں کا ہے تبیرے درجہ میں اس وفت چار مسلمان اور باتی ستائیس ہندو اور انگریز ہے اور اب تین مسلمان اور باقی چوہیں ہندو اور انگریز ہیں۔ جب ہم چھوٹے ورجوں ہیں جاتے ہیں تو 1869ء میں تمام اقوام کے ٹوگول کی کل تعداد تمیں تھی جن میں جار مسلمان عظم اور اب انتالیس کی کل تعداد میں صرف جار ہیں-امیدواروں میں جن سے آسامیاں پر کی جاتی ہیں-میں۔ کل وو مسلمان شخصے اور ان کی کل تعداد اٹھائیس تھی لیکن اب ان میں

ایک ہمی مسلمان نہیں۔

بسرحال غیرمشہور محکموں میں جہاں بنگال کی سیاسی جماعتیں تناسب کا بہت زیادہ خیال نہیں کرتیں مسلمانوں کی حالت اور بھی بدتر ہے۔ 1869ء میں ان محکموں کا تناسب بد تھا

اسشنت گورنمنٹ انجینرز کے تین درجول میں

بندو (14 نغر) مسلمان (0)

اكلوشك آفس ميں

ہندو (50) مسلمان صرف 3

محکمہ پیلک ورکس کے سب انجینر

- بندو (24) مسلمان (1) اوور سيربندو (63) ادورسيرمسلمان (2)

نو آموز طبقه

- مندو (4 نقر) انتمريز (2 نقر) مسلمان (0)

يرساژ ۋېنىپ محكمه

- بهتدو (22) مسلمان (0) (12)

ان گزشیر ملازمتوں کی فہرست جن پر ہندو' مسلمان' انگریز سب فائز ہو سکتے ہیں

217

## بنگال میں سرکاری ملازمتوں کی تقسیم اپریل 1871ء میں

| نام قده                                                        | يو د چين | يشتدو | سعم | کل تعداد |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------|-----|----------|
| اكوشف مول مروى بينا تقرر الكتان على إدشاه ميد فسد عداب         | 260      | +     | +   | 260      |
| عد النبائ ويواني كوونسير فيرمنكور شده ااحتلاع من               | 47       | +     | +   | 47       |
| انمشرا استنت تمشتر                                             | 26       | 7     | +   | 33       |
| ز ٹی مجسٹریٹ وؤپی کلکٹر                                        | 53       | 113   | 30  | 196      |
| ائكم فيكس اميسر                                                | 11       | 43    | 6   | 60       |
| رجىزىين دْبار نمنث                                             | 33       | 25    | 2   | 60       |
| عدالت خفیفہ کے جج اور سب جج                                    | 14       | 25    | 8   | 47       |
| منصف                                                           | 1        | 178   | 37  | 316      |
| محكمه بوليس تمام محر نيذا فسر                                  | 106      | 2     | +   | 109      |
| يبلك ورئمس ڈپار ٹمنٹ انجينئر                                   | 154      | 19    | +   | 173      |
| پلک ورسمس دٔ پار شمنٹ کا ما تحتی عمله                          | 72       | 125   | 4   | 201      |
| پېلک و رئمس د پار نمنث اکو نشنث                                | 22       | 54    | +   | 76       |
| ميذيكل ذبيار لسنت "ميذيكل كائح "يمثل فيرالّ لايتري" متقان محت  | 89       | 65    | 4   | 158      |
| چیک کائیک اور اضاع کے میذیکل آفیسر                             | 38       | 14    | 1   | 53       |
| * يحد تعييم و دنگر مخل جلت شكا چكل " بحرى البر" مرد سه " الحون | 412      | 10    | +   | 422      |
| كل تغداد                                                       | 1338     | 681   | 92  | 2111     |
|                                                                |          |       | _   |          |

خور فرمائے کہ گزشد طازمتوں میں جن کی کل تعداد دو جزار ایک سو گیارہ ہے اس میں پورچین طازم ایک جزار تین سو اڑتیں ہیں اور ہندوستانی صرف سات سو تمتر میں بھی مسلمان کل بانوے ہیں یعنی کل طازموں کے جیمویں حصہ ہے بھی کم طالا تکہ ایک صدی پہلے تمام عہدے انہیں کے پاس تھے اس اسلام دشمنی ادرا تحریزی نوازی کو اتحریز بی کی زبانی معلوم فرمائے۔ اور مسلمانوں کے برباد کرنے کا فوٹو ذہن میں تھینے۔

ا بک صدی تبل حکومت کے تمام ذمہ دار عمدوں پر مسلمانوں کا عمل تصنه تھا- ہندد محض شکریہ کے ساتھ ان چند مکروں کو قبول کر لیتے تھے جو ان کے سابق فاتح اینے وستر خوان سے ان کی طرف بھینک ویتے تحے اور اگریزوں کی حیثیت چند ایک مماشتوں اور کلرکوں کی تھی۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کا تناسب جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ اب ایک اور سات کا ہے۔ ہنددوں اور بورینوں کا تناسب ایک اور دو کا مسلمانوں اور بوریبنوں کا تناسب آیک اور چودہ کا تمام نظام حکومت میں اس قوم کا تناسب جو آج ہے ایک صدی پہلے ساری حکومت کی اجارہ دار تھی کم ہوتے ہوتے ایک اور میش رہ گیا ہے اور وہ بھی ان گز ٹیڈ ملازمتوں میں ہے جہاں تناسب کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے۔ بریزیڈنسی شہر کے دفتر کی معمولی ملازمتوں میں مسلمانوں کا حصہ تقریباً معدوم ہو چکا ے۔ ابھی بچھلے ہی دنوں ایک بہت بڑے محکمہ کے متعلق معلوم ہوا کہ وہاں ایک شخص بھی الیا نہیں جو مسلمانوں کی زبان پڑھ سکے دراصل کلکتہ کے سرکاری دفتر میں مسلمان اب اس سے بڑھ کر اور کوئی امید بھی نمیں رکھ سکتے کہ قلی اور چیرای دواتوں میں سیای ڈالنے والا' قلموں کو ٹھیک کرنے والے کے سوا کوئی اور ملازمت حاصل کر شکیں-(22)

مسلمانوں کو فنا کرنے کے بعد ابھارنا اور ہندوؤں کے خلاف ان کو بھڑکانا کیا ہندو بھیشہ مسلمانوں ہے بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ کیا ان کو صرف ایک ایسے غیر جانبدار ماحول کی تلاش تھی جس میں رہ کر مسلمانوں کو اس دوڑ میں پیچھے جھوڑ جائیں، کیا مسلمانوں کے باس سرکاری لمازمتوں کے علاوہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے دو سرے ذرافع بھڑت موجود ہیں اس لیے وہ سرکاری ملازمتوں سے بے اعتمائی برتنے اور ہندوؤں کے لیے اس مدان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔(23)

### مسلمانوں کی برتری کا اقرار اور ان کے عمدوں سے نکالنے کی ندمت

بے شک ہندہ مسلمانوں سے زیادہ ذہین ہیں مراہمی تک انہوں نے اس عام اور نمایاں فوقیت کا کوئی ثبوت نہیں دیا جو گور نمنٹ کی طازمتوں میں اجارہ داری کے لیے ضروری ہے اور ایبا کرنا ان کی گزشتہ شاریخ کے بالکل خلاف بھی ہے حقیقت ہی ہے کہ جب بید ملک ہمارے قبضہ میں آیا تو مسلمان ہی سب سے اعلی توم تھی۔ وہ ول کی مضبوطی اور بازدوں کی توانائی ہی میں برتر نہ تھے بلکہ سیاست اور حکمت عملی کے علم بین سب سے افضل تھے۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں پر حکومت کی ملزمتوں کاوروازہ بالکل بند ہے غیر سرکاری ذرائع زندگی میں بھی انہیں ملزمتوں کاوروازہ بالکل بند ہے غیر سرکاری ذرائع زندگی میں بھی انہیں کوئی نمایاں جگہ حاصل نہیں۔ (24)

# مسلمانوں کا قانونی اداروں ہے اخراج

اعلی فاندانوں کے مسلمانوں کے لیے صرف ایک ہی چیٹہ باتی رہ آیا
ہے اور وہ چیٹہ وکالت کا ہے۔ طبابت کا چیش جیسا کہ جیں ابھی بیان کروں
گا بالکل الگ حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن اب بیہ حال ہے کہ سرکاری
ملاز متوں سے کمیں زیاوہ سختی کے ساتھ مسلمانوں پر قانون کا دروازہ بند
کردیا گیا ہے۔ بنگال میں ہر میجش کے بائی کورٹ آف جوڈیکچر میں دو
ہندو آج جیں اور مسلمان ایک بھی شمیں ہے۔ اس زمانہ میں اینگلو انڈین
اور ہندو اس بات کا گمان بھی شمیں کر بھتے کہ بائی کورٹ کے جج بھی اس
قوم میں سے مقرر کے جائیں گے جو تمام عدالتی تحکموں پر قابض تھی۔
پہلی دفعہ جب میں نے 1869ء میں اعدادہ شار جمع کئے بتھے تو ان کا
تاسب حسب ذیل تھا۔

سركارى قانونى افسرته

اتكريز (4 نفر) بندو (2) مسلمان (0)

ہائیکورٹ کے وہ ملازم جن کا عمدہ انتا بلند تھاکہ ان کا نام شائع کیا جائے انگریز (14) ہندد (7) مسلمان (0)

بيرسنر

اتكريز (معلوم نهيس) ہندو (3) مسلمان (0)

اگر ہائیکورٹ کے ان وکلاء کی فرست ویکھی جائے جن کا درجہ بیر سٹرول سے ذرا کم ہے تو یہ داستان اور بھی زیادہ عبر تناک ہو جائے گی یہ اس پیٹہ کا ایک شعبہ ہے جو تمام کا تمام مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا اور اس زمانہ کے کی ایک آدمی ابھی تک بقید حیات موجود ہیں۔ ذیل کی فہرست 1834ء سے شروع ہوتی ہے۔ 1868ء کے وکلاء میں سے ایک انگریز ایک ہندو اور دو مسلمان ابھی تک زندہ ہیں۔

1838ء تک مسلمانوں کی تعداد ہندوؤں اور اگریزوں کی مجموعی تعداد کے برابر تھی اور تناسب حسب ذمل تھا۔

مسلمان وكلاء (6 نفر) مندو (7 نفر) المحريز (1- نفر)

جتنے و کلاء 1845ء اور 1850ء کے درمیان (ان دونوں سالوں کو شائل کرتے ہوئے) داخل فرست کے گئے ہیں۔ ان میں سے 1869ء کے زندہ دکلاء میں سے سب کے سب مسلمان ہیں۔ 1851ء تک بھی مسلمان اپنی جگہ سے نہیں ہئے تھے اور حقیقت میں وہ ہندوؤں اور اگریزوں کی مجموعی تعداد کے برابر تھے۔ لیکن 1851ء سے یہ صورت طلات بدلنا شروع ہوتی ہے اب نے نے آدمیوں نے میدان میں آنا شروع کیا۔ قابلیت کے مخلف معیار قائم ہوئے چنانچہ اب فرست کو دکھے تو معلوم ہوگا کہ 1853ء سے 1868ء تک کل دو سو چالیس ہندہ سالی داخل کے محمد جن میں دو سو انتالیس ہندہ اور صرف ایک مسلمان.

اب ہم اس قانونی پیشہ کے دو سرے شعبوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، 1868ء میں ہائیکورٹ کے الورنی پروکڑا اور سالسٹرز میں سے ستاکیں ہندہ تھا۔ آئندہ قانون دال بنے ستاکیں ہندہ تھا۔ آئندہ قانون دال بنے والوں میں سے چیبیں ہندہ جی مسلمان کوئی نہیں غرضیکہ اس پیشے کے مسلمان کوئی نہیں غرضیکہ اس پیشے کے کسی شعبہ کا ذکر کیا جائے بتیجہ ہر حال میں کیساں ہوگا۔ 1868ء میں رجسٹرار ہائی کورٹ کے دفتر میں (17) ملازمین کی بید حیثیت تھی کہ اگر

ان کے نام شائع کر دیئے جائیں تو ان میں چھ اگریز ایگلو انڈین ہوں گے۔ گیارہ ہندہ اور مسلمان صفر۔ ریسور کے دفتر سے چار نام لحے ہیں بن میں وہ انگریز دوہندہ اور مسلمان کوئی نہیں۔ کلرک آف دی کرادّن اور فیکس افسر کے دفتر میں انگریزوں کی تعداد چار تھی ہندہ وک کی پانچ لکن مسلمانوں مفقود محکمہ قانون کے کونے کونے سے اکو نش 'شرف کوروٹر اور متر جمین کے دفاتر سے ہیں نام بھیج گئے ان میں سے آٹھ انگریز گیارہ ہندہ اور صرف ایک مسلمان اس فرست میں اپنی قوم کی مائندگی کر رہا تھا لیکن یہ بیچارہ ایک ملاقا جے ہفتہ میں صرف جھ شائگ ملائی تھی (تقریباً جمعہ روبید ماہانہ) 239

### مسلمانوں کی طبابت

اب طبابت کی باری آتی ہے۔ بدسمتی سے یہ پیشہ جیسا کہ ہندوستانی اطباء میں رائج سب اعلیٰ خاندان کے مسلمانوں کے نزدیک پیشہ کی حیثیت نہیں رکھتا ایک معزز مسلمان کے بیشہ دو طبی مشیر ہوں گے۔ ایک تو وہ جے انگریزی میں عام طور پر معالج کہتے ہیں اور جے اپنے آقا کی نظر میں بری عزت اور وقعت حاصل ہوتی ہے ' دو سرا جران جس کو عرف میں مجام کہتے ہیں۔ داڑھی موعڈ نے سے لے کر عضو کا ننے تک تمام اعمال جرای کی کرتا ہے۔ کیرطب جراحت کے ورمیان اس قدر نقادت ہے کہ جس طبیب کی حالت ذرا میں اچھی ہے وہ زخموں کی مرہم پی کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ البتہ تجام جرات اس مسلمان اطباء بست ہی کم جی اور روز ہروز کم ہوتے ہے جا ہا کی حدود میں داخل ہے۔ حقیق مسلمان اطباء بست ہی کم جیں اور روز ہروز کم ہوتے ہے جا ہے ہیں۔ شائی ہندوستان میں گو ابھی تک ان کا چرچا ہے گر بنگال کے اصلاع میں وہ بالکل معدوم ہیں۔ طبابت کا پیشہ اب ان بڑھ تجاموں کے باتھ میں ہے باہندو ڈاکٹروں کے (13)"

## انگریزی اقتدار سے مسلمانوں کو شکایات

مسلمانان بگال کے پرائیویٹ خطوط اور اخباری مضامین سے ذیادہ کوئی شے قابل رحم میری نظر سے نہیں گزری کچھ مرت ہوئی کلکت کے ایک فاری اخبار (14) نے لکھا تھا آہت آہت مسلمانوں سے ہر متم کی ملازمت خواہ وہ چھوٹی ہویا بڑی چھینی جا رہی ہے اور دو مری قوموں کو دی جا رہی ہے۔ خصوصاً ہندوؤں کو محکومت اپنی تمام رعایا کو برابر سیحصے بر مجبور ہے۔ لیکن وقت ایسا آگیا ہے کہ وہ اپنے گزت میں اس بات کا فاص طور پر اعلان کرتی ہے کہ مسلمانوں کو سرکاری نوکری نمیں دی جائے۔ ابھی ابھی مندر بن کے کشنرکے دفتر میں چند آسامیاں فالی ہوئی تھیں اس افسر نے سرکاری گزت میں اشتمار دیتے ہوئے صاف ملے دیا تھا کہ یہ ملزمتیں سوائے ہندوؤں کے اور کسی کو نمیں ملیں گ الفرض مسلمان اب یماں تک تعر ذات میں گر بچھے ہیں کہ وہ سرکاری ملازمتوں کے قابل ہوں تب بھی ان کو سرکاری اعلانات کے ذریعہ ماذمت سے باز رکھا جاتا ہے ان کی قابل ہوں تب بھی ان کو سرکاری اعلانات کے ذریعہ ماذمت سے باز رکھا جاتا ہے ان کی تابل رحم حالت پر کوئی توجہ نمیں کرتا۔ اعلیٰ حکام تو ان کی جستی تشلیم کرنے کے لیے بھی قابل رحم حالت پر کوئی توجہ نمیں کرتا۔ اعلیٰ حکام تو ان کی جستی تشلیم کرنے کے لیے بھی تابل رحم حالت پر کوئی توجہ نمیں کرتا۔ اعلیٰ حکام تو ان کی جستی تشلیم کرنے کے لیے بھی تابل رحم حالت پر کوئی توجہ نمیں کرتا۔ اعلیٰ حکام تو ان کی جستی تشلیم کرنے کے لیے بھی تابر نہیں۔

## مسلمانان ا ژبیبه کی شکایات

ذیل کے فقرات اس درخواست سے لیے گئے میں جو کچھ عرصہ ہوا مسلمانان اڑیہہ فے کمشنر کے سلمن چیش کی ان پر تکلف فقروں پر ممکن ہے بعض اوگوں کو بنسی آ جائے گراس صوبہ کے سابق فاتحین کی حالت زار جس سے مجبور ہو کر انہوں نے اپنی نوٹی پھوٹی اگریزی میں محض روٹی کے لیے التجاکی ہے بری ہی افسوس ناک ہے اور بھشہ انسان کو مناثر کرتی رہے گی۔

"ہم منجنی طکہ معظمہ کی وفادار رعایا ہونے کی حیثیت سے ہم یقین رکھتے
ہیں کہ طک کی سرکاری طازمتوں میں ہمارا بھی مساویاتہ حق ہے اگر بچ

یوجھتے تو اڑیہ کے مسلمانوں کو روز بروز تباہ کیا جا رہا ہے اور ان کے سر
بلند ہونے کی کوئی امید نہیں مسلمان اعلی خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں
لیکن اب بالکل نادار ہیں اور ہمارا کوئی بھی پرسان طال نہیں۔ اب ہماری

حالت ابنی ہے آب کی طرح ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کی اس ابتر حالت کو ہم جناب عالی کے حضور پیش کرنے کی جرات کر رہے ہیں۔ اس بقین کے ساتھ کہ جناب عالی ہی اڑیہ کے ڈویژن میں ہر میجنی ملکہ معظمہ کے واحد نمائندہ ہیں ہمیں امید ہے کہ نسل و رنگ کے امتیاز سے بالا تر ہو کر ہر قوم کے ساتھ کیساں سلوک کیا جائے گا۔ اپنی سابقہ ملازمتوں کے چھن جانے ہے ہم اس قدر مابوس ہو چکے ہیں کہ صمیم قلب سے دنیا کے دور دراز گوشوں کا رخ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ہمالیہ کی برفائی چوٹیوں پر چڑھنے کے لیے مستعد ہیں۔ ہم سائیریا کے بے آب دگیاہ حصوں ہیں مارے مارے پھرنے کے لیے آمادہ ہیں بشرطیکہ ہمیں بقین دوری ہا جائے کہ ایسا کرنے سے ہمیں وس شائی ساڑھے سات روبیہ ہفتہ دلیا جائے کہ ایسا کرنے سے ہمیں وس شائی ساڑھے سات روبیہ ہفتہ کی طازمت سے سرفراز کیا جائے گا۔ (15)

"آخراس کی کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں پر اس طرح سرکاری طازمتوں اور سلم شدہ پیٹوں کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے بنگال کے مسلمانوں میں فہانت کی کمی شہیں اور غربت کی خلاص ہر دفت ان کو اس بات پر اکسائی رہتی ہے کہ وہ اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے پچھ نہ پچھ ضرور کریں۔" ( جواب طاہر ہے کہ وہ بندوستانی قوم کے فرد اور ساسی رقیبوں میں سے دوائی قابلیت والے میں جن سے ہر دفت خطرہ ہے کہ اگر وہ پچھ بھی خوشحال اور قوی ہوں گے تو برطانوی غلامی کا جو اگر دن سے بھینک کر دعویدار بن جائیں گے۔") مولف غفرلہ۔

ایک نمایت ول سوز اور انتمائی شرمناک معالمہ صوبہ بنگال و بمار و اڑیہہ کے او قاف
کا ہے۔ ان صوبوں کے مسلمان امراء نے بری بری جاکدادیں رفاہ عام تعلیم و نجرہ کے لیے
وقف کر رکھی تھیں جن سے تمام مصارف اس شم کے انجام پاتے تھے۔ دیمات اور
قصبات اور شہوں میں بے شار مداری اور اسکول جاری تھے۔ جن سے پبلک بغیر کمی تتم
کے مصارف اور فیس اوا کرنے کے تعلیم پاتی تھی۔ بقول پروفیسر میکس موار اس بڑار
مدرسے صوبہ بنگال میں جاری تھے۔ کوئی گاؤں یا قصبہ ان مداری سے خالی نہ تھا جس کا
بیان ہم پہلے کر پچے جی ان وقف شدہ زمینوں سے حکومت ایک پائی بھی وصول نہیں

کرتی تھی اور تمام آمنی تعلیم وغیرہ کی انہیں مدارس میں خرج ہوتی تھی حکومت تعلیم اداروں پر اپنا خزانہ خرج کرنے سے سکدوش تھی اور تعلیمی چرچا ملک ہے کونہ کونہ یں جاری تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپئی کی للچائی ہوئی آنکھیں اور زرطلی کی انتمائی ہوس کب اس کو برداشت کر علی تھی، قبضہ پاتے ہی ہے حرص سوار ہوئی کہ جس طرح ممکن ہو ان زمینوں پر قبضہ کیا جائے۔ اگرچہ نتیجہ میں ہے علمی اور ضروری فریضہ انسانیہ (جس کو ہرمشدن قوم اور حکومت اپنے منصی فرائعل میں سے شار کرتی اور کروڑوں اشرفیاں خرج کرکے اپنی رعایا اور قوم کو علم سے آراستہ کرتی ہے، موت کے کھاٹ انز جائے طرح طرح سے اس کی کوششیں شروع ہو کی جس کی تفصیل مجملا حسب ذیل ہے۔

"مسلماتان بنگال کا ہراعلی خاندان ایسے اسکول کا خرج بھی برداشت کر؟ تھا جس میں خود اس کے اور غریب ہمسابوں کے بیچے مفت تعلیم حاصل کر سکتے ہتے۔ بوں بوں صوبہ کے مسلمان خاندانوں ہر ادبار چھا اگیا۔ یہ خاندانی اسکول کم ہوتے اور ان کے اثرات بھی بتدریج مفتے گئے۔ یہ ہارے عمد حکومت کی دو سری نصف صدی تھی جب ہم نے احمریزی قانون کی ناقابل مدافعت قوت کو ان کے مقابلہ پر لا کھڑا کیا زمانہ قدیم عد مندوستانی شنرادون کا دستور جلا آتا تھا کہ وہ نوجوانوں کی تعلیم اور خدا کی رضا جوئی کے لیے زمین کے قطعات وقف کرتے ہے۔ ما گڑواری جمع کرنے والا زمیندار یا مقامی مالک زمین کو اجازت تھی کہ ماتحت زمینوں میں جو جاہے کرے بشرطیکہ مالکزاری کی مقررہ مقدار ادا کر؟ رے - وہ اینے نربب کے مطابق مندر یا مسجد کے ساتھ کچھ علاقہ معافی کا وتف کر دیتا اور کوشش کرتا که ساری عمرے ظلم و تعدی کا کفارہ بستر مرگ ہر مخلف متم کے نیک کاموں سے ہو جائے۔ جب ہم نے صوبہ بنگال پر قبعنہ کیاتو اس وقت کے قلل ترین افسرمال (مسٹرجیمز گرانٹ) کا تخیینہ تھاکہ صوبہ کا تقریباً ایک چوتھائی حصہ حکومت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ 1772ء میں وارن ہاستکر کو اس انتمائی بے ایمانی اید الفاظ قابل غور بیں) کا حال معلوم ہوا تو ان علاقوں کی واپسی کے خلاف عوام کا جذب اس قدر سخت نفاكه كوئي كاروائي نه موسكي - 1793ء مين لارد كارنوالس نے پھراس معالمہ کو بڑی شدو مد سے اٹھایا کہ جس معانی کے علاقہ کے معاقہ معالی حکومت وقت سے منظوری نہ کی بو اس پر حکومت کا قبضہ ہوتا ہے۔ گر اس وقت کی طاقت ور حکومت بھی اس اصول پر کار بند رہنے کا حوصلہ نہ کر سی ۔ پھریہ معالمہ پیس مثال شک یو بنی کھٹائی میں پڑا رہا اور 1815ء میں حکومت نے ایک بار پھراپنے اس حق پر اصرار کیا۔ لیکن اس کے باوجوہ عمل کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ لیکن آخر کار بیک 1838ء میں مجلس قانون ساز اور محکمہ منتظمہ نے مل کر ایک بہت بڑی کوشش کا آغاز کیا۔ جس کے ماتحت عدالتیں مقرر کی تمیں اور آئدہ بڑی کوشش کا آغاز کیا۔ جس کے ماتحت عدالتیں مقرر کی تمیں اور آئدہ مزاج افسرون واگزاری گھت کرتے رہے۔ واگزاری کے مقامات پر 8 مزاج افسرون واگزاری گھت کرتے رہے۔ واگزاری میں تین لاکھ پونڈ اس بی بی لاکھ پونڈ کا موا پانچ فیمد مثان مطاف کے حیال سے۔

اس رقم کا بہت بڑا حصہ ان زمینوں سے مامل ہوتا ہے جو مسلمانوں یا اسلای اوقاف کے پاس معانی کی دبیست سے ہیں اس سے ہو اہتری اور نفرت و حقارت کے جذبات پیدا ہوئے وہ بیشہ کے لیے دستاویزات میں جبت ہو بچے ہیں۔ بیکلول خاندان بڑاہ ہو گئے اور مسلمانوں کا تعلی نظام جس کا دارو عار انہی معافیات پر تھا بالکل ہ وبالا مسلمانوں کے تعلیمی ادارے اٹھارہ سال کی اس مسلمل لوث محسوث کے بعد یک تھم مث گئے۔ جو شخص غیر جانبداری سے اس کی شخص شخص نے بعد یک تھم مث گئے۔ جو شخص غیر جانبداری سے اس کی شخص خر جانبداری کے توانین کا شخص میں ایس کی جو شخص خر جانبداری کے توانین کا مقد محض ایسے حق کے بافذ کرنے کا تھا جس کو ہم نے بار بار پر زور طریقہ پر اپنے گئی در آنحائیکہ وہ ہندوستان کے عام رائے کے بالکل طریقہ پر اپنے لیے محفوظ رکھا تھا تو بھر واگزاری کے مقدمات میں انتمالی طریقہ پر اپنے لیے محفوظ رکھا تھا تو بھر واگزاری کے مقدمات میں انتمالی طریقہ پر اپنے لیے محفوظ رکھا تھا تو بھر واگزاری کے مقدمات میں انتمالی خلاف عمی اس میں کوئی شک نمیں کہ حکومت کے صاف اور صریح خلاف عمی اس میں کوئی شک نمیں کہ حکومت کے صاف اور صریح خلاف کی بات ہے خلاف کی بات ہے

لیکن مچھٹر سال کا مسلسل بعنہ اس امر کا حق مرور پیدا کر دیتا ہے کہ حکومت نرمی کا بر تاؤ کرے- ہمارے واگزاری کے وضر جنوں نے قانون کو نافذ کیا تھا رحم کرنا جانتے ہی نہیں تھے ان دنوں کا خوف و ہراس اب تک بہت سے لوگوں کو یاد ہے اس سے جارے غلاف نفرت و خفارت كى ايك شديد وجه بيدا مو كى اس وقت سے كسى مخض كا عالم دين مونا جو بشدوستانی نوابول کی نظر میں برا قابل عزت اور منفعت بخش پیشه تھا۔ بنگال میں بیشہ کے لیے بند ہے۔ سب سے زیادہ نقصان اسلامی او قاف کو پنجا۔ کین اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ مسلمانوں کے تعلیمی نظام کی تبلی واگزاری بی سے شروع ہوتی ہے۔ وہانی مقدمات کے ذمہ دار افسر کی رائے میں یہ مسلمانوں کی تباہی کا دوسرا سبب تھا۔ بسرحال ان مقدمات کو حق بجانب محمرایا جا سکتا ہے لیکن مسلمانوں کے اس الزام کا جواب شیں دیا جا سکتا کہ ہم نے تعلیم او قاف کا ناجائز استعال کیا۔ اس حقیقت کو چھیانے سے کیا فائدہ کہ مسلمانوں کے نزدیک اگر ہم اس جا کداد کو جو اس میں مصرف کے لئے جارے قبضہ میں دی ملکی تھی ٹھیک ٹھیک استعال کرتے تو بنگال میں ان کے پاس آج بھی نمایت اعظ اور شاندار تغلیم ادارے موجود ہوتے۔"

ڈاکٹر ہٹر منجہ 262 میں لکمتا ہے۔

والکین ان بے انسافیوں کی فرست انجی کمل نمیں ہوئی جن کا مسلمان اینے انگریز حاکموں کو طرم فحراتے ہیں۔ وہ ہمیں صرف اس بات کا طرم قرار نمیں دیتے کہ ہم نے کامیاب زندگی کی تمام راہیں ان پر مسدود کر وی ہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی عاقبت کو خطرہ ہیں ڈال دیا ہے۔ ونیا کے ہراچھے ندہب نے روحانی فرائف کی انجام دبی کے خاص دن مقرد کر رکھے ہیں ہم اس غم وغصہ کا انجھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں جو انگریزوں کو اس وقت ہوگا جبکہ کوئی غیر کمکی فائح خود بخود انی مرمنی سے انگریزوں کو اس وقت ہوگا جبکہ کوئی غیر کمکی فائح خود بخود ان مرمنی سے انگریزوں کو اس وقت ہوگا جبکہ کوئی غیر کمکی فائح خود بخود ان مرمنی سے اس جم دے کہ آئندہ انوار کو جھٹی نمیں ہوا کرے گی ہیں جو اس جات کا اعلان کر دے کہ آئندہ انوار کو جھٹی نمیں ہوا کرے گی

اور ان کے متعلق برے نازک جذبات رکھتے ہیں- ہندوستان کے بست ے حصول میں ان جذبات کا احرام کیا کیا ہے تیکن معلوم نہیں جنولی بنگال کے مسلمانوں کو مجھے عرصہ سے کیوں تظرانداز کر دیا گیاہے۔ ہم نے اول تو ان کی زہی ضروریات سے قدر بھا اغماض کیا۔ پھران کو بالکل بھلا ویا اور آ خر کار ان سے قطعی منکر ہو مجے۔ پیچیلے سال کلکت ہا تیکورٹ کے مسلمان وکلاء کے اس بارہ میں دو عرض داشتین بھیجی تھیں۔ انہوں نے اس بلت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جب عیمائیوں کو سال میں باسٹھ چشیال دی جاتی بن اور بندوون کو یاون تو پر مسلمانون کو باره کیول ملتی جن اس ہے پہلے مسلمانوں کے لیے منظور شدہ چھٹیاں اکیس تھیں۔ اس کے باوجود عرمنی گزاروں کی التجا مرف یہ تھی کہ ان تعطیلوں کی کم سے مم تعداد جواب میارہ تک پہنچ چی ہے اور کم نہ کی جائے۔ مخفرا یہ کہ اس تھم سے ان کے برہی تہواروں کا خاتمہ ہوجا ؟ ہے یہ ممانعت اس حکومت کی ہمتر سالہ روایات کے خلاف ہے اگر ہندوؤں اور عیسائیوں کو ان کے فرجب کے مطابق چھیاں دی جا سکتی ہیں تو آپ کے سائل عرض برداز بین که مسلمانون کو بھی ندہبی فرائض کی بجا آوری اور تهوارول كو مناف كى چمنى كيول نهيل مل عكق- " كويا وه قوم جو تميى ہندوستان کے تمام عدالتی عمدوں پر فائز مھی اب اس مد تک ذلیل ہو بھی ہے مکومت اعلی نے مداخلت کی اور حاکمانہ طور پر اسلامی تعلیلات ك چند ون مقرر كر ديئ - يقيناً وه ات ند شف بيت مسلمان عاج

ڈاکٹر ہنٹر ذکور منجہ 265 میں لکستا ہے:۔

"مسلمانوں کو شکایت ہے کہ ہم نے ان کو قانونی پیشہ تی سے خارج نہیں کر دیا بلکہ مجلس قانون ساز کے ایک ایک کی رو سے ان کے غربی اور مخصی قوانین کو پورا کرنے والے ضروری منعبداروں سے بھی محروم کر دیا تی ۔ اسلامی حکومت میں قاضی کے فرائعش منعبی میں فوجداری دیوائی اور شرقی عدالت کے فرائعش داخل تھے۔ پہلے پہل جب ہم نے ملک پر اور شرقی عدالت کے فرائعش داخل تھے۔ پہلے پہل جب ہم نے ملک پر

قف کیا تو عدالتی نظام کو جاری رکھنے کے لیے بڑی حد تک انہیں پر بھروسہ کیا تھا ہمارے سب سے پرانے قوانین میں ان کی اہمیت کو تشکیم کر لیا گیا ہے ہم نے قاضی کے عمدے کو برقرار رکھا اس کے فرائش کے متعلق پہتیں وفعات کی طویل فرست ہندوستان کی قانونی کتابوں میں اب بھی مل کتی ہے۔

(بنگال كورد آر نمبر4 - 1793ء و آر آرة 1793ء وغيره)

حقیقاً قامنی کی حیثیت مسلمانوں کے مخصی ادر نہبی توانین میں اس قدر ضروری ہے کہ اس بات کا فیصلہ ہوگیا تھا کہ جب تک قامنی برقرار رہیں مے ہندوستان وارالاسلام کملا اگرے گا۔ لیکن جب ان کو علیحدہ کر دیا ممیاتو یہ ملک دارالحرب بن جائے گا۔ مسلمانوں کی ب اطمینانی ے ہم اس بات کو مجور ہو محتے ہیں کہ عام مسلمانوں کے جذبات کی تحقیقات کریں بد تسمتی سے ان تحقیقات کی ابتداء بہت تھوڑے دنوں ے ہوئی۔ 1863ء میں صوبجات کے گور نرون میں سے ایک نے احتراض کیا تھاکہ قامیوں کا تقرر مویا اس بات کا اقرار ہے کہ حکومت ان کی مقدس حیثیت کو تنلیم کرتی ہے جس کا مطلب یہ ہو گا کہ ہم مسلمانوں کو اس امر کا حل دیتے ہیں کہ وہ ان کا تقرر بطور خود کر کھتے میں چنانچہ بہت کچھ بحث و حمیص اور حکومت جمین کی طرف سے پر زور احتجاج کے بعد اس مضمون بر تمام سابقہ قوانین منسوخ کر دیئے مکئے اور حکومت نے قانیوں کا باقاعدہ تقرر بند کردیا- (ایکٹ نمبراx 1864ء جو بعد میں 1868ء کے ایک انالاکے ضمیمہ کی روسے منسوخ کر دیا گیا تھا محراس نے ان قوانین کو زندہ نہ کیا جس کی روے پہلے تقرر کیا جا اتھا (اس كا نتيجه به مواكد بحصلے سات سال سے مسلمانوں كابست برا اور بيشه برستا ہوا حصہ ایک ایسے عمدہ دار سے محروم ہو گیا جس کا وجود شادی بیاہ اور دوسری خاندانی رسم و رواج کے منانے کے لیے از حد ضروری ہے۔ شروع شردع میں اس معیبت کا حساس زیادہ نہیں ہوا تھا کیوں کہ یرائے قامنی ابھی موجود تھے اور قانون نہکور کا اطلاق مرف اس وقت

ہوتا تھا جب کوئی قاضی مرجاتا یا پنشن پالیتا اور پھراس کی جگہ اذروئے قانون پر نہیں کی جا سکتی تھی۔ اول اول موجودہ دائسرائے نے اس معللہ پر غور و خوض کرنا شروع کیا تھا گر قطعی فیصلہ کئے بغیر پھر 1870ء معللہ پر غور اس کا فیصلہ کر دیا۔ مسئر جسنس کو بٹ کے فیصلہ کر دیا۔ مسئر جسنس کو بٹ کے فیصلہ کے بعد شک و شبہ کی کوئی مخبائش باتی نہیں مسئر جسنس کو بٹ کے فیصلہ کے بعد شک و شبہ کی کوئی مخبائش باتی نہیں رہتی کہ صرف عکومت ہی قاضیوں کو مقرر کر سکتی ہے۔ اگر قاضی کا تقرر رہتی کہ صرف عکومت ہی قاضیوں کو مقرر کر سکتی ہے۔ اگر قاضی کا تقرر کہ ہو تو مسلمان اس بات کے مجاز نہیں کہ از خود کسی کو قاضی ختف کر لیم ۔

(اصل مقدمه نمبر 4530 محمد ابو بكر مخالف مير غلام حسن اور انور) حويا 1864ء كے ايكٹ نے اس قوم ہے ان كے قوانين كا ايك اہم عمديدار چھين ليا جس كے فرائض تھے انتقال ناموں كى تسويدو تعريف عقد نكاح ادر دو سرے ندہى فرائض د مراسم كى بجا آورى-

اب صورت طالت ہے کہ جنوبی بنگال میں سب سے بری معیبت جو ایک مجسٹریٹ پر آسکتی ہے اور جس سے چھٹکارا پانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہو تا۔ مسلمانوں کے ازدواجی مقدمات ہیں۔ بغض نامعلوم دجوہ کی بنا پر مسلمانوں کے ازدواجی تعلقات کچھ عرصہ سے بست ہی نازک ہو گئے ہیں۔ زناکاری اور انجوا کے مقدمات (یہ دو تو تعزیرات بند کے ماتحت آجاتے ہیں) اطلاع دہانہ کی عدالتوں میں دھڑا دھڑ آرہے ہیں۔ ان وس مقدمات میں سے نو ایسے ہوتے ہیں جن میں نکاح قانونی طور پر ابہت نہیں کیا جا سکتا۔ مشرقی بنگال کے دو حلقوں میں 62 - 1861ء کے اندر میں بیلے کل مقدمات کی تعداد اور جے برجے برجے میں بعنی قانیوں کا تقرر بند بھو جانے کے دو سال بعد یہ تعداد برجے برجے برجے مقدمات کی تینی گئی۔ لیکن اس دفت سے فوجداری اعدادہ شار میں ان کی تعداد کم ہوتی گئی۔ لیکن اس دفت سے فوجداری اعدادہ شار میں ان کی تعداد کم ہوتی گئی ہے۔ دو سال بعد یہ تعداد و شار میں ان کی تعداد کم ہوتی گئی ہے۔ دو سال مقدمات کو دیوائی دو تعالی سے دو سال کے کہ اب یہ دستور ہے کہ ایسے مقدمات کو دیوائی دو تعالی سے بھی زیادہ خطر ناک

ہے۔ ہم جانے ہیں کہ باقاعدہ قامیوں کی غیر موجودگی ہیں مسلمانوں کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنی ذکر گی غربی قواعد کے مطابق ہر کر سکیں ان کی اجازت فرہی مراسم کے لیے ہی ضروری نہیں بلکہ مسلمانوں کی روز مرہ زندگی ہیں بھی کی ایک چھوٹے چھوٹے شری مسئلے ایسے پیدا ہوتے رہنے ہیں جن کا مسلم کے مراس قامنی ہی کر سکتا ہے۔ اس سم کے مصب کی غیر موجودگی ہیں ہر اس مخص کو جو حکومت کا وفادار نہیں مسلمانوں پر واضح کرنے کا بہت کانی موقعہ مل جاتا ہے کہ موجودہ حکومت اس قابل ہی نہیں کہ ہم اس کے ماتحت الجھی زندگی ہر کر سکیں۔ بر عکس اس قابل ہی نہیں کہ ہم اس کے ماتحت الجھی زندگی ہر کر سکیں۔ بر عکس اس کے حکومت کے ماترر کردہ قامیوں کو بانتا اور ان سے کام لینا تی اس کے حکومت کے باافتیار اور جائز ہونے کا اعتراف کرنا ہے۔"

ہم نے اس جگہ زیادہ تر شادتیں ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر کے مصنفہ رسالہ (ہمارے ہندوستانی مسلمان) سے نقل کی ہیں۔ اس لیے کہ وہ 1857ء سے پہلے واقعات پر زیادہ وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالتی ہیں چو نکہ وہ جنوبی بنگال میں عرصہ دراز تنگ ملازم رہا تھا اس لیے اس کو اعدادد و شار پیش کرنے اور احوال کے مفصل معلوم کرنے کے ذرائع بہت سے عاصل تھے۔ گریہ احوال صرف بنگال یا اس کے جنوبی حصہ کے نہیں تھے بلکہ تمام ہندوستان کے بی احوال تھے۔ چنانچہ اس کابیہ قول ہم پہلے نقل کر آئے ہیں۔

یہ کمنا کہ فوصات سے انگریزوں نے ہندوستان کو حاصل کیا ہے بالکل غلط ہے بلکہ ڈیلومیسیوں عمد مکتنوں دشوتوں آپس میں پھوٹ ڈالنے وغیرہ جالبازیوں سے ملک حاصل کیا گیا تھا۔ پروفیسرسلے و کمپیشن آف انگلینڈ میں لکھتا ہے:

اگر ہندوستان میں متعدہ قومیت کا کرور جدبہ بھی پیدا ہو جائے اور اس میں اجنبیوں کے نکالنے کی کوئی عملی روح نہ بھی ہو بلکہ صرف اس قدر احساس عام ہو جائے کہ اجنبی حکومت سے اتحاد عمل ہم ہندوستانیوں کے لیے شرمناک ہے تو ای وقت سے ہماری شنشاہیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیونکہ ہم ورحقیقت ہندوستان کے فاتح نہیں ہیں اور نہ اس پر جائے گا۔ کیونکہ ہم ورحقیقت ہندوستان کے فاتح نہیں ہیں اور نہ اس پر فاتحانہ حکمونی کرنی بھی چاہیں گے فاتحانہ حکمونی کرنی بھی چاہیں گے واقعاندی طور پر قطعا برباد ہو جائیں گے۔

"میرے بیانات کا تعلق جنوبی بنگال سے ہے کیونکہ بیہ وہ صوبہ ہے جس میں انجھی طرح جانتا ہوں اور جمال تک مجھے علم ہے مسلمانوں نے برطانوی حکومت کے باتحت سب سے زیادہ بیس نقصان اٹھایا ہے پھراگر میں دو سروں کو یہ بقین دلاؤں اور خود میرا بھی کی خیال ہو کہ یہ بیانات تمام مسلمانان ہند پر راست آتے ہیں تو مجھے اس پر معاف فرمایا جائے۔"

واقعہ میں ہے کہ انگریزوں نے جو طرز عمل بنگال میں اختیار کیا تھا وہی طریقہ ہر ہر صوبہ میں جاری کیا گیا۔ لفٹنٹ جزل میک لیوڈ امینس نے اپنی کتاب (بعناوت فوج) میں مندرجہ

ذيل الفاظ لكھ بي-

"ملک کے لوگوں کی کثیر تعداد ہمارے تحت میں فقوعات سے یا جریہ الحاق سے آئی تھی عکمران فاندان تخت سے اتارے گئے یا کچل دیئے گئے۔ برے فاندان ذلیل کئے گئے۔ لوگوں کے افتیارات اور مناصب اور جائدادیں چھن جانے ہے مصبتیں نازل ہو کیں۔ ان حالات میں اس یارہ میں شک کرنا خلاف عقل تھا کہ ہمارے دشمنوں کی ایک جماعت تیار اور مرتب ہو گئی تھی۔"

بادشاہ دبلی ہے 1806ء کے معلمہ کے مطابق وفتروں اور عدالتوں کی زبان فارس تھی ۔ جس میں مسلمانوں کو پوری ممارت تھی گر 1837ء میں خلاف معاہدہ تمام دفاتر کی زبان ا انگریزی کر دی گئی۔ مس میومدر انڈیا میں تکھتی ہیں۔

"ایک چھوٹا سانج ہویا گیا اور اس کے پھل سے ہم اب متمتع ہو رہ ہیں یہ عدالتوں کی ذبان کی تبدیلی تھی جو فاری سے اگریزی کردی گئی۔
"ہندوستان کی تعلیم کو مغربیت کا رنگ دینے کا یہ لازی نتیجہ تھا۔ یہ تبدیلی معمولی تھے۔ اس کی تبدیلی معمولی تھے۔ اس کی مثال ایس تھی جیسی کہ کلماڑی سے ایک ضرب لگائی جاتی ہے۔ مسلمانوں نے اس تبدیلی پر سخت احتجاجات کے اور فی الواقع یہ ان کے لیے سخت بریاد کن تھی۔ (32)"

انگریزوں نے ملک مسلمانوں سے لیا تھا اس لیے کہ ان کو ہروفت خطرہ رہتا تھا کہ کہیں مسلمان ہم سے اس ملک کو واپس نہ کے لیس اور ہم کو یمان سے بے وخل نہ کر دیں۔

خصوصاً اس بناء پر کہ ان کی دماغی قابلیت اور جسمانی طاقت عزم و استقلال ساس ممارت وغیرہ ایسے اوصاف جی جن کے ہوتے ہوئے ایسے خطرات کا بیشہ انظام کرنا ضروری سجھتے رہے کہ مسلمانوں کو اس قدر کچل دیا جائے کہ ان جی اضفی کی طاقت نہ سرے اور ہندووں کو اتنا ابھار دیا جائے کہ اگر کسی وقت جی مسلمانوں سراٹھائیں بھی تو یہ ان کے دبانے کے کانی ہو سکیس محر ہندووں کو بھی اتنا نہ ابھارا جائے کہ وہ ہمارے مقابلہ پر آسکیں اس بناء پر اگر چہ ہندووں نے تعلیم جی بہت کچھ ترقی حاصل کرلی تھی ان کو ذمہ دار عمدوں سے بھیٹہ محروم رکھاگیا بالخصوص فوج کے بالائی عمدوں کے پاس اخیر کو ذمہ دار عمدوں سے بھیٹہ محروم رکھاگیا بالخصوص فوج کے بالائی عمدوں کے پاس اخیر تک کس ہندوستانی ہندو اور مسلمان شاہان مغلیہ وغیرہ کے تمام عمدوں پر سپہ سالاری (جرنیلی) سے لے کرادئی فوجی عمدہ تک اور وزارت سے لے کر اوئی سو بلین تک تمام مکی اور فوجی خدمتیں باحسن الوجوہ انجام دیتے ہیں۔

ہر حال مسلمان انگریزوں کی آنکھوں ہیں بیشہ کانٹے کی طرح کھکتے رہے اور ان کو طرح طرح کی تدبیروں سے برباد کیا گیا۔ ڈاکٹر ہنٹر لکھتا ہے۔

"الیت انڈیا کمپنی کے سابق ملازین اپنی حیثیت کو اچھی طرح سمجھتے تھے اور جب انہوں نے پہلے پہل صوبہ جات پر قبضہ کیا تو اسلامی نظام کوبر قرار رکھا انہوں نے شرع اسلامی کو ملک کا قانون بنایا اور اس کے نظام کے لیے مسلمان قامنی مقرر کئے اس وقت جو بھی کیا جاتا وہلی کے مسلمان شہنشاہ کے نام پر کیا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی باوشاہت کا طغری اختیاز حاصل کرنے سے اس قدر ڈرتی تھی کہ ایک طویل مدت تک بھی جب مسلمان ملازمین کی وساطت سے حکومت کو ایک کرنے کی کوشش اسلامی نظام کی ناقائل ذکر بدعوانیوں کے باعث قطعا کا سامی نظام کی ناقائل ذکر بدعوانیوں کے باعث قطعا نامی بہ بہ کہ اس کے کام بڑی واقعہ ہے کہ اس کی ظاہر داری نے آخر ایک قائل نفرت نامی کے داس کی ظاہر داری نے آخر ایک قائل نفرت ایک تاریخی واقعہ ہے کہ اس کی ظاہر داری نے آخر ایک قائل نفرت ارینے کی صورت افغیار کر لی تھی۔ بہم اس زمانے بی بھی جب ہمارا ارینے نشاہ دبلی کو ایک غریب قیدی کی طرح کھانے چینے کے لیے بچھ ماہواز رقم بطور و تھیفہ دیا کرنا تھا جو تھم جاری کرتے اس کے نام پر کرتے اس کے بام پر کرتے اس کی جب ہمارا میں بھی دیا کرنا تھا جو تھم جاری کرتے اس کے نام پر کرتے اس کے بام پر کرتے اس کے بام پر کرتے اس کو بامی دیا ہو کرنے بام پر کرتے اس کے بام پر کرتے اس کی خوب بھی جب ہمارا میں بھی دیا کرنا تھا جو تھم جاری کرتے اس کے بام پر کرتے اس کے بام پر کرتے اس کے بام پر کرتے اس کی خوب بھی جب ہماری کرتے اس کے بام پر کرتے اس کی خوب بھی جب ہمارا کرنا تھا جو تھی ہوری کرتے اس کے بام پر کرتے اس کی خوب بھی جب ہمارا کرنا تھا ہو تھی دیا کرنا تھا ہو تھی ہوری کرتے اس کے بام پر کرتے اس کر کرتے اس کی خوب بھی جب ہمارا کرتے اس کرتے اس کی خوب بھی جب ہمارا کرتے اس کی خوب بھی جب ہمارا کرتے ہیں بھی جب ہمارا کرتے ہوری کرتے ہیں کرتے ہوری کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہوری کرتے ہوری کرتے ہیں کرتے ہوری کرتے ہوری

(1773ء تک سکوں پر بیہ عبارت کندہ ہوتی تھی جو ناموں کے تغیر کے ساتھ متواتر جاری رہی۔ بادشاہ شاہ عالم پاسبان وین محمدی سابیہ رحمت اللی فی سکد ہفت اللی علم میں جاری کرنے کے لیے ڈھالا۔ اور دوسری طرف کندہ ہوتا تھا۔ مرشد آباد میں تخت نشینی کے انیسویں سال ہمایوں میں ڈھالا گیا۔)

چوبکہ اب تک جو لوگ ہندوستان کی تاریخ پر تلم اٹھاتے رہ وہ کمی ہندوستان نہیں آئے اس لیے ان سے توقع نہیں کی جا عتی کہ انگلتان میں میٹھ کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس مجیب و غریب طرز عمل کو سمجھ سکیں گے جس کو ہم نے ابھی بیان کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم نے بادشاہت قبول کرنے میں دس سال بھی جلدی کی ہوتی تو ہم مسلمانوں کی ایس بغاوت سے بھی کہیں زیادہ کا ایس بغاوت سے بھی کہیں زیادہ خطر تاک ہوتی۔ مسلمان محسوس کرتے کہ ان کی حیثیت یک قلم بدل می دارالاسلام پر قبضہ کرلیا ہو۔ اندریں طلات مسلمانوں کی ایک بست بڑی اکثریت جمع ہو جاتی کہ بغاوت کو فرض عین قرار دے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اکثریت جمع ہو جاتی کہ بغاوت کو فرض عین قرار دے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اکثریت جمع ہو جاتی کہ بغاوت کو فرض عین قرار دے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی شریت جمع ہو جاتی کہ بغاوت کو فرض عین قرار دے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی شریت کی طاز مین کی قائل تحریف اعتدال بندی اور اس عزم بالجزم نے کہ اسلامی سلطنت کی قائل تحریف اور طبعی موت میں ایک لحمہ بھر کی عجلت شیں کی جائے۔ " اس مصیبت کو جارے سر سے ٹال دیا بندوستان بھر تحدوس طور پر دارالسلام سے دارالحرب میں تبدیل بھر آگیا۔

شائی ضلع وار دستاویزات کی کی سال تک تحقیق کرنے کے بعد بھی میرے لیے یہ بتلانا ناممکن ہے کہ یہ تبدیلی کس سال یا کس مدت بیلے میں واقع ہوئی۔ مسلمان بادشاہ کی ظاہری برتری کو منانے سے بہت پہلے ہم نے مسلمان حاکموں کو بر ظرف کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن اب برائے نام عظمت کے محض تماشہ بن جانے کے بعد بہت کافی عرصہ حتیٰ کہ نام عظمت کے محض تماشہ بن جانے کے بعد بہت کافی عرصہ حتیٰ کہ نام سے جاری ہوتے تھے (1835ء تک ہمارے سکے ای کے نام سے جاری ہوتے تھے (1835ء

میں کہنی کے روپ پر جس کا وزن 180 گرین تھا اگریزی بادشاہ کی شکل بنائی گئی تھی اور ایسٹ انڈیا کا نام لکھا گیا تھا) پر جب ہمیں یہ جرات ہوئی کہ سکوں پر اگریز بادشاہ کی شکل ویدی جائے تب بھی ہم نے اسلامی دستور العمل اور عدالتوں میں اسلامی زبان کو برقرار رکھا گو یہ باتیں بھی اپنی اپنی باری پر بتدر تئے مث گئیں۔ حتی کہ 1864ء میں ہم نے ایک دفیرانہ قدم اٹھایا میرے خیال میں یہ قدم بڑا بی غیردا نشمندانہ تھا۔ یعنی مجلس قوانمین ساز کے ایک ایک کے ذریعہ ہم نے تمام مسلمان تھا۔ یعنی مجلس قوانمین ساز کے ایک ایک ایک تندوستائی سلطنت کی اس عائد تک کمل طور پر دارالحرب میں بدل دیا جس کی تقیر پوری ایک مدی حکومت کے اس طرح بتدر تئے مثنے سے ہماری مسلمان رعایا پر نے نے فرائش عائد طرح بتدر تئے مثنے سے ہماری مسلمان رعایا پر نے نے فرائش عائد طرح بتدر تئے مثنے سے ہماری مسلمان رعایا پر نے نے فرائش عائد

"مسلمانوں ہے انہیں خطروں کے ماتحت ہندوستان میں سودور سود کا قانون بھی رائج کیا گیا۔
دو سری مصلحت ہے تھی کہ ہندوستان پر قوی قرضہ (انڈین بیشل ڈسٹس) اس قدر بردھ جائے کہ دہ مجھی سکدوش نہ ہو سکے اور روہوں کے دریا سود کی وجہ ہے انگلستان کی جائے کہ دہ بیشے رہیں۔ ہندوستان میں قدیمی زمانہ ہے دام دوبت کا قانون جاری تھا بینی اصل قرض کی مقدار ہی میں سود کی ڈگری دی جائی تھی۔ بھراس ڈگری کے بعد حکومت قرض خواہ کی بشت بناہ نہ ہوتی تھی قرض خواہ کی ساجن اور قرضدار آپس میں کی مقدار پر صلح کرکے سکدوش ہو جاتے تھے۔ گرا گریزی قانون حکومت کو مماجن کا پشت بناہ بنانے کی۔ اور عومت قرض دار کو صرف قیدو بند ہی نہیں بلکہ قرقی وغیرہ ہے بھی مجبور کرکے مماجن کو کامیاب بنانے گئی۔ اول تو سود اور سود ور سود ہی ایسی عظیم الثان مصیبت بن گیا کہ سو در سود قرضہ چند ہی سالوں میں لاکھوں کی مقدار پر پہنچ جاتا تھا۔ جانی حکومت اپنی ذمہ داری کی جناء پر جاکدادیں اور گھرے زیورات اور دیگر سامان وغیرہ قرق کرکے بیچ گئی۔ اس کی جناء پر جاکدادیں اور گھرے اور نوابوں اور نوابوں اور نمینداروں کو لگوئیا' نان خویں کا مخترج ' فاقد مست بنا ویا۔ ان امراء اور نوابوں اور زمیندلاروں کی زمانہ بائے سابق میں بڑی بڑی آئہ نا، تھیں ان کی عاد تھی تمام ضروریات زندگی اور رسومات بیاہ شادی اور سومات بیاہ شادی اور میں بڑی بڑی آئہ نا، تھیں ان کی عاد تھی تمام ضروریات زندگی اور رسومات بیاہ شادی اور سرومات بیاہ شادی اور سرومات بیاہ شادی اور میں بڑی بڑی آئہ نا، تھیں ان کی عاد تھی تمام ضروریات زندگی اور رسومات بیاہ شادی اور سرومات بیاہ شادی اور ترمیندلاروں کی زمانہ بائے سابق میں بری بڑی بڑی آئہ نا، تھیں ان کی عاد تھی تمام ضروریات زندگی اور رسومات بیاہ شادی کی مانہ سے میں میں کی عاد تھی تمام شروریات زندگی اور رسومات بیاہ شادی کی عاد تھی تمام ضروریات زندگی اور رسومات بیاہ شادی کیاہ شادی کی دور سرومات بیاہ شادی کی دور سرومات بیاہ شادی کی میاب

رسومات موت و عمی اور امور ندہی وغیرہ علی نمایت کشادہ بلکہ نفول خرچیوں اور اسراف تک کی پڑی ہوئی تھیں۔ وقت پر اگر سرائید موجودہ کانی ند ہو تا تھا تو قرض لے کر پوری کرتے اور اپنی جاکدادوں وغیرہ کی آمنیوں سے قرض ادا کرتے ہے گراس قانون سود در سود نے بہت ہی تھوڑے عرصہ علی سب کا دیوالیہ نکال دیا۔ پرانے روساء اور امراء اگرچہ حکومت اور عمدہ بات بالا سے محروم کر دیے گئے تھے گران کی عادش اور نام و نمود کی خواہشیں برابر باتی تھیں اس لیے ان کی کشادہ دلی اور رسوم کی ادائی میں فرق نہ آیا اور نہ آنا تھا۔ رسی جل جاتی ہے گراس کی ایششن شیس جاتی۔ چنانچہ کی ہوا۔ مراجن جاکدادوں کے مالک بن گئے اور لاکھوں مسلمان خاندان بربادی کے گھاٹ اور کر نیست و باکدادوں کے مالک بن گئے اور انہائی گرانبار اور گران کر دیا ہے۔ باخصوص عدالت دیوائی میں دعنہ مصارف نے (جو کہ زمانہ بائے قدیمہ میں پائے نہ جاتے تھے کیونکہ انگریزی قانون نے انساف اور تعلیمات کو انتمائی گرانبار اور گران کر دیا ہے۔ باخصوص عدالت دیوائی میں نے انساف اور تعلیمات کو انتمائی گرانبار اور گران کر دیا ہے۔ باخصوص عدالت دیوائی میں خواندوں کو خاک میں ملا دیا۔ یہ سب مننے والے خاندان عموا مسلمان تھے اور مراجن عموا غانوادوں کو خاک میں ملا دیا۔ یہ سب مننے والے خاندان عموا مسلمان تھے اور مراجن عموا غیر مسلم ہتے۔

ادہر منعت و تجارت کے پیٹے بھی عام طور پر مسلمانوں میں پائے جاتے تھے۔ خشکی اور سمندروں میں سفر کرنے کے مسلمان ہی عادی تھے۔ دور وراز ملکوں سے ان کے تعاقبات تھے۔ ہم پہلے ذکر کر بھیے ہیں کہ کس طرح دونوں کو انگریزوں نے مثالی ہے جس سے قصوصی طور پر لاکھوں تجارت ہیئہ اور وست کارخاندانوں کا خاتمہ ہو گیا۔ ہم حال انگریزی حکومت اور اہل کے ذمہ داروں نے عام ہندوستانیوں اور بالخصوص مسلمانوں او بالاخص بڑے مسلمان روساادر امراء کو انتمائی درجہ میں نیست نابود کر دیا۔

ترکورہ بالا امور جن کو ہم نے کافی شرح و سط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یمی وہ امور نتے جنوں نے مسلمانوں ہیں ایک تڑپ پیدا کر دی۔ یہ تڑپ کیا تھی۔ ایک درو تھا۔ یو ری ملت کا ایک درد تھاجو اس کو گلو ظامی پر مجبور کر رہا تھا یہ ایک نیم مبلل قوم کی اضطرابی حرکت تھی۔ جبکا خشایہ تھا کہ ملک اور ملت ان مصائب سے نجات پائے جن کے نشتر شب و ردز جمد ملت کے جردگ و پ میں ہوست ہو رہ تھے اس ذہو خانہ اضطراب نے مسلمانوں کو اس طری میں اور دانش میں اور دانش

مندانہ بصیرت سے کس طرح انقلاب کالا تحد عمل پیش کیااور مفترت شیخ المندقد س اللہ سرہ ' العزیز اور آئچے متوسلین نے کس طرح جانبازانہ اور سرفروشانہ کوششوں بیس اپن زندگ مرف کی اسکی تفصیل دو سری جلد (جدوجہد آزادی بیس علاء حق کا کردار) بیس بیش کی جائے گ-واللہ المحوقف و هوالمعین

### حواله جات باب سوم

م حكومت خود التياري م 30 ربورث سليكث مميني ص 402 -2 جمارے مندوستانی مسلمان مس 212 -3 -4 ڈبلیو ہنفراز مستربے لے سکرٹری محکمہ داخلیہ حکومت ہند **-5** جارے مندوستانی مسلمان -6 اليضأ **-7** الطنيأ -8 الضأ \_9 اليناص 217\_221 - 10 ايناًص 222 \_ 11 الي*ناص* 222 - 12 اليناص 223 - 13 جارے ہندوستانی مسلمان حاشیہ ص 243 -14 ايناص 223 \_ 15 الينأ \_16 ابينا \_ 17 العِناص 227 - 18 حکومت خود اختیاری مس 12 \_19

اليناص 228

-20

| الينام 231.                                            | -21         |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| ابينيا                                                 | -22         |
| اييناً                                                 | -23         |
| الينيآ                                                 | -24         |
| اليناص 299                                             | -25         |
| ايناً ص 234                                            | -26         |
| اليناص 241                                             | _27         |
| اخبار دوربين 16 بولائي 1869ء                           | - 28        |
| ہمارے ہندوستانی مسلمان ص 240                           | - 29        |
| ہمارے ہندوستانی مسلمان م 244                           | -30         |
| اييناً                                                 | -31         |
| الدراط فياص 289                                        | _32         |
| آئين اکبري' نزک جهاتگيري' تذکرة الامراء عالنگيري وغيره | <b>-3</b> 3 |
| ہمارے ہندوستانی مسلمان من 195                          | <b>- 34</b> |

#### جِوتھا باب

# ا نگریزوں کی دھو کہ بازی 'عمد شکنی اور غداری

- ائگریزوں کی وعدہ خلافیاں اور عمد مکتیاں
- اینے بنائے ہوئے قانون 1833ء کی خلاف ورزی
  - این اعلان وکورید کی خلاف ورزی
  - خود اختیاری دینے کے قانون کی خلاف ورزی
- O توسیع مملکت کے متعلق شاہی اعلان کی خلاف ورزی
- خاندانی جائد اووں اور جاگیروں کے قانون کی خلاف ورزی
  - ویوائی کے معلموں کی خلاف ورزی
  - مقامات مقدسہ کے متعلق اعلانات اور غداری
    - O حوالہ جات



# رپوشا باب

# انگریزوں کی دھوکہ بازی 'عهد شکنی اور غداری

اگریزوں کا بیشے سے اصول رہا ہے کہ ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بتالو اور ضرورت ہوری ہو جانے پر باپ کو گدھا بتا دو- نمایت نرم اور خوش آیند الفاظ بول کر دھوکہ دیتا اور سیدھے سادھے لوگوں پر تبغنہ کرتا ان کے بائس ہاتھ کا کھیل رہا ہے- ایشیائی اور افرنقی اقوام ان کے اس دام فریب میں کر فقار ہو کر بیشہ تقصان اٹھائی رہی ہیں اس مکاری اور دغا بازی میں برطانوی قوم اتن ماہر ہے کو بورپ کی دو سری قومی بھی ان کو شیس پہنچ سکیں- یی حال ہندوستان کی غلامی اور بربادی کا باعث ہوا-

خان بماور خال جو کہ نواب روئیل کھنڈ کے آ خری وارث تھے انہوں نے اسپ اعلان بنگ 1857ء میں اس بات پر زور دیا تھا کہ انگریز بیشہ وعدہ خلافی اور جا کدادوں کی ضبطی کرتے رہے میں اور ہندوستانیوں کو لڑاتے رہنے میں اب دونوں کو ال کر ان کے خلاف لڑنا چاہیے وہ روئیل کھنڈ پر قابض ہو کرخوب لڑے (یہ اس آزادی کی لڑائی کا اعلان تھا جو کہ 1857ء میں عمل میں لائی می اور جس کو انگریزوں نے غدر کے نام سے مشہور کیا)

# ا نگریزوں کی وعدہ خلافیاں اور عهد سکتیاں

نواب اودھ واجد علی شاہ کو جبکہ 4 فروری 1856ء میں صوبہ اودھ کے الحاق کا تھم سنایا گیا جس میں ان کی وفاداری سلیم کی گئی اور صرف بد نظمی کے الزام میں انہیں معزول کیا گیا (ور آنحالیک بد نظمی خود کمپنی کے طرز عمل کا بھیجہ تھا) تو انہوں نے ہر سلیم خم کرکے وضعداری کی سمیل کر دی۔ اور فرمایا کہ میں تو خادم ہوں کوئی ہر کشی نہ کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے افروں اور فوج کو البتہ حکومت انگلتان سے چارہ جوئی کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے افروں اور فوج کو اپنی طازمت سے علیمہ کرکے انہیں ہوایت کی کہ وہ حکومت برطانیہ کی اطاعت اور عرت کریں۔ گراطاعت بھیجہ ہوتا ہے۔ افساف اور مراعات اور وعدوں کے ایفاء کا جن کی حکام کریں۔ گراطاعت بھی معزول کے وقت معلقداران اورھ شاہی خاندان اور وابستگان در دولت کو گواب صاحب کی معزول کے وقت معلقداران اورھ شاہی خاندان اور وابستگان در دولت کو سے امید دائی گئی تھی کہ ان کے حقوق محفوظ رکھ جائیں گے گر ہوا یہ کہ برظان سرکاری اعزانات کے بال گزاری میں اضافہ شروع کیا گیا۔ اور بجائے معلقداروں کے براہ راست آراضی کے قاد موں سے بندواست کی کاروائی کی جائے گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ راست تراضی کے قادموں سے بندواست کی کاروائی کی جائے گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساتھ جس تم کا بر آؤ کیا گیا تھا اس کا پید لارڈ اسٹین کے مراسلہ مور خد 13 آکور 1858ء ساتھ جس تم کا بر آؤ کیا گیا تھا اس کا پید لارڈ اسٹین کے مراسلہ مور خد 13 آکور 1858ء سے چانا ہے جس میں تحریر تھا۔

"شانی خاندان کے لوگوں اور وظیفہ خواروں کے ساتھ بے تمیزی کا بر آؤ کیا گیا اور وظائف روک دیتے جانے سے ان کا حال بتلا ہو گیا۔ سابق لمازموں اور بااٹر لوگوں کو خاص طور پر ملازمتوں اور عمدوں سے محروم کیا گیاجن کے دو متوقع تھے۔ (1)

مسٹر پیٹر فرئیین ممرہار امین و صدر کامن و بلتم آف انڈیا لیگ کہتے ہیں برطانیہ عمدو بیان کے ذریعہ ہندوستان پر ہندوستان کے بھلے کے لیے حکومت کرنے کا پابتد ہے۔ لیکن کیا ہم نے اس عمد کی پابندی کی ہے۔ میں نے اوپر جو واقعات و حقائق بیان کئے ہیں وہ اُس موال کا جواب دیں گے۔ بعض اوقات کما جاتا ہے کہ آگر ہندوستان کو ہوم رول مل کیا تو عوام جمہور پر مصیبت کا بہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ ایک سو برس کے برطانوی راج سے جو مصیبت ہندوستان پر نازل ہوئی ہے اس سے زیادہ مصیبت ناممکن ہے۔ جو قانون ساز مجلسیں ہم نے قائم کی ہیں ان میں عوام کی نمائندگی نہیں ہوتی اور ہم نے محصول کا بوجھ سب سے زیادہ غربیوں ہی کے دوش ہے کسی پر رکھاہے۔(2)

اصلاع کو ژه واله آباد کی فروخت پر مسٹربرک کی تقریر۔"

یملا بادشاہ جے سمینی نے روہ بیا کے کر فروخت کیا آل تیمور کا مغل اعظم نها- یعنی شاه عالم بادشاه- میه بلند هخصیت ایسی بلند جو انسانی عظمت کا مطر نظر ہو سکتی ہے عام روایات کے مطابق اپنے عمدہ طرز عمل۔ پاک باطنی اور ماہر علوم مشرقیہ ہونے کے باعث بہت ہرولعزیز و محترم تھی- اس کی یہ خوبیاں اور نیزیہ امرکہ ای کے سندات کے طفیل میں ہم نے تمام ہندوستانی مقبوضات حاصل کیا۔ اس کو سربازار فروخت کرنے سے نہ روک سکے- ای کے نام کا سکہ چاتا ہے ای کے نام سے عدل و انساف کیا جاتا ہے ملک کے طول و عرض میں اس کے بام کا تمام عبادت گاہوں میں خطبہ بڑھا جاتا ہے لیکن مجر بھی اے چے ڈالا گیا۔ ایک سلطنت عطاکر دينے والے معلى اور بكفرت توموں كے جائز حكرال كے واسطے اس كے شاندار عطیات میں سے صرف دو ضلع کوڑہ اور الد آباد بطور شاہی ملک محفوظ کر دیئے محکے تھے لیکن 26 لاکھ روپیہ سالانہ ( فراج بنگال و بهار) کا زر خراج بند کر وینے کے بعد بہ اصلاع بھی اس کے وزیر شجاع الدولہ کے ہاتھ فرد صت کر دیئے محت اس معالمہ کاسب سے غرموم پہلو جو پچھ لوگوں کو نظر آئے گا وہ یہ ہے کہ ان دو ضلعوں کا سودا بھی بمشکل محض وو سال کے کیا گیا۔ افسوس کہ اب بے تیموری شزادہ اپنی معمولی ضروریات زندگی بوری کرنے سے بھی عابز ہے اوراس کی موجودہ لاجاری میں ہم بخشش کے طور پر بھی اے کچھ نمیں دے سکتے۔" عمد نامه بستنگز و هجنع الدوله آله آباد و کوژه-"قرار پایا که چونکه بموجب عمد نامد الد آباد مورف 16 اگست 1765ء اصلاع کوڑہ ادر الد آباد بادشاہ

کو ان کے اخراجات کے لیے دیے دیے تھے اور ان اصلاع پر بادشاہ نے اپنا قبضہ چھوڑ کر اگریز کمپنی اور وزیر کے مفاد کے خلاف ان کی سند مریشوں کو دیدی اور چونکہ یہ فعل ندکورہ عمد نامہ کی مشاء کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ مقامت کمپنی ہی کو جس سے بادشاہ نے انہیں حاصل کیا تھا واپس ہو گئے اور اب وزیر اور کمپنی کے درمیان یہ معاہرہ ہو آ ہے کہ اضلاع ندکور کو ان شرائط کے ماتھ وزیر کے قبضہ میں دے دیا جائے گا کہ وہ سکہ رائج الوقت اور ہے کچاس لاکھ روپیہ کمپنی کو دیں گے جس کی ادائیگی کا یہ طریقہ ہو گا کہ بیس لاکھ روپیہ فورا نقد اور دیں گئے جس کی ادائیگی کا یہ طریقہ ہو گا کہ بیس لاکھ روپیہ فورا نقد اور دو سال بعد پندرہ پندرہ لاکھ روپیہ سالانہ دو قسطوں میں ادا ہو گا۔ "(3) دو سال بعد پندرہ پندرہ لاکھ روپیہ سالانہ دو قسطوں میں ادا ہو گا۔ "(3) ان طرین طاحقہ فرائیں کہ اس معاہرہ میں کس قدر جھوٹ اور فریب اور دیدہ دلیری سے کام لیا گیا ہے جس پر برک کی سابق تقریر روشنی والتی ہے۔

# اینے بنائے ہوئے قانون 1833ء کی خلاف ور زی

1833ء میں تکن برطانیہ نے ایک طرف تو ایسٹ انڈیا سمینی کو تجارت سے روک کر ہیں سال کے لیے صرف ملک سمیری اور حکومت کا فرمان اور پٹہ دیا اور دو سری طرف مندرجہ زیل اعلان کیا۔

اور قانون ہتایا جاتا ہے کہ ممالک فدکور کے کسی باشندے کے لیے یا طک معظم کی کسی رحیت کے لیے یا طک معظم کی کسی رحیت کے لیے جو ممالک فدکور میں سکونت پزیر ہوں کی فی کاکوئی عمدہ 'کوئی خدمت اور کوئی طازمت فدہب جائے والات نسل یا رنگ کی بناء پر ممنوع نہ ہوگی۔"

حمراس عمد و بیان شای اور اعلان تاج برطانوی کی بمیشه خلاف ورزی کی گئی اور کبھی بھی اس کو شرمندہ عمل نہیں کیا گیا۔ وائسرائے ہندالارڈ لٹن کے مندرجہ ذیل الفاظ ملاحظہ ہوں و1833ء کامسودہ قانون جو بارلمنٹ نے مظور کیا ہے اتنا میسم ہے اورد یی باشدوں کے متعلق حکومت بند کی ذمہ داریاں مخلج تشریح رکھنا ایس واضح غلطی ہے کہ قانون منظور ہوتے ہی اس کے نتائج ظاہر ہونے ملے اور حکومت بنداس کی پابندی سے گریز کرنے کی تدابیر کرنے گئی۔ تعلیم یافتہ ہندوستانیوں کے روز افزوں طبقے نے (جس کی ترقی میں حکومت سامی رہتی ہے گر اس کی خواہشات پوری نہیں کر سکتی) اس قانون کی وفعات کا مطالعہ کیا ہے اور ول پر نقش کر لیا ہے اب اس قانون کی روے اگر سمی مندوستانی کو ایک بار ایسا عمدہ مل جائے جو پہلے سول سروس والول کے لیے مخصوص نقا تو اس کو بیہ توقع اور دعوی كرف كاحل ب كد ترقيات كا زينه بالتدريج طے كرنے كے بعد برے سے بوے عمدہ پر اس کا تقرر ہو سکتا ہے۔ ہم سب سجھے ہیں کہ یہ حقوق اور توقعات نہ مجمی بوری کی جائیں گی نہ کی جا سکتی ہیں۔ گویا . الماري سامن اس ونت دوراج تميس يعني ممنوع كروينا يا فريب دينا اور ہم نے وہ راہ افتیار کی جس میں راست روی سب سے کم تھی مقابلہ کے امتحان جیسے کہ انگلتان میں رائج میں بندوستانیوں کے لیے

مقرر کرنا یا شرکت امتحان کے وقت امیدواروں کی قید عمر میں تخفیف کر وینا وہ عریاں جینے ہیں جو بالفصد اس کے لیے افقیار کئے گئے ہیں کہ اس لیے قانون کو مفلوج اور معطل کر دیا جائے۔ چونکہ یہ تحریر خفیہ ہے اس لیے بلا تامل میں کنے کو تیار ہوں کہ میرے نزدیک ہندی اور برطانوی دونوں حکومتیں ابھی تک اس الزام کا معقول جواب نہیں دے سکتی ہیں کہ انہوں نے ہندوستانیوں کے کان تک تو ایک وعدہ جانفرا پینچا دیا لیکن ان انہوں نے مندوستانیوں کے کان تک تو ایک وعدہ جانفرا پینچا دیا لیکن ان انہوں نے مندوستانیوں کے کان تک تو ایک وعدہ جانفرا پینچا دیا لیکن ان انہوں نے مندوستانیوں کے کان تک تو ایک وعدہ جانفرا پینچا دیا لیکن ان انہوں نے مندوستانیوں کے کان تک تو ایک وعدہ جانفرا پینچا دیا لیکن ان انہوں نے مندوستانیوں کے کان تک تو ایک وعدہ جانفرا پینچا دیا لیکن ان انہوں نے قانوں کو ایفاء کی مسرت سے محروم رکھنے کی کوشش میں کوئی دقیقہ انٹوانہ رکھا۔ (4)

ڈیوک آف آرگل کتا ہے۔

"میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم اواسة فرض سے قاصر رہے اور ہم نے جو وعدے اور بیان گئے تھے بورے نہیں کئے۔"(5)

اسی سلسلہ میں لارڈ سانسیری کہتا ہے۔

"دوستو! میری سمجھ میں شیس آنا کہ اس گندم نمائی اور جو فروشی سے فائدہ کیاہے۔"

ندكورہ بالا اعلان 1833ء جبك بنايا كيا اور باس ہو كر مشتهر ہوا تو ممبران بارليمن (باؤس آف كامنس) نے نمايت زور دار الفاظ من اس كى معقوليت اور ضرورت كو تتليم كيا تھا بلكه لارڈ ميكالي نے مندرجہ ذمل الفاظ ميں اس كى زور دار تائيدكى تقی-

"مكن ہے كہ ہمارے نظام حكومت كے ساب ميں ہندوستان كى سياى دائيت اس قدر نشوو نما يا جائے كہ خود اس نظام كے اندر ند ساسكے۔ مكن ہے كہ بهتر حكومت كى دربعہ سے ہم اپنى رعایا بيس بهتر حكومت كى صلاحیت پيدا كر ديں اور مغربي علوم سے آشنا ہونے كے بعد آئندہ كسى عبد ميں وہ مغربي اداروں كا مطاب كرنے كيس- وہ دن بھى آئے گایا نہ كوروكنے یا ٹالنے كى بر كر كوشش نہ كروں گا اور جب بھى بيد دن آئے گا تو برطانيے كى ذندگى ميں وہ دن سے زيادہ الحرو مبایات كادن ہو گا۔"

سب سبیس مرکز اور جہا میں اور میکالے جبکہ ہندوستانیوں نے تعلیم میں اس قدر کامرانی عاصل

کرلی کہ امتحان مقابلہ میں وہ انگریزوں کو فلکست دینے لگے تو زور دار کو مشش ہونے کلی کہ ام مریزوں کے لیے سول سروس کے عمدے مخصوص کر دیئے جائیں۔ ذمہ واران حکومت نے ضروری سمجھا کہ اس اعلان کو عمل میں لانے ہے کریز کیا جائے اور حیلوں اور بمانول سے اس کو مفلوج کر دیا جائے۔ چنانچہ عرصہ دراز تک جس کی مقدار تقریباً ہیں سال ہوتی ہے ہندوستانی عمدہ بائے عالیہ سے اس کے بعد بھی بالکل محروم رہے- آخر کار احتجاجی آوازیں اٹھیں ' شکایات کے بازار گرم ہوئے ' پروٹسٹوں کی بھرمار ہوئی' حق طلب اور حق کوش زبانوں اور قلمول نے فضا کو ایٹی گونج سے مکدر کر دیاتو آسان انگلینڈ سے کڑ کتی ہوئی آواز آئی کہ ہندوستانی نالائق ہیں عمدہ ہائے عالیہ کی قابلیت نسیں رکھتے۔ مگروہ ہندوستانی دماغ اور تلم' اور وہ مشرقی قلب اور گروہ جس کے دماغی اور عملی بهترین کارناموں سے ہاریخ قدیم بھری پڑی ہے اور جس کی تقدیق خود بور پین موجین کر کیکے ہیں کب دب سکتا تھا اور کب ایسی لچراور لوچ بات پر سکوت کر سکتا تھا چنانچہ باربار جوابات اور سوالات کی بھر مار ہوتی رہی تو حسب عادت تمیشن بٹھایا ممیا- تحقیقات ہر معلوم ہوا کہ عدم قابلیت کاعذر بالکل غلط اور محض بماند ہی بماند اور حیلد سازی ہے ان کا عمدوں سے محروم ہونا صرف ہندوستانیت اور کالے رنگ ہونے کی بناء پر اورسلی المیاز کی وجہ سے ہے- سر ارسکن پیری (جس نے اس تحقیقات قابلیت میں شادت وی تھی ا کہتا ہے کہ "ہندوستانی مجوزین کی قوت فیصلہ سمینی کے ان جوں سے جو ایل سنتے تھے بدرجها بستر

مرجان سليور (مدراس محور نمنث كالممبرا كتاب-

"وہ لوگ (باشتدگان ہند) فیکسوں کے لگانے میں جن کی ادائیگی کے لیے وہ مجبور کئے جاتے ہیں کوئی افقیار نہیں رکھتے۔ توانین کو جن کی تقیل ان پر فرض ہوتی ہے مرتب کرنے میں ان کی کوئی آواز نہیں ہوتی اپنے ملک کے انظام میں ان کا کوئی حقیقی حصہ نہیں ہوتا اور ان کے حقوق دیئے جانے ہے اس شرمناک حیلہ سے انکار کیا جاتا ہے کہ ان میں اس فتم کے فرائض انجام دینے کے لیے زہنی اور اظاتی اوصاف کی کی ہے۔ "(6)

لارڈ اڈ کے 1867ء میں کہتا ہے۔

"اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس فرض کو ادا کریں جو ہندوستان کی طرف سے ہم پر عاکد ہے تو ہم اس طرح سکدوش ہو سکتے ہیں کہ ملک میں جتنے اشراف و اکابر ہیں ان کی امداد اور مشورہ سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ جواب کہ ہندوستانی دماغ میں تدبر اور قابلیت کا سرمایہ ناکافی ہے ایک بے معنی لغویت ہے۔"

بسرحال ندکورہ بالا اعلان 1833ء کے ایفاء کی دبرین برطانیہ کی طرف سے برابر عملی مخالفت ہوتی رہی اور طرح طرح کے جھوٹے جیلوں سے اس کو ٹالا گیا۔ 1857ء میں انقلابی تحریکات کی آگ کے نشودنمایانے کے وجوہ میں سے ایک وجہ سے بھی تھی۔

.

.

### ا ہے سنائے ہوئے اعلان و کثوریہ 1858ء کی خلاف ور زی

1858ء کے اعلان وکوریہ میں اس امرکو اور بھی زیادہ قوت کے ساتھ سراہا گیا۔ یہ اعلان نہ صرف ملکہ وکوریہ (ناج برطانیہ) کی طرف سے تھا بلکہ دارالعوام (ہاؤس آف کامنس) اور دارالامراء (ہاؤس آف لارڈس) اور ندہی طبقہ (کلیسا) کی طرف سے متفقہ تھا اس کی دفعہ 6 میں مندرجہ ذیل الفاظ تھے۔

''اور یہ بھی ہمارا علم ہے کہ جہاں تک ممکن ہے ہماری سب رعیت کو گو کمی قوم اور فرجب کی ہو بلاتعرض و طرف داری کے ہماری طاذمت میں ان عمدول پر جن کو وہ اپنی علیت اور قابلیت اور دیانت سے انجام دے سکتے ہوں مقرر کرتے رہیں۔''

1858ء کا بیہ شمنشائ اعلان بہ نسبت 1833ء کے پارلمینٹری اعلان کے نمایت زور دار اور تاکیدی الفاظ کے ساتھ وسیع اور داضح بیانہ پر واقع ہوا تھا گر کیا اس کو عملی جامہ پسایا گیا اور اس کے ایفاء کا خیال کیا گیا۔

مسٹر ہیرالڈ کاکس کا آر ٹیکل مندرجہ سنڈے ٹائمز لندن اس کو بتلائے گا۔ اس اقتباس کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔

"مسٹر گاندھی کے طرز عمل میں برطانوی حکومت کی طرف ہے ایک واضح انقلاب رونما ہو گیا ہے اس کی وجہ موجودہ برطانوی تدبر کی ناکای ہے کہ وہ اس مساویاتہ عدل و انصاف کی عزت نہیں کرتے جس کا ملکہ معظمہ کے عمد حکومت میں اعلان کیا گیا تھا۔ آج اس اعلان کا حوالہ ویتا منروری ہے کہ اس کی مسلسل خلاف ورزی نے ہی ہے دن دکھایا کہ سلطنت کو نازک ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔" اعلان کے الفاظ ہے۔ تھے۔

"باعتبار رنگ "نسل" ندہب یا زبان قانون کسی میں فرق و امتیاز نمیں کرے گا- بلکہ اس کے تحفظ کا پورا پورا خیال رکھا جائے گا کد ہر ایک سے فیرجانبدارانہ سلوک ہو۔"(7) لالہ لاجیبت رائے آنجمانی 1916ء میں تحریر کرتے ہیں کہ "اس فتم کے اعلان کو پچانوے سال گزر بھے ہیں گر آج تک بھی اس پر عمل در آمد نہیں ہو تا (نوسو) روپیہ سے (ہزار) روپیہ تک کے عمدوں پر کمل چار فیصد ہندوستانی مقرر ہیں باتی ماندہ چھیانوے فیصد عمدوں پر انگریز اور اینگلو انڈین فائز ہیں۔ طالانک وہی ہندوستانی جو انگریزی عمل داری ہیں تالائی قرار دیئے گئے ہیں' ہندوستانی ریاستوں ہیں وزارت اور مدار المہای کے کام خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں۔ (8)

ایک ہزاریا اس سے زاکہ سخواہ والے عمدول پر تو ہندوستانیوں کا پہنچنا تقریباً محال ہی رہا۔ ہر قسم کے احتجاجات ہوتے رہے۔ مگر فوجی اعلی عمدے اور سول سروس وغیرہ کے برے برے عمدے اگریزوں کے لئے مخصوص رکھے گئے۔ یہ صرف عملی کو تا ہی نہیں تھی بلکہ ہیشہ ذمہ داران برطانیہ نمایت ویدہ دلیری کے ساتھ ایسے ایسے قومی اعلانات شاہی اور پارلیمنٹری پاس شدہ تجاویز کو پائے استحقار سے محکراتے ہی رہے۔

# خود اختیاری دینے کے قانون کی خلاف ورزی

اسی بناء پر پھر اہل ہندوستان کو مطمئن کرنے کے لئے 18 اگست من 1917ء کو ملک معظم کا مشہور اعلان حکومت خود اختیاری کی بابت شائع کیا گیا، جس میں ہندوستانیوں کو دار حکومت دینے کا وعدہ تھا۔ اور اس سے اسکے دن اعلان کیا گیا، جس میں ہندوستانیوں کو فوجی کمیشن کے اعلی عدے دیئے جایا کریں گے۔ گرید اعلانات بھی پادر ہوا خابت ہوئے اور چار ممینہ بی کے بعد روئٹ کمیٹی مقرر کی گئی جو کہ صلح اور آشتی کے بالکل منافی تھی جس کے نتیجہ میں سیتہ کرہ ، قتل غارت گری ظمور پذیر ہوئے۔ بے گناہوں پر ہوائی جمازوں سے بم گرائے گئے۔ گر جبکہ ترک موالات (نان کو آپریشن) کے موثر حرب نے گور نمنٹ کے دانت کھنے کر دیئے تو ڈیوک آف کیناٹ کو بھیج کر بندوستانیوں کو دلاسا دیا گیا۔ ڈیوک موصوف نے اپنی تقریر میں جو کہ 9 فروری من 1921ء کو جدید اسمبلی کے افتتاح کے وقت مکس معظم کی طرف سے کی گئی تھی فرمایا۔

"سالها سال سے بلکہ چند نسلوں سے جدردان ملک اور وفادار جندوستانی اپنی بھارت اتا کے لئے سوراج کا خواب دکھے رہے تھے۔ آج میری سلطنت میں آپ کے لئے سوراج کی ابتداء ہو رہی ہے اور آپ کو ترقی کے وسیع ترین اور اعلی درجہ کے مواقع مل رہے ہیں جن سے میری نو آبادیات کے ماند آزادی حاصل ہو۔"

بیز دو سری تقریروں میں ڈبوک موصوف اور وائسرائے نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ-"اب مطلق العنان حکومت کا اصول تطعی طور پر ترک کر دیا گیا۔ پس اس وقت ہندوستان معتدبہ درجہ میں اینا ہوجھ خود اٹھائے گا۔"(9)

بگرافسوس کہ ان جملہ اعلانات بعیدہ اور قریبہ موکدہ اور غیرموکدہ کو جس طرح پہلے ہے تو زور دار الفاظ بیل تو زور دار الفاظ بیل تو نے کا سلسلہ جاری تھا۔ اب جاری رہا۔ اگر بھی مشکلات بیش آئیں تو زور دار الفاظ بیل مواعید اور مود کو دہرایا گیا اور جب اطمینان کی سائس آنے گئی تو سب کو تو ڑاڑ کے رکھ دیا گیا۔ جنانچہ مسٹرلائیڈ جارج وزیر اعظم برطانیہ ہاؤس آف کامنس (دار العوام میں 2 اگست کو تقریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

"اگر پہلے سے یہ بات صاف نہیں ہے تو میں صاف طور پر کمنا چاہتا ہوں

کہ ہماری غرض اصلاحات دینے ہے یہ نہیں ہے کہ انجام کار ہم اپنی المانت سے بالکل دست بردار ہو جائیں جو بات خاص طور پر میں کمنا چاہتا ہوں دہ یہ ہے کہ ہندوستانی پیٹیت جماعت مقتنہ کے یا بہ حیثیت میران ملک کے خواہ کمیے بی کامیاب کوں نہ ہوں مگر میرے نزدیک کوئی ذمانہ البانہ ہوگا کہ ان کاکام انگریزی عمدہ داروں کی ایک تمو ڈی کی نعداد کے بغیر چل سکے گا جو ساڑھے اسمیس کرد ڈی آبادی میں کل بارہ سو ہیں۔"

بيزوزير اعظم موصوف في اي تقرير من بي بهي فرمايا-

"المريز اضران ملازمت كى تمام عمارت كے ليے مبنزلد قولادى قالب كے بین اگر اس قالب كو بناليا جائے تو تمام عمارت مندم ہو جائے گى "

مسٹرلائیڈ جارج وزیر اعظم برطانیہ اور ممبران پارلینٹ کی بدعمدی اور دیدہ ولیری کو طاحظہ فرمائیڈ جارج وزیر اعظم برطانیہ اور ممبران پارلینٹ کی بدعمدی اور دیدہ ولیری کو طاحظہ فرمائیے کہ مندرجہ بالا تقریر کس قدر غداریوں اور عمد تکنیوں سے بھری ہوئی علائیہ عمل میں لائی گئی ہے جس نے گزشتہ تمام شاہی اور پارلینٹری اعلانات جو کہ وربارہ حقوق اہل بند متعلقہ طازمتوں اور آزاوی بند وغیرہ تھے سب کو یک تلم پاش پاش کردیا۔ اور پھرکوئی مخلف آواز ہاؤس سے نہیں تکل ۔

صاجرادہ آقاب اجد خال صاحب مرحوم اس زمانہ میں وزیر بندگ کو تسل کے ممبر الدن میں موجود ہے اس عمد شکن تقریر سے نمایت زیادہ متاثر ہوئے اور 3 اگست و روفوات کو اور پھر 6 اگست کو دو زیردست چھیاں وزیر بند کو بطور احتجاج نکھیں اور درخواست کی کہ وزیر اعظم کے پاس بھیج دی جائیں۔ ان میں نمایت تقصیل کے ساتھ دکھلیا کہ وزیر اعظم کی بیہ تقریر شاق اعلان 1917ء اور گور نمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919ء اور شاقی اعلان 1917ء کی موست کو کون می ضرورت چیش آئی کہ اور شاقی اعلان کے صرف ڈیڑھ سال بعد اس تقریر کے ذریعہ انہیں کا عدم کر دیا گیا۔ صاحبان ما مان بعد اس تقریر کے ذریعہ انہیں کا عدم کر دیا گیا۔ صاحبزادہ صاحب نے اپنی چھٹی میں بی بھی دکھایا تھا کہ '' قانون گور نمنٹ بند 1919ء کے الفاظ یہ ہے۔''

"پارلمینٹ کی پالیسی جس کا اعلان کیا جا چکا ہے یہ ہے کہ ہندوستان کے ہر شعبہ میں ہندوستانوں کی تعداد مسلسل برحائی جائے آگہ اس سے

برنش انڈیا میں بحیثیت سلطنت برطانیہ کے ایک اہم جز کے ذمہ دار کومت کامسلسل احساس پیدا ہو۔"

جب مندرجہ بالا الفاظ میں کوئی قید کسی قسم کی نہ تھی تو اب بارہ سو انگریز عمدہ داروں کی کیوں قید لگائی جاتی ہے اور جبکہ وہ بیشہ مسلط رہیں گے تو بندوستانیوں میں خود ابنا انتظام کرنے کی قابلیت کسے پیدا ہو ممیٰ۔ "(10)

صاجزادہ آفآب احمد خال صاحب مرحوم نے بہت کچھ زور نگایا گرلائھی کی طاقت کے سائنہ جبت او دلیل کمال چل سکتی ہے۔ اور برطانیہ کے سرکاری افراد کے ذاتی منافع کے سائنہ بندوستانیوں کے مفاد اور حقیقی فرائض سلطنت اور وعدوں کے ایفاء کی کیا پر واہ کی جا شنی ہے۔ یہاں تو خود غرضیوں اور اپنے حلوے مانڈے کی فکر ہے۔ اور بے ایمانی اور عدد شنی و تیرہ ہے۔ اور بے ایمانی اور عدد شنی و تیرہ ہے۔ جس کے ذریعہ سے بھشہ انسانی شرافت کا خون بمایا گیا ہے۔

# توسیع مملکت کے متعلق شاہی اعلان کی خلاف ورزی

یوں لوٹ کھسوٹ اور زرکشی کی انتائی اور روز افزوں حرص انگریزوں میں ای وقت سے تھی جب ہے کہ وہ ہندوستان میں وارد ہوئے تھے بلکہ میں چیزان کے انگلستان چھوڑ کر سفر کرنے کی باعث ہوتی تھی۔ گر جنگ باہی 1757ء سے اس میں چار جاند لگ كئے تھے انہوں نے ایک طرف تو تجارت كے برصتے ہوئے وسائل سے بحت ريادہ فاكدہ اٹھایا اور وو سری طرف ملک سمیری اور اقتدار و غلبہ ہے غارت گری اور لوٹ کھسوٹ کا بإزار گرم کیا۔ روسا اور عام پلک کو اس دور میں جن جن مصائب کا سامنا کرٹا پڑا ان کو بجز علام العیوب کوئی نہیں جانتا ان دونوں حیثیتوں کے جمع ہو جانے سیے تمہنی کو بے شار فوائد اور بندوستانیوں کو بے شار اسباب ہلاکت و بربادی کا سامنا کرنا بڑا بالا خر ہندوستان اور بورپ میں آوازیں انھیں اور بالحضوص ان انگریز تاجروں کی طرف سے جو کہ ایٹ انڈیا کمپنی میں حصہ دار نہیں ہتھے اور ان کو کمپنی کے اقتدار کی بناء پر من مانی کاروائی کا موقعہ نئیں ملتا تھا بالاخر 1833ء میں تاج برطانیہ کی طرف نے شمپنی کو حقوق تجارت ہے روک ویا گیا۔ اور صرف ملک میری اور تھمرانی کا چارٹر دنیا گیا کہ جس کی وجہ سے تجارتی ذرائع ے جو سونے اور چاندی کے دریا تمہنی کے گھروں میں ہتے تھے ان کے دہانے خٹک ہو گئے۔ مند کو انسانی خون لگ جانے کے بعد درندے کی حرص و آزانتائی زور پر ہو جاتی ہے۔ اس لیے میہ سیبد بھیرئے کمال مبر کر سکتے تھے انہوں نے طرح طرح کے نے نے اطوار و ذرالع توسیع مملکت اور تخصیل دولت اور زرکشی کے قائم کئے۔ معلمدن کو تو ژنا حلیف اور العدار ریاستوں پر نے نے بمانوں پر تشددات سے قصد کرنا عابرانہ قوانین خود بنا کر ملک میں نافذ کرنا' کسی شرمناک اور انسانیت سوز حرکت کو برانه سمجھنا وغیرہ وغیرہ روز مرہ کا مشغلہ تھا۔ سندھ بغیر کسی وجہ کے تلمرو انگریزی میں ملالیا گیا۔

افغانستان میں نوجیس رکھنے کی ناکام کوسٹش کی گئی۔ برہما کا بچا کھیا حصہ بجاب اودھ اور دو سری چھوٹی چھوٹی ریاستیں براہ راست کمپنی کی حکومت میں لے لی گئی۔ متبنی کے قانون کو غیر قابل اعتبار قرار دے کر ان جملہ ریاستوں کو اپنے قبضہ میں لے لیا گیا۔ جن بر والی سابق کا مشنی حسب وستور ہندوستان قابض تھا۔ ایسے امور کی بناء پر عام نارا صکّی پھیل گئی تھی جو کہ 1857ء کی انقلابی تحریک کی باعث یا ممدو معاون بنی اس بناء بر کوئن

و كوريد ك اعلان من وفعد 3 مندرجه ذيل الفاظ من ركمي كن-

"بو ملک المارے بغنہ میں ہے اے زیادہ کرنا نہیں چاہتے اور جب ہم کو سے گوارا نہیں ہے کہ کوئی مخص الماری مملکت یا حقوق میں دست اندازی کرے تو ہم بھی پیش قدی کی اپنی طرف سے بہ نبست ملکیت یا حقوق اوروں کے اجازت نہ دیں گے اور والیان ہند کے حقوق و منزلت اور عزت کے عزیز سمجھیں گے۔"

عمراس شہنشای اعلان کو بھی ذمہ داران برطانیے نے توڑ تاز کر رکھ دیا اور خلاف ورزی کرنے میں انتائی جسارت کو عمل میں لاتے رہے، 1857ء کے بعد جب تک اپنی مروری کا بچم احساس یا مخالف طاقتوں کا خوف رہاجب تک تواس پر قائم رہے۔ مگرجوں ہی یہ بیقین ہو گیا کہ اب ہم کو کسی مخالف طاقت کا خوف سیں ہے اورنہ ہم میں کوئی كمزورى باقى ب تو توسيع ملك اور تهند ممالك كاسودا سوار بوكيا- خود الكستان من توسيع مملكت كى تحريك شروع بوئى اور واتسرائ بندكو علم ديا كياكه وه مغربي شلل سرحدير بيش قدی کرے اس وقت دائسرائے ہندلارڈ نارتھ بروک تھے انہوں نے اعلان وکٹورید کی پابندی اور اس پالیسی کے خطرات سے بیچنے یر زور دیا ایک عرصه تک تحریرات وغیرہ کا سلسله جاری رباتگر سربار تھ فیرجو کہ اس عمد تھئی اور فارورڈ پالیسی کا سرگرم ممبر تھا اور عرصہ سے اس جدوجہد میں کامیاب ہو کر انگستان کے بلاثر اشخاص کو اپنا ہم خیال بنا چکا تھا' ابوان حکومت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ چنانجہ الارڈ تاریحے بردک کو 1876ء میں استعفادے كر قبل از وقت بندوستان چھوڑنا يزا اور لارؤلنن كواس كى جگه وائسرائ بنايا كيااس في مندوستان پہنچ کر کامل کو مشن بھیجا اور مجرافغانستان اور سرحدی مقامات بر حملوں اور دراز وستیوں کے دروازے کمل مجے۔ افغانستان پر بار بار چار مرتبہ جیلے ہوئے جن میں لاکھوں جانوں اور کرو ژوں روپوں کا نقصان ہوا- اس وقت سے لے کر آج تک کم و بیش چالیس لزائيل مو چک ميں جن من سے صوات سانه ' بنير ' چرال تھجوري كابل وغيره كى لزائياں مشهور بي- آفريديول مسعوديون وزيريون ممديون وغيره قبائل كو اخت و اراج كياكيا-ان کی زمینیں جیمنی سنی ان لزائیوں یہ ہندوستان کے خزانہ سے روپہ اور جانیں یانی کی طرح بمائی محتی مسٹر آصف علی کی تحقیقات کے مطابق سات ارب سے زیادہ اس عمد شکن پالیس کی بناء پر خرجی ہوا ہے جس میں سے مرف پچاس الکھ بونڈ انگلتان سے

وسول ہوا عالاتکہ صرف کابل کی ٹڑائیوں پر دو کروڑ پونڈ سے زیادہ خرچ ہوئے تھے۔ توی جماعتیں (بالخصوص کاگریس) اس پالیسی کے خلاف ہیشہ آواز بلند کرتی رہی ہیں چنانچہ کاگریس نے 1896ء میں مندرجہ زبل ریزولیوشن یاس کیا۔

"سرحد کی چین قدمی کی پالیسی سلطنت برطانیے کے لیے اور بالخصوص بندوستان کے مفاد کے لیے مضرت رسال ہے۔ کیونکہ اس کی دجہ سے بندوستان کی حدود کے باہر فوجی معمات بھیجنی پڑتی جی جس سے قیمتی جانیں تلف ہوتی جی اور رعایا کا روپیہ ضائع ہوتا ہے اس لئے کا گریس متعدی ہے کہ اس جارفانہ کاردائی کو بند کیا جائے اور یہ امر قرار دیا جائے۔ کہ درانحالیکہ یہ معمات شاہی اغراض کے لیے ضروری سمجی جائیں تو ان کے صرف کا بڑا حصہ سلطنت برطانیہ کے خزانے سے اداکیا جائے۔"

عمر قوت کے غرور نے وعدہ مکتنیوں کی مستیوں میں اضافہ ہی کیا۔ اور ہوس ملک میری روز افزوں ہوتی رہی۔

یمی لارڈلٹن جو کہ لارڈ نارتھ بردک کی جگہ توسیع ملک کے اعلان شاہی کو تو ڑنے اور فاروڈ (پیش قدمی کی) پالیسی قائم کرنے کے لیے ہندوستان بھیج گئے تھے۔ 30 مئی 1878ء کو اپنی وائسرائی کے زمانہ میں وزیر ہندکو مندرجہ ذیل الفاظ لکھتے ہیں۔

"جیھے یہ کئے میں کوئی تامل نہیں ہے کہ انگلتان اور ہندوستان دونوں ملکوں کی حکومتوں کے پاس اس وقت تک اس الزام کا کوئی جواب نہیں ہے کہ انہوں نے جو وعدے کئے ان کی خلاف ورزی کرنے کے کسی ذریعہ کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔"(13)

"ارک سولہویں" جنگ اور ہے چینیوں کے اسباب کی تشخیص کرتے ہوئے کتا ہے۔
"اس کی تمام زمہ داری انہیں دعدہ خلافیوں پر عائد ہوتی ہے۔ مسٹر
چرچل کو اس پر غور کرنا جاہیے۔" (14)

### خاندانی جائیدادوں اور جا گیروں کے قانون کی خلاف ورزی

1858ء کے اعلان شاہی کی دفعہ 7 میں ہے" اس کا ہم کو بخوبی علم ہے کہ اہل ہند اس آراضی کو جوان کے بررگوں سے اسیں وریڈ بیٹی ہے بہت عزیز رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اس کا برا لحاظ ہے بلکہ چاہے ہیں کہ بیہ حقوق ان کے جو آراضی سے متعلق ہیں بشرط ادا کرنے مطالبہ سرکاری کے محفوظ رہیں اور ہمارا تھم ہے کہ بوقت تجویزو نفاذ قانون کے عمواً حقوق قدیمی اور ملک کے رسم و رواج پر لحاظ کائل ہو ؟ رہے۔" نیز دفعہ 9 میں ہے۔ اور ملک کا انظام ایسا کیا جائے کہ جس سے ہماری سماری رعایا باشندہ ملک کو قائدہ ہو کیونکہ ان کی فارغ البانی ہمارے لیے موجب انتذار اور ان کی فراغت ہمارے لیے باعث بے خطری اوران کی شکر گزاری ہمارے لیے بوراصلہ ہے۔"

مرکیا ذمہ واران برطانیے نے اس شاہی اعلان کو عملی جامہ پہنایا اور اس عمد کو ایفاء کے درجہ پر پہنچایا سرولیم ویڈرن برن (جو کہ ہندوستان میں برے متاز عمدول پر فائز رہ چکے تھے اور بعد میں پارلینٹ کے ممبر ہو گئے تھے۔) کے وہ الفاظ جو انہوں نے 1897ء میں دارالعوام (ہاؤس آف کامنس) میں تقریر کرتے ہوئے کے تھے اس کا جواب دیں گے۔"

ہندوستانی رعایا کی جاہ حالی اور مفلمی کی تین خاص دجوہ یہ ہیں۔
(اول) ماگزاری کی زیادتی۔ آگرچہ گور نمنٹ برطانیہ کے احکام یہ شے کہ ماگزاری الی نہ ہونی چاہیے کہ اس بیں زمین کاکل منافع آ جائے بلکہ اس طرح پر مقرر کی جانی چاہیے کہ کاشتکار کو اس کی محنت کا معاوضہ اور جو سرمایہ اس نے کاشت میں لگا رکھا ہے اس کا سود اور منافع خالص کا تعف حصہ اس کے پاس نج سکے۔ لیکن یہ بات خود ہندوستان کے حکام تعلیم کر بچے ہیں کہ ان جرایات پر ہندوستان میں بھی عمل در آمد نہیں ہوا۔ یمال فال گزاری اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ سرمایہ کے سود اور کاشتکار کی مزدوری کے حصہ کو بھی ہشم کر لیتی ہے اور باوجود یہ امر کاشتکار کی مزدوری کے حصہ کو بھی ہشم کر لیتی ہے اور باوجود یہ امر کاشتکار کی مزدوری کے حصہ کو بھی ہشم کر لیتی ہے اور باوجود یہ امر کاشتکار کی مزدوری کے حصہ کو بھی ہشم کر لیتی ہے اور باوجود یہ امر کاشتکار کی مزدوری کے حصہ کو بھی ہشم کر لیتی ہے اور باوجود یہ امر کاشتکار کی مزدوری کے حصہ کو بھی ہشم کر لیتی ہے اور باوجود یہ امر کاشتکار کی مزدوری کے حصہ کو بھی ہشم کر لیتی ہے اور باوجود یہ امر کاشتکار کی مزدوری کے حصہ کو بھی ہشم کر لیتی ہے اور باوجود یہ امر کاشتکار کی مزدوری کے حصہ کو بھی ہشم کر لیتی ہے اور باوجود کے ایک تعلیم کر لیتی ہے کہ بعض

مواضعات بیل تو سو فیصد اور بعض خصوصی آراضیات پر بزار فیصد تک پینی جاتی ہے.

(دوم) دو سرا خاص سبب رعایا کی تباہی کا بیہ ہے کہ دصول نگان و مالاند مالازری کا طریقہ نمایت سخت ہے جس کی روسے ایک مقررہ سلاند رقم وفت معین پر وصول کی جاتی ہے اور خراب نصلول میں جو نقصان موتا ہے اس کا بوجھ کاشتکار پر ڈالا جاتا ہے یہ بوجھ ایبا ہے کہ کاشتکار اس کو برداشت نہیں کر مکتا اور اس کو سودی قرضہ لینا پڑتا ہے۔

(سوم) اور تیسرا سبب بیہ ہے کہ یورپ کے نموند پر قرضہ وصول کرنے کے لیے عدالتیں قائم کر دی گئیں ہیں۔ جن کی وجہ سے قرض فواہ کی پشت بنائل پر تمام سلطنت کی قوت ہوتی ہے ادراس کو اس قائل بنادی ہے کہ وہ رعایا کو قلامی کے اونی درجہ تک پنجادے۔"(15)

فہ کورہ بالا شہادت معمولی شہادت نہیں ہے جس ہے جملہ حکام برطانبیہ کی بد حمدی اور عمد شکنی آفاب کی طرح روش ہے اور جس سے صاف ظاہر ہے کہ بید عمد شکنی ایک دو دن یا ایک دو مہینہ یا سال دو سال عمل میں نہیں لائی عمی بلد بھیشہ اس پر عمل در آمہ ہوتا رہا جس کی دجہ سے عام طبقہ بالخصوص کاشتکار انتمائی بربادی کو پہنچ گئے۔ پھراس پر مزید طرفہ ماجرا بیہ ہوا کہ مال گزاری کا اس قدر بھاری اور تقبل ہو جھ اگر ایک ہی مرتبہ بطور دوای بندوبست کے جسیا کہ لارڈ کار توالس نے کیاتھا تو ممکن تھا کہ اگر گرائی اجناس کے وقت کاشتکار کو اپنی اور اپنی بورست دوای کی سسکتی ہوئی جان بچا لینے کا موقعہ ہاتھ آ جاتا جیسا کہ لارڈ کار توالس نے بورے علاقوں میں رعایا کو بعد میں حاصل ہوا۔ (جس کار توالس کے بندوبست دوای کئے ہوئے علاقوں میں رعایا کو بعد میں حاصل ہوا۔ (جس مرف دس قصد بھی گزاری پر نوے فیصد یا اس سے ذیادہ اضافہ کیا گیا تھا اور کاشتکار کے پاس صوبہ بنگال میں ترمینداروں سے 90 فیصد وصول کیا گیا اگر کار پردازان برطانبہ کی حرص صوبہ بنگال میں ترمینداروں سے 90 فیصد وصول کیا گیا ) گر کار پردازان برطانبہ کی حرص طبح اور ہندوستانیوں کے لوٹ کھوٹ کے مورت ان کے دافوں میں کاموقع نمیں دیا۔ 1858ء کے اعلان کے بعد بچھ عرصہ تک جنگ اور انقلاب 1857ء کی بھیانگ صورت ان کے دافوں وطبح اور ہندوستانیوں کے ضعف کا بھین پورا ہو گیا تو اور آبھو کیا تو اور آبھوں کے سامنے پھرتی رہی اور مثل فارورڈ پالیسی کے زیادتی نگان و ماگرداری سے بھی گریزاں رہے گر جبکہ اپنی قوت کا نشہ اور ہندوستانیوں کے ضعف کا بھین پورا ہو گیا تو

سب کو بالاے طاق رکھ دیا گیا اور وکٹوریہ کے اعلان کو ردی کی ٹوکری ہیں ڈال دیا گیا۔ تفصیل اس کی مجملاً حسب ذیل ہے۔

1861ء میں کرتل پیرڈ نے قانون آرامنی کی بخوبی جانج کی اور اس کی اصلاح پر زور دست ہوئے سفارش کی کہ اگر باتی ماندہ علاقہ میں بھی (جو کہ لارڈ کارنوانس کے بندوبست سے نکج سنے اور وہاں میعادی بندوبست جاری تھاجن میں ہروس پندرہ برس کے بعد اضافہ ہوتا رہنا تھا) دوامی بندوبست جاری کر دیا جائے تو قط کا زور بے حد کم ہو سکتا ہے۔ اس کو قول کرتے ہوئے سکرش آف اسٹیٹ بند نے 9 جولائی 1862ء میں اس سفارش کی تائید کی۔ چتانچہ سلطنت برطانیہ کی گور نمنٹ نے اس کو منظور کرلیا۔ اور 23 مارچ 1867ء کو وزیر بند سراسٹیفورڈ نور تھ کورٹ نے گور نمنٹ کے اس فیصلہ کی کہ بندوبست استمراری جاری کردیا جائے۔ دوبارہ تھدین کی۔ وہ لکھتا ہے۔

"بر میجش کی مور نمنت تیار ہے کہ مال مراری میں اضافہ ہونے کی امید کو قربان کر دے اس لیے کہ مالکان آراضی کی اغراض کو حکومت برطانیہ کی بقاء سے وابسة کر دینا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔"(16)

گروہ اگریزی دل ودماغ جس کی تعمیٰ میں عمد شکنی اور بدعمدی پڑی ہوئی ہے اور جس کے ہر ہر جوڑ و بند میں طبع اور لالج اور زرکشی کا طوفان بمیشہ جوش کھاتا رہا ہے وہ کمال ایسے اعلان اور قانون پر قائم رہ سکتا تھا جس میں اس کی حرص و آز کو نقصان اور ہندوستانیوں کو کسی قتم کے فاکدہ کی صورت ہو چتانچہ کی دوامی بندوبست کی ذکورہ بالا تجویز جس کو 1863ء میں ملکہ معظمہ نے منظور کرلیا تھا اور 1867ء میں وہ منتحکم بھی ہو گئی جس سے رعایا کے دلوں میں خوشی اور امید کے جذبات پیدا ہو چکے تھے اور صوب آگرہ (یو - بی) کے بعض مشرقی اصلاع میں اس کا نفاذ بھی ہو چکا تھا۔ 28 مارچ 1883ء کو آکس سال بعد سیکریٹری آف اسٹیٹ کے مندرجہ ذبل الفاظ نے اس کو ختم کر دیا۔

''جس پالیسی کی داغ بیل 1882ء میں رکھی گئی تھی اب وقت آ کہ اس کو باضابطہ ترک کر دیا جائے۔'' (17)

اصل واقعہ یہ ہے کہ گور نمنٹ کو رعایا کی مسلسل وفاداری اور ان کے ضعف کی بناء پ کائل اطمینان ہو ممیا تھا اس لیے خلاف اعلان شاہی میعادی بتدویست کو ہی جاری رکھا گیا جس جس میں مندوستانیوں کا خون زیادہ سے زیادہ چوسا جا سکتا تھا۔ اس زیادتی لگان و مال گراری کی وجہ سے ہزاروں زمینداروں اور معلقد ار برباد ہو گئے اور ابن کی جاکدادیں نیلام کردی

تئیں۔ مسٹر رابرث فائٹ کہتا ہے۔

معلقد اران سے ہمارے مطالبہ جات اس رقم سے جو وہ پہلے ادا کرتے سے تین گئے بلکہ اس سے بھی زائد ہیں اور اس زیادتی کے معاوضہ میں کوئی فائدہ نہیں ہے جوان کو حاصل ہوا ہو- سابو کاروں نے جن سے مطالبہ میں معلقد اروں کو تباہ کن شرح سور پر قرضے لینے پڑے ہیں اپنے مطالبہ میں ان کی الماک اور ویمات کو قرق کرا لیا ہے۔"

ووامی بندوبست 1793ء سے جاری ہوا تمام مزروعہ زمین فیعد 45 دوامی بندوبست کے ماتحت ہے جس میں مال گزاری کا اضافہ شیں ہوتا گرباتی ماندہ زمین میعاوی ہے جس میں ہربندوبست میں (جو کہ ہر سال سے تمیں سال کے اندر ہوتا رہتا ہے) اضافہ کیا جاتا ہے۔ مزروعہ زمین کا 55 فیعد میعادی رکھا گیا ہے اور اس کے متعلق ندکورہ بالا 1862ء کی تجویز تھی اور اس کے متعلق کوئن وکوریہ کے اعلان میں اطمینان ولایا گیا تھا اس میں اضافہ اور زیاتی کے متعلق کوئن وکوریہ کے اعلان میں اطمینان ولایا گیا تھا اس میں اضافہ اور زیادتی کے لیے انگریزی قلوب ہیشہ بے چین رہے جس کی بناء پر کاشتکار آبادی انتہائی بریادی میں جتلا ہو می بتلا ہو می دوریہ

حالاتک انگریزی حکومت اور کمنی کے اقدار سے پہلے زمینوں کی بال گزاری بہت کم بھور چوتھ لینی 25 فیصد وصول کیا جاتا تھا اور حالاتکہ 1765ء میں بادشابان دبلی سے دیوائی کا فربان (ریونیو افیسری) حاصل کرنے کے بعد کمینی نے ستر اور اس فیصد کا اضافہ کر دیا تھا اور یہ اضافہ بھی روز افزوں بی ہوتا رہا لینی 1764ء میں بوکہ نواب بنگال کا آخری دیا تھا اور یہ اضافہ بھی روز افزوں بی ہوتا رہا لیاس لاکھ مجمیتر بزار پائچ سو ہیں روپیہ تھی گر ذائد ہے تمام صوب بنگال کی ماگر اری اکیاس لاکھ مجمیتر بزار پائچ سو ہیں روپیہ تھی گر 1765ء میں بھنہ پاتے بی شروع ہوا اور اس میں اس قدر مظالم اور تشددات کے گئے کہ الن کو ذکر کرتے ہوئے بھی رو تھنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کی بھی تنصیل ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر نے رسالہ "ہمارے ہندوستانی مسلمان میں اور دو سرے مورضین نے ذکر کی ہے۔ اس طرح اضافہ تمام صوبہ جات میں ہوتا رہا۔ فلامہ بیا کہ 1856ء میں تمام متبوضہ علاقہ ہائے برطانیہ سے اضافہ تمام صوبہ جات میں ہوتا رہا۔ فلامہ بیا کہ 1856ء میں تمام متبوضہ علاقہ ہائے برطانیہ سے کہ انجاب میں اور دوسرے کوئن و گؤریہ کے اسباب میں سے کر انبار اضافہ لگان اور ماگر اور کہ بھی و کھلایا گیا تھا جس کی بناء پر کوئن و گؤریہ کے اساب میں میں دفعات و اغل کی حکیس تھیں جن سے ذمینداروں اور کاشکاروں کو مطمئن کرنا مقصود میں دفعات و اغل کی حکیس تھیں جن سے ذمینداروں اور کاشکاروں کو مطمئن کرنا مقصود

تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو اضافہ ال گزاری و لگان سمینی کے قبضہ میں آنے پر ہوا تھا وہ دور كرويا جاتاً اور اى ورجه يرزين كى آمدنى كروى جاتى جس يرشابى نظام كے زمان مل تقى يا اگر بیہ نہ کیا جاتا تو کم از کم اس اضافہ میں ہے چھو گھٹا دیا جاتا جو کہ اس مدت میں کمپنی نے روز افزوں زیادتی کے ساتھ کیا تھاجس کی بناء صوبہ بنگال کا خراج (8175520 لاکھ روبیہ) ے بدھ کر تمیں برس کے عرصہ میں 2,68,00,000 کروڑ) کو پہنچ گیا تھا اور صوبہ جمبی کا ا خزاج (80,00,000 لاکھ روپہیہ) جو کہ 1817ء کا خزاج ہے جبکہ وہ دلی اور شاہی نظام پر وصول کیا جاتا تھا تکر نمپنی نے قبضہ پاتے ہی اس میں اضافیہ شروع کیا- یہاں تک کہ جیم یرس کے بعد 1823ء میں (1,50,00,000 کروڑ) ایک کروڑ بچاس لاکھ ہوگیا اور پھراضافہ ہوتے ہوتے 1875ء میں جار کروڑ ای لاکھ (4,80,00,000 ) ہوگیا اور میں حال تمام صوبہ جات میں زیادتی ما لکزاری اور نگان کا جاری رہا جس سے رعایا سخت پریشان ہو گئی۔ شمنشاہی اعدان و کوریہ میں اشک شوئی اور تھیکنے کے لیے یہ الفاظ ندکورہ بالا توذکر کر دیے سميح مركوئي عملي كاروائي تخفيف خراج كي نهيس كي من بال 1862ء كي تجويز كا اعلان كياكيا اور رعایا کو اس کے ذریعہ سے دوامی بندویست کا لایچ دے کر مزید اضافہ لگان کی طرف سے مطمئن کرنے کی کوشش کی- یہ محض باتوں باتوں کی تھیک اور بناوٹی دھوکہ دہی کچھ عرصه تک جاری رہی- بھر 1883ء میں اس کو منسوخ کر دیا گیا- اور اضاف کی چھری تمام میعادی زمینول پر چلتی ربی- جس کا نقشه ہم زمر عنوان فیکسوں کی بھرمار پیش کر کیے ہیں-یہ تمام اضافہ میعادی زمین پر ہوتا رہا اور کوئن وکٹورید کے اعلان کے بعد ہوتا رہا۔ اور اس زمانه میں ہو ؟ رہا جبکہ ہندوستان میں قط انتمائی شاب پر پہنچا ہوا تھا۔ رعایا بھوک کی بناء پر تھےوں کی موت مرربی تھی اس تمام مال گزاری کا تقریباً 84 فیصد میعادی بند دیست کے حلقوں سے وصول ہو ہ رہا اور تقریباً 16 فیصد دوامی بندوبست کے حلقوں سے وصول -137

ای زمانہ کے متعلق سرچارلس ایلیٹ چیف کمشنر آسام 1888ء میں لکھتا ہے "میں بلا تامل کمہ سکتا ہوں کہ کاشکاروں کے نصف تعداد الی ہے جو سال بھر تک یہ نسیں جانتی کہ ایک دقت پیٹ بھر کر کھانا کیے کہتے ہیں۔"

اگرچہ انگریزی افتدار کے برجنے کے ساتھ ہندوستان کا قبط بھی بردھتا رہا تھا حسب تصریحات سرولیم ڈبگی انگریزی افتدار سے پہلے چھ سو برس میں لینی 1000ء سے 1700ء کے ابتداء تک کل 18 قبط واقع ہوئے تھے اور دہ بھی تمام ملک میں شیں ہوئے تھے بلکہ کسی ایک صوبہ میں واقع ہوئے اور دو سرے صوبے محفوظ رہے پھر جہاں یہ قبط واقع ہوئے وار دو سرے صوبے محفوظ رہے پھر جہاں یہ قبط واقع ہوئے وہاں موتیں زیادہ شیں ہو کیں۔ اس لیے کہ لوگوں کے پاس روپے زیادہ تھے غلہ کتنا بھی گرال ہو جاتا تریدنے کی طاقت موجود رہتی تھی۔ موت تک کی نوبت نہیں آتی تھی۔ ولی بادشاہوں اور نوابوں اور راجاؤں کو رعایا سے خصوصی ہدروی ہوتی تھی اس لیے وہ اپنی طاقت کے موافل قبطوں کے جو کہ ابتداء ماقت کے موافل قبط کے ازالہ کا انتظام کرتے تھے۔ بخلاف ان قطوں کے جو کہ ابتداء کا ابتداء موجود وہ نمایت ہولئاک اور بست زیادہ تھے۔ 1900ء کے ابتداء تک لین صرف ایک مو برس کے عرصہ میں اکتیں قبط واقع ہوئے اور پھر جوں جوں افتدار برطانوی برھتا گیا قطوں کی مقدار اور ہولئاکی بھی برھتی تھی۔ جس کی تفصیل چوتھائی صدی کے طرز پر حسب تصریح سرونیم ڈیکی مندرجہ ذیل ہے۔

1800ء ہے 1825ء تک 5 قط 50 لاکھ آدی صرف قط سے مرے

1826ء ہے 1850ء تک 2 قط 10 لاکھ = = = =

1851ء ہے 1875ء تک 6 قط 50 لاکھ

1875ء ہے 1900ء تک 18 قط 3 کوڑ 70 لاکھ

نا تمرین خیال فرمائیں کہ اس صدی کی آخری پوتھائی لینی 1875ء سے 1900ء تک کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس کو انگریزی افترار کی حیثیت سے زریں اور سنہرا زمانہ کما جاتا ہے کیونکہ انتقاب 1857ء اور اس کے بولاناک مظالم اور بیدردی سے قبل و غارت وغیرہ کے بعد بندوستانی اس قدر کرور اور ذلیل ہو گئے تھے کہ ان جس کوئی سکت حکام برطانیہ کے مقابلہ اور خالفت کی باتی می نہیں رہی تھی۔ انگریزی حکام جو چاہتے تھے کرتے تھے کسی میں وم مارنے کی طاقت نہیں تھی۔ فلاصہ یہ کہ اس صدی کی آخری چو تھائی جو کہ انگریزی اقدار کی سات جاند چوٹی ہے اس میں افعارہ قحط واقع ہوئے اور ڈھائی کروڑ سے زیادہ آوی کی سب سے باند چوٹی ہے اس میں افعارہ قحط واقع ہوئے اور ڈھائی کروڑ سے زیادہ آوی مرف قبط کی وجہ سے موت کے گھاٹ از گئے۔ ان قعلوں کے اسباب خواہ پھر بھی ہوں کر جب اس طرح برباوی پیلی ہوئی جو اور لوگ بھوک اور غذا نہ پانے کی دجہ سے اس کر جب اس طرح برباوی پیلی ہوئی جو اور لوگ بھوک اور غذا نہ پانے کی دجہ سے اس کر جب وں اس وقت تو ضروری تھا کہ ماگز اری اور لگان بالکل چھوڑ دیا جاتا کہ اس کر تھوڑ نا اور تخفیف مجل میں لائی جائی۔ مگر انگریزوں کی سک دلی اور درندگی طاحت میں معمولی یا کہ جموز نا اور تخفیف کرنا تو درکنار بیشہ خراج میں اضافہ ہی ہوتا رہا اور وہ بھی معمولی کہ جموز نا اور تخفیف کرنا تو درکنار بیشہ خراج میں اضافہ ہی ہوتا رہا اور وہ بھی معمولی کہ جموز نا اور تخفیف کرنا تو درکنار بھیشہ خراج میں اضافہ ہی ہوتا رہا اور وہ بھی معمولی کہ جموز نا اور تخفیف کرنا تو درکنار بھیشہ خراج میں اضافہ ہی ہوتا رہا اور وہ بھی معمولی

اضافہ نہیں تھا بلکہ تقریباً سو فیصد اضافہ اس بچاس برس کے عرصہ بین کر دیا گیا۔ اور نمایت کنی سے دصول کیا گیا۔ در نمایت کا پاس کیا گیا۔ نہ شمنشای اور نہ پارلیمنٹری وعدوں ' مواثق اور اعلانات کا کوئی لحاظ کیا گیا۔ نہ غریبوں اور مفلسوں کی بربادی اور ہولناک موت کا کچھ خیال رکھا گیا۔ ونیائے کاریخ بین الی سنگدلی اور دحشت کی مثال نمایت کم پائی جائے گی۔ مسٹرج کیرہادؤی (موسس لیبرہادئی) این کتاب انڈیا بین لکھتا ہے کہ

چالیس برس کے عرصہ میں 1860ء سے 1900ء تک تمن کروڑ آدمی صرف فاقد کئی کی وجہ ہے ہندوستان میں مر گئے۔" ای کتاب میں دو سری جگہ لکھتا ہے 1891ء سے 1900ء تک نو برس کے عرصہ میں ہندوستان میں ایک کروڑ نوے لاکھ آدمی قحط سے مرے ہیں۔" اس قدر موتیس ڈیڑھ سوبرس میں( لیعن 1750ء سے 1900ء تک میں تمام ونیا میں جتنی لڑائیاں واقع ہوئیں) نہیں ہوئی تھیں۔ جتنی برطانوی حکومت کے زریں اقتدار کے تحت امن و امان کی حالت میں ہندوستان میں واقع ہوئیں۔"

ذرا اس بربت کو ملاحظہ فرمائے کہ 1890ء سے 1900ء تک میں اتنا عظیم الثان قط ہندوستان میں بڑا ہوا ہے کہ تقریباً دو کروڑ آدمی مرکئے ہیں گرای مت میں زمین کے خراج پر دو کروڑ ہیں لاکھ روہیہ اضافہ کیا گیا۔ لیعنی 1890ء میں خراج چو ہیں کروڑ پانچ لاکھ تخواج پر دو کروڑ ہیں لاکھ روہیاں لاکھ کردیا گیا۔ کیا ای کو انسانیت کی خدمت اور رعایا پروری کما جاتا ہے۔ اس لیے وبلوجی پرڈر 1873ء میں لکھتا ہے کہ " ایک الی رائے جس پر تقریباً ہر فض متنق ہے اگر قابل اعتاد ہو سکتی ہے تو یہ صحیح ہے کہ اہل ہند اماری زیر قومت ہدسے بدتر حالت کو پہنچتے جاتے ہیں۔ "(18)

مسٹر کرونٹ ڈف (مئی 1870ء میں مسٹر لین سے غریب ہندوستانیوں کے متعلق دارالعوام میں) کتاہے

"آپ كا اراده ب كه ايك مفلس قوم كوبالكل بى بين دالا جائي ""(19)

طلائکہ اس زمانہ سے پہلے ہی سمینی نے ہندوستانیوں کی بربادی کو نمایت بھیانک صورت میں جاتا کر دیا تھا جس کو سرجان شور 1833ء میں مندرجہ ذیل الفاظ میں طاہر کریا

"المحربری عومت کی چیں ڈالنے دالی زیادہ سانی نے ملک اور اہل ملک کو اتنا مغلس کر دیا ہے کہ اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ اگر بردوں کا بنیادی اصول یہ رہا ہے کہ ہر صورت سے تمام ہندہ سانی قوم کو اپنی اغراض کا فلام بنالیا جائے۔ ان پر محصولات استے نگا دیتے ہیں کہ اضافہ کی مخوائش نہیں چھوڑی ہے کے بعد دیگرے جو صوبہ ہمارے تصرف میں آیا ہے اس کو مزید و صولیا ہی کا میدان بنالیا گیا ہے اور ہم نے اس بات پر بیشہ فخر کیا ہے کہ دیکی والیان ملک جننا دصول کرتے تھے اس سے ہماری آمنی کس قدر زیادہ ہے۔ مختصریہ کہ ہندہ ستان میں جننی انتمائی سخت اور جابر حکومت بھی ہے۔ " جابر حکومت بھی ہے۔"

خلاصہ یہ ہے کہ کوئن وکوریہ کے اعلان 1858ء سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی آج تک ذمینوں پر خراج کا بوجھ برابر بوحثا رہا اور جو قدی نظام زمینوں کا تھا اس بی برابر تبدیلی اور وصولی بین زیادتی ہوتی رہی جس کا زہریلا اثر یہ ہوا کہ کاشکار اور زمیندار انتائی ورجہ بین مفلس اور قلاش ہو گئے اور لاکھوں مالکان آراضی کو زمینوں کو تھ ڈالنے گروی کر دینے زمین سے دست بردار ہونے اور انتمائی افلاس بین گزر بسر کرنے یا فنا ہو جانے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ بین وہ اعلانات و معود برطانے اور ان پر عمل در آمد

فاعتبروايااولىالابصار

انگزیر ہندوستان کے فاتح نمیں تھے بلکہ ہندوستان کو انظام کی درستی کے لیے مغل بادشاہان دافی سے بطور سندو عمدو پیان و فرمانات شاہی انہوں نے 1765ء سے 1806ء وغیرو میں صاصل کیا تھا اس لیے اس کے امانت ہونے کا اور اس کے غیرفاتے ہوئے کا بدے برے ذمہ داران برطانیہ کو بیشہ اقرار رہائیہ

(۱) ؤبلیو ہنٹرانی کتاب (ہمارے ہندوستانی مسلمان می 225 میں لکھتا ہے۔
"بنگال کو انگریزوں نے حاصل کیا تو شہنشاہ دبنی کے دیوان ہونے کی دیشیت سے بھریہ عمدہ کسی بہت بڑی رشوت سے نہیں بلکہ تکوار کے دیشیت سے بھریہ عمدہ کسی بہت بڑی رشوت سے نہیں بلکہ تکوار کے زور سے لیا گیا قانونا ہم صرف شہنشاہ دبلی کے دیوان سے بعنی چیف ربونیو آفیسر اسی بناہ پر مسلمانوں کادعوی ہے کہ ہم کو اسی اسلامی طریقہ برکار بند رہنا چاہیے جس کے انظام کا ہم نے اس وقت ذمہ لیا تھا جہاں

برطانیہ عمد دپیان کے ذریعہ ہندوستان پر ہندوستان کے بھلے کے لیے حکومت کرنے کا پابند ہے۔"

شابرین."

(4) مسٹر برک کی تقریر بھی ہم مفصلاً نمبر 4 میں نقل کر آئے ہیں اس کے مندرجہ ذیل الفاظ بھی قابل ملاحظہ ہیں-

"پہلا بادشاہ جے کمپنی نے روپہ لے کر فردخت کیا آل تیمور کا مغل اعظم تھا یہ بلند شخصیت ایسی جو انسانی عظمت کا مطمع نظر ہو سکتی ہے۔ عام روایات کے مطابق اپنے عمدہ طرز عمل پاک باطنی اور باہر علوم مشرقیہ ہونے کے باعث بہت ہر دلعزیز و محترم تھی اس کی یہ خوبیاں اور نیزیہ امر کہ اس کی سندات کے طفیل میں ہم نے تمام ہندوستانی مقبوضات ماصل کئے اس کو ہر سربازار فروخت کرنے سے نہ روک سکے اس کے حاصل کے اس کو ہر سربازار فروخت کرنے سے نہ روک سکے اس کے طول و عرض میں اس کے نام کا تمام عبادت گاہوں میں خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ ملک کے طول و عرض میں اس کے نام کا تمام عبادت گاہوں میں خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے خائز حکمران کے واسطے اس کے شاندار عطیات اور بکٹرت قوموں کے جائز حکمران کے واسطے اس کے شاندار عطیات اور بکٹرت قوموں کے جائز حکمران کے واسطے اس کے شاندار عطیات

من مرف دو ضلع الخ- (20)

ندکورہ بالا الفاظ مسٹربرک کے صاف روشنی ڈائتے ہیں کہ انگریز ہندوستان کے ہرگز فاتح نہیں ہیں انگریز ہندوستان کے ہرگز فاتح نہیں ہیں بادشاہی سندات اور فرامین کے ذریعہ اور اس کے طفیل میں ہندوستان پر انہوں نے تبعنہ کیا تھا اور قبضہ واقتدار کے زمانہ میں بھی حکل ملازموں اور خدام سلطنت کے امور انتظامیہ بالیات وغیرہ انجام دیتے تھے خطبہ اس کے نام کا پڑھا جا انتقا۔

(5) مسٹرلائیڈ جارج وزیر اعظم برطانیہ- 20 اگست 1922ء میں تقریر کرتے ہوئے ہاؤس آف کامنس میں کہتے ہیں-

"اگریہ بات پہلے سے صاف شیں ہے تو اب میں صاف طور پر کمنا چاہتا ہوں کہ ہماری غرض اصلاحات دینے سے یہ شیس ہے کہ انجام کار ہم این امانت سے بالکل دست بردار ہو جائیں۔

مسٹرلائیڈ جارج کو اقرار ہے ہندو متان انگریزوں کے باس امانت ہے۔ مفتوحہ چیز امانت نہیں ہوتی۔

(6) پروفیسر سیلے کہنا ہے کہ اگر ہندوستان میں متحدہ قومیت کا کمزور جذبہ بھی پیدا ہو جائے اور اس میں اجنبیوں کے نکالنے کی کوئی عملی روح بھی نہ ہو بلکہ صرف اس قدر احساس عام ہو جائے کہ اجنبی عکومت سے اتحاد عمل ہندوستانیوں کے لیے شرمناک ہے تو اس وقت سے ہماری شہنشاہیت کا خاتمہ ہو جائے گاکیونکہ ہم در حقیقت ہندوستان کے فاتح نہیں ہیں اور اس پر فاتح حکمرانی نہیں کر سکتے اگر ہم اس طرح حکومت کرتی بھی چاہیں گے تو تضادی طور پر قطعا برباد ہو جائیں گے۔

# دیوانی کے معاہدوں کی خلاف ورزی

غرضیکہ ہندوستان پر انگریزد کا قبضہ فاتحانہ شیں تھا بلکہ متعدد عود اور مواثیق اور شروط کے ساتھ ہادشائی فرمانات حاصل کئے گئے تھے جن کے سابیہ میں آہستہ آہستہ تمام ہندوستان پر قبضہ ہو سکا اور جن میں برابر وهوکا دہی غداری مکاری عمل میں لائی گئی وہلیو ڈبلیو ہنٹر لکھتا ہے۔ ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر لکھتا ہے۔

(1) "ایست انڈیا ممینی کے سابق ملازمین ای حیثیت کو اچھی طرح سمجھتے تے اور جب انہوں نے پہلے میل صوبجات پر قبضہ کیا تو اسلامی نظام کو بر قرار رکھا انہوں نے شرع اسلامی کو ملک کا قانون بنایا اور اس کے نفاذ کے لیے مسلمان قاضی مقرر کئے اس وقت جو بھی کیا جا؟ دہلی کے مسلمان شہنشاہ کے نام پر کیا جا؟ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسٹ انڈیا سمینی بادشاہت کا طغرائے امیتاز حاصل کرنے سے اس قدر ڈرتی تھی کہ ایک طوفی مدت تک بھی جب مسلمان مازمین کی وسافت سے حکومت كرنے كى كوشش اسلامى نظام كے ناقابل ذكر بد عنوانيوں كے باعث قطعاً ٹاکامیاب ہو چکی تھی اس نے میں ظاہر کیا کہ وہ بادشاہ کی نائب ہے یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ اس ظاہرداری نے آخر ایک قاتل تماشے کی صورت اعتیار کرلی تھی ہم اس زمانے میں جب جارا ریزیڈنٹ شاہ وہلی کو ایک غریب تیدی کی طرح کھانے چنے کے لیے کچھ ماہوار رقم بطور وطیفہ دیا کرتا تھا جو تھم جاری کرتے ای کے نام پر کرتے چو نکہ اب تک جوالوگ ہندوستان کی کاریخ بر قلم افھاتے رہے وہ سمجی ہندوستان سیس آئے اس لیے ان سے یہ توقع سیں کی جا عتی کہ انگلتان میں بیٹ کر ایسٹ انڈیا سمینی کے اس مجیب و غریب طرز عمل کو سمجھ سکیں گے جس کو ہم نے ابھی بیان کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم نے باقاعدہ بادشاہت قبول کرنے میں دس سال بھی جلدی کی ہوتی توہم مسلمانوں کی

ایسی بغادت میں گھر جاتے جو 1857ء کی بغادت سے بھی کمیں زیادہ خطر ناک ہوتی مسلمان محسوس کرتے کہ ان کی حیثیت یک تلم بدل من ہے جاری این حالت بھی الی کافر طاقت کی ہو جاتی جس نے دارالاسلام پر قبعنه كراكيا مو- اندرس طلات مسلمانون كي ايك بهت بدي اكثريت جمع مو جاتی کہ بغاوت کو فرض عین قرار دے۔ میں اس سے ملے بیان کر آیا ہوں کہ شریعت اسلامی کی رو سے ہر مرد عورت اور بنیے کا پہلا فرض ہے ے کہ وہ کافر حکمرانوں کی نیخ کنی کرے اور انسیں ملک سے باہر نکالدے ایسٹ انڈیا سمینی کے ملازمین کی قلل تعریف اعتدال بیندی اور اس عزم بالجزم نے کہ اسلامی سلطنت کی تدریجی اور طبعی موت میں ایک لمحہ بحر کی مجلت ہمی ندکی جائے نے اس معیبت کو بھارے سرے ٹال دیا ہندوستان بتدریج اور غیرمحسوس طور پر دارالاسلام ہے دارالحرب میں تبديل ہو تا كيا۔ شاہى ضلع وار وستاويزات كى منى سال تك تحقيق كرنے ك بعد ميرے ليے يہ بنلانا نامكن ہے ك يه تبديلي كس سال ياكس مت میں واقع ہوئی۔ مسلمان شہنشاہ کی ظاہری برتری کو مثانے سے بہت پہلے ہم نے مسلمان حاکموں کو برطرف کرنا شردع کر دیا تھا۔ لیکن اس برائے نام عظمت کے محض تماشہ بن جانے کے بعد بہت کافی حتی کہ 1835ء تک ہمارے سکے ای کے نام سے جاری ہوتے تھے۔ 1835ء میں ممینی کے رویے یر جس کا وزن 180 گرین تما انگریزی باوشاہ کی شکل بنائی می تمی اور ایسٹ ایڈیا کا نام لکھا گیا تھا) پھرجب بمیں یہ جرات ہوئی کہ سکول پر اجمریز بادشاہ کی شکل دی جائے تب بھی ہم نے اسلامی دستور العل اور عدالتوں میں اسلامی زبان کو برقرار رکھا گوید یہ باتیں ہمی بتدريج مث من من من كم كه 1864ء من مم في ايك وليرانه قدم الفاليا میرے خیال میں یہ اقدام برا ہی غیر دانشمندانہ تعالیتی مجلس قانون ساز ك ايك ايك ك رويد بم ن تمام مسلمان قاميون كو برطرف كرويا-اس قانون نے نی ہندوستانی سلطنت کی اس عمارت کو ممل طور ہر وار لحرب میں بدل دیا۔ جس کی تغیر یوری ایک معدی 1765ء سے 1864ء سے ہو رہی تھی اسلامی حکومت کے اس طرح بندر ت منتے ہے۔ ہماری مسلمان رعایا پر نے نئے فراکض عائد ہوتے گئے۔ "(21)

ڈاکٹر ہنٹر کی تصریحات پوری طرح پر روشنی ڈالتی ہیں کہ انگر بزوں نے ہندوستان کو شاہان مغلیہ سے بذرابعہ قرمانات اور عمدہ بیان دھوکہ دے کر اور اطمینان ولا کر حاصل کیا تفاظر نیمیں صاف نہ تھیں اپنی معلون اور نجس اغراض زیر نظر تھیں وعدہ کیا گیا کہ ہر زمانہ میں اسلامی اور شہنشاہی نظام کو محفوظ رکھ کر آمدنی کو ترقی اور نظام کو برنزی دی جائے گ گر دل کے چور نے ابتدائی سے نظام اسلامی کو برباد کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کو آہستہ گر دل کے چور نے ابتدائی سے نظام اسلامی کو برباد کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کو آہستہ آہستہ نکال کر اور اپنا زہریلا مادہ داخل کر کے بادشائی طاقت اور مسلمانوں کی برتری کو فنا کر اور تمام عمود بیان کو رفتہ رفتہ اس طرح تو ٹر ڈوال کہ ان عمود کا کوئی آر بھی باتی نہ رہ گیا۔

(2) پھر وُبلیو ہنٹر لکھتا ہے۔"اگریزوں نے چند ایک سال تو مسلمان عمدے داروں کو بحال رکھا لیکن جب اصلاح کا وقت آیا تو اس قدر احتياط سے قدم افعائے كه اس بر برولى كا كمان بونے لكتا ہے- بااس مه سب سے کاری ضرب جو ہم نے پرانے طریق کار پر لگائی وہ اس قدر پر **فریب تھی کہ اس کا پیش از وفتت اندازہ نہ مسلمانوں کو ہو سکا نہ** ا محریزوں کو- میرا مطلب ہے ان تبدیلیوں سے جو لارڈ کارنوالس نے رائج کیس اور جن سے 1763ء کا دوامی بندوبست مترتب ہوا- اس بندوبست ہے ان مسلمان افسروں کا کاروبار زبردستی ہمارے ہاتھ آگیا جو حکومت اور ٹیکس جمع کرنے والوں کے درمیان واسطہ کا کام دیتے تھے اور جن کے سیابیوں کو مال مرزاری جمع کرنے کا جائز حق پنجا تھا۔"(22) (3) بحر صفحہ 227 مر لکھتا ہے۔" ایک اضرجس نے مسلمانوں کی موجودہ بے چینی اور دوامی بندوبست ہے اس کے تعلق کا مطالعہ بردی دقیق نظر ے کیا ہے لکھتا ہے۔" اس بندویست نے ہندو کلکٹروں کو جو اس سے پہلے معمولی عبدوں ہر مامور سے ترقی دے کر زمیندار بنا دیا ہے- ان کو زمین کی ملکیت کاحق حاصل ہو گیاہے اور اب وہ اس دولت کو سمیٹ رہے ہیں جو مسلمانوں کی حکومت کے ماتحت مسلمانوں کا حق تھا۔ " سویہ

سب سے بوی ناانصافی ہے جس کا مسلمان امراء انگریزی حکومت کو مجرم تصراتے ہیں- ان کا یہ وعوی ہے کہ ہم نے مسلمان شہنشاہ ہے بنگال کی دیوانی اس شرط پر لی تھی کہ ہم اسلامی نظام کو برقرار رتھیں گے۔ لیکن جول بی ہم نے این آپ کو طاقتور پایا اس وعدے کو فراموش کر دیا۔ جارا جواب سے کہ جب ہم نے بنگال میں مسلمانوں کے نظام دیوانی کا مطالعہ کیا تو اس قدر یک طرفہ اور ٹاکارہ اور اصول انسانیت کے خلاف بالا کہ اگر ہم اس کو برقرار رکھتے تو تہذیب کے لیے باعث نگ ہوتے اور ہم اصلاع کے اندراج سے بید البت کر سکتے ہیں کہ اسلامی حکومت کا مقصد محض روبیہ جمع کرنا تھا۔ ما لگزاری جمع کرنے والوں کے ذمے نظام حکومت کے تمام فرائض کر دیے تھے ان کو اس بات کی اجازت تھی کہ جو جی میں آئے کریں بشرطیکہ ما لکزاری کا روپیہ باقاعدہ جمع کرتے رہیں۔ عوام کو اس لیے ستایا جا ؟ تھا کہ زمینداروں کو لگان وصول ہو ؟ رب ان کو اس لیے لوٹا جاتا تھا کہ زمینداروں کے ملازمین وولت مند ہو جائیں۔ اس ظلم و ستم کے خلاف شکایت بے سود تھی کیونکہ ریہ زمیندار اور اس کے افسر کی مرضی پر منحصر تھا کہ وہ ان کی شکایات كوسنے يا نہ سنے- ان كى شكايات كے ازالہ كا امكان بهت كم تھا كيونكه ظالم بالعوم زمیندار بی کا ملازم ہو<sup>۲</sup> تھا پھر آگر ڈاکوؤں کو کوشش کرکے مر فآر بھی کرلیا جا ا تو ان کے لیے مشکل نہ تھا کہ قید کرنے والوں ہے یارانہ گانٹھ لیں- بات رہے ہے کہ مسلمانوں کے باتحت تکومت کی حیثیت. الی مشین کی تھی جس سے تھوڑے آدمی دولتمند ہو جائیں بیہ نہیں کہ بتول کی حفاظت ہو سکے معلوم ہوتا ہے اس پر نہ مجھی حاکموں کے دل میں رحم بیدا ہوا نہ ان کے ضمیر میں"

ڈاکٹر ہنٹر اقرار کرتا ہے کہ انگریزوں نے یقینا ای شرط پر ہندوستان کے صوبہ بنگال کی دیوانی لی تقی کہ وہ نظام اسلامی کو برقرار رکھیں گے اور اس کا بھی اقرار کرتا ہے کہ ہم نے (انگریزوں نے) اس کو توڑا اور عمد شکنی کی۔ مگر چو نکہ وہ اپنے قومی جذبات میں اس قدر غرق ہے کہ اپنی قوم اور اپن حکومت کے اعمال اور اخلاق کو اولا صحح نظریہ پر برکھ ہی

تعیں سکتایا آگر پر کھ سکتا ہے تو اس کی تاویل کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ اس کو توی محبت نے خوائق ہے اندھا کر دیا ہے۔ طلائکہ یہ وہی نظام ہے جو کہ شمنشاہ بابر کے زمانہ ہے شمنشاہ عالمگیر کے اخیر زمانہ تک تقریباً دو سو برس سے زیادہ قائم رہا بلکہ آگر یہ کما جائے کہ زمانہ ابتدائے سلطنت اسلام سے عمدہ عالمگیری کے خاتمہ تک ایک ہزار برس سے زائد قائم رہا جس جس تمام ممالک اسلامیہ بالحضوص ہندوستان رشک جنال بن کمیا تھا تو صحیح ہوگا آگر وہ خوائم اسلامی ناکارہ اور یک طرفہ اور اصول انسانیت کے ضاف ہو آ تو ملک کیوں اس قدر پھولا اور پھاتا،

مجر باسو کتا ہے۔ "رعایا کی خوشحالی اور سرمایہ داری کے اعتبار سے ہمی مسلمانوں کا دور حکومت سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ دولتمندی اور آرام و چین کا جو نقشہ شاہجمال کے دفت میں دیکھنے میں آتا تھا بلاشیہ بے مثل و بے نظیر تھا۔ "(23)

لارڈ میکائے کہنا ہے۔ "باوجود مسلمان ظالموں اور مرہر الیروں کے مشرقی ممالک میں بنگال باغ جنت یا نمایت دولت مند سمجھا جا اتفااس کی آبادی سبے حد غایت براحتی تھی۔ غلہ کی افراط سے دور دراز کے صوبہ جات پرورش پاتے تھے اور لندن اور پیرس کے اعظے خاندانوں کی عورتمی یماں کے کرمحوں کے نازک ترین کپڑوں میں ملبوس ہوتی خیس۔ "(24)

لارڈ کلایو نکمتا ہے۔ "میہ (ہندوستان) ناتمنائی دولت والا ملک ہے۔" سرجان شور امگریزوں سے پہلے کے زمانہ کو عمد زریں قرار دیتا ہے۔

غرمنیکد یہ بالکل غلط اور جموئی بات ہے کہ نظام حکومت اسلامیہ یک طرفہ اور ناکارہ اور اکارہ اور اکارہ اور اسلامیہ یک طرفہ اور ناکارہ اور اصول انسانیت کے خلاف تھا، اس حتم کی بیشار شماد تیں خود انگریزوں کی موجود ہیں کہ اس نظام کے ماتحت ہندوستان ہر طرح ترقی پزیر رہا، البتہ اس نظام سے جس کو شمینی اور لارڈ کار نوالس وغیرہ نے بتایا تھا ملک انتمائی بربادی کو پہنچ گیا۔ سرجان شور (جو کہ صوبہ بنگال کی سول سروس سے تعلق رکھنے والا تھا) 1837ء میں لکھتا ہے۔

"برطانیے نے جو طرز حکومت قائم کیا ہے اس کے تحت ملک اور ہاشندگان ملک رفت رفتہ محاج ہوتے جائے ہیں اور می سب ہے کہ ان

یر جلد تبائی آمنی انگریزی حکومت کی پیس ڈالنے والی زیادہ ستانی نے ملك اور ابل ملك كو امّا مفلس كرويا ب كه اس كى نظير لمنا مشكل ب-الكريزون كابنيادى اصول بدرباب كد برصورت سے تمام بندوستانى توم كو الني اغراض كا غلام بناليا جائ- ان ير محصولات احظ لكا ديئ بس كه اضافہ کی منجائش نہیں چھواری ہے کے بعد دیگرے جو صوبہ ہارے تعرف میں آیا ہے اس کو مزید وصولیانی کا میدان بنالیا گیاہے اور ہم نے اس بات یر بیشہ فخرکیا ہے کہ دلی والیان ملک جتنا وصول کرتے تھے اس سے ہماری آمنی بمس قدر زیادہ ہے۔ ہروہ عمدہ عزت اور منصب جس کو قبول کرنے کے لیے اوٹی سے اوٹی انگریز کو آبادہ کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستانیوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ مختصریہ کہ بندوستان میں جنتی انتلنی شخت اور جابر حکومتیں محزری ہیں ان میں ایک برطانوی حکومت ہے جس کے دور پٹی حکومت اور ذی ٹروت افراد ابشرطیکہ وہ ب اندازه دولت رکھتے ہوں) دونوں انصاف کا خون کر سکتے ہیں اور کر کے میں جس کے عمد میں ظلم کی داد رسی تقریباً ایک نامکن چرے اور اس كا نتيجہ يد ہے كه رعايا جم سے نفرت كرتى ہے اور برطافت كا خرمقدم كرنے اور اس كے برجم كے ينچے جمع مو جانے كے ليے تيار ہے- بشر الميكہ اس میں اتنی قدرت ہو کہ ہمیں تاہ کر سکے۔" اس عبارت سے پہلے وہ لکستا ہے " کیکن ہندوستان کا عمد زریں مزر چکا ہے جو دولت مجھی اس کے باس تھی اس کا جزو اعظم ملک کے باہر تھینج کر بھیج ویا گیا ہے اور اس کے قدرتی ممل اس برعملی کے ناپاک نظام نے معطل کر دیتے میں جس نے لاکھوں نفوس کی منفعت کو چند افراد کے فائدے کی خاطر قربان كرويا ہے۔"(25)

مسٹرسول میریٹ ممبر کونسل 1836ء میں لکمتا ہے۔

"برطانیه کا دور حکومت مربان اور مقبول بنایا جاتا ہے گر اس عمد میں المک جس حالت کو پہنچ گیا ہے اس کا مقابله دلی حکمرانوں کے عمد سے کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اس وقت لوگ خوشحال تھے۔ یہ ملک فلاکت

کی انتائی پستی بیک بہنج گیا ہے۔ ہیں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہو نمایت اہم نتائج سے لبریز ہے اور وہ یہ ہے کہ چند مال سے سرکاری ماگزاری کا بڑا جھہ ملک کا سرمایہ بک کر اوا ہو رہا ہے۔ اگر چہ وہ سرمایہ خورتی نمایت مختر ہے۔ سرمایہ سے میری مراد کسانوں کی منقولہ جا کداد ہے۔ جو جبتی دھات یا پھر کے استعمال زیورات پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان زیورات کو حسب ضرورت نفع آور کاموں میں لگایا جاتا ہے اور کاشتکاری کے لوازمات کے ہم پہنچانے کا بھی اس سے کام لیا جاتا ہے اور بالعوم اس مقصد کے ماصل کرنے کو اس وقت تک کے لیے جب تک بالعوم اس مقصد کے حاصل کرنے کو اس وقت تک کے لیے جب تک بالعوم اس مقصد کے حاصل کرنے کو اس وقت تک کے لیے جب تک بالعوم اس مقصد کے حاصل کرنے کو اس وقت تک کے لیے جب تک بالعوم اس مقصد کے حاصل کرنے ہو جاتا ہے مختر ہے ہے جس چز بالعراق کی طرف کے جاری ہے تھیدہ کہ روز افزوں تک حال ہم کو فلاکت کی طرف کے جاری ہے بخت ہو جاتا ہے۔"

می مسرمیریث ایک دو سرے مقام پر کتے ہیں۔

"ہندوستان میں ہاری حکومت سے جو مصائب ظہور میں آئے ہیں وہ یا تو اس گرانقدر خراج سے براہ راست پیدا ہوئے ہیں جو بد ملک انگلستان کو اوا کرتا ہے یا بالواسط ای کا نتیجہ ہیں۔ یہ بچ ہے کہ کھلی ہوئی دست درازی کے استیمال سے جو برکات حاصل ہوتی ہیں ان کے ہندوستانی اب تک ممنون اور محرف ہیں گرای کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ برھی ہوئی ناواری ایک ایسے نامور کا پہ ویتی ہے جو در پروہ ہلاکت کے سامان کر رہا ہے اور اس کا کوئی جواب موجود نمیں ہے۔"

مندرجہ بالا حوالوں سے جو کہ برطانیہ کے مشہور و معروف ذمہ داران ارباب حکومت کے اقوال ہیں اور جنہوں نے ہندوستان ہیں رہ کر حالات کا بخوبی معائد کیا ہے صاف طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر ہنٹر نے جو الزامات اس اسلای نظام پر (جس کا وعدہ اور عمد برطانیہ نے شاہان مغلبہ ہے کیا تھا) رکھ ہیں وہ بالکل غلط اور محض اپنی قوم کی شرمناک جانب داری اور ناجائز پرو پیکنڈہ پر ہنی ہیں اور جو بھلائیاں اپنے نظام میں دکھلائی ہیں وہ بالکل خلاف واقعہ ہیں بلکہ یہ نظام محض لوث کھوٹ اور انتمائی بربادی اور خود غرضیوں پر مشمثل ہے۔ جس نے ہندوستان کو بالکل مفلس اور قلاش اور ناکارہ بنا کر بلاکت کے مشمثل ہے۔ جس نے ہندوستان کو بالکل مفلس اور قلاش اور ناکارہ بنا کر بلاکت کے

گڑھوں میں ڈال دیا ہے۔ ہندوستانی نظام قدیم کے متعلق ڈاکٹر ہنٹر کا انتقاد اور اعتراض (جو فرکورہ بالا حوالوں سے معلوم ہوتا ہے۔) بالکل برعکس ہے۔ برطانیہ اور انگریزوں کے بنائے ہوئے نظام میں وہ سب خرابیاں بلکہ اس سے بدر جماز زائد موجود ہیں جن کو ڈاکٹر صاحب موصوف اسلامی نظام میں دکھلا رہے ہیں۔

#### برتنس نهندنام زحجى كانور

#### لارڈ اڈسلے نے 1867ء میں بیان کیا تھا کہ۔

"ہمیں دیں حکومت کے طریقہ کو جمال تک ممکن ہو ترقی دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ناکہ دیسیوں کی قدرتی استعداد اور تدبیر کی نشودنما ہو سکے اور ان بیں جتنی خوبیاں اور جو ہر بھی تھے حکومت کی المداد بیں کام آ سکیں۔ مغلبہ سلطنت کی عظمت کا راز وہ سیر جہتم حکمت عملی تھی جو اکبر اور اس کے جانشینوں کا شعار رہی جنہوں نے ہندووں کی اعانت اور قابلیت سے فاکدہ اٹھایا اور حتی المقدور خود کو اہل ملک کے ساتھ کی ذات کرلیا۔ ہمیں ان واقعات سے سبتی لیمنا چاہیے۔ اگر ہم چاہیے ہیں کہ اس فرض کو ادا کریں جو ہندوستان کی طرف سے ہم پر عائد ہو ہیں ان کی طرف سے ہم پر عائد ہے ہیں کہ ملک میں بطنے اشراف اور اکابر ہیں ان کی امداد اور مشورہ سے فاکدہ اٹھائیں۔ یہ جواب کہ ہندوستانی وماغ میں تدر اور قابلیت کا سرمایہ ناکانی ہے ایک بے معنی لغویت ہے۔ "

لارڈ سائسبری نے بھی لارڈ اڈسلے کی ٹائید کرتے ہوئے فرمایا-

''جو لوگ ہندوستان سے سب سے زیادہ واقف ہیں ان کی متفقہ رائے یہ ہے کہ چند چھوٹی چھوٹی دلی ریاستیں جن کا نظم و نسق عمدہ ہو۔ ہندوستانیوں کے سیای اور اخلاقی ارتقاء کے لیے حد درجہ مفید ہیں۔'' ای قدیم نظام اسلامی اور جدید نظام انگریزی کے متعلق بینبرڈ لکھتا ہے۔ ''یاوجود کیکہ انگریزوں کی عام رائے اس زمانہ میں اسی طرف تھی کہ ''یاوجود کیکہ انگریزوں کی عام رائے اس زمانہ میں اسی طرف تھی کہ ہندوستان کا نظام ای پرانے طریقہ پر رکھا جائے جیسا کہ قدیم سے جلا آتا تھا تاہم ہندوستان میں وہی نظام قائم رکھا گیا ہو کمپنی کے زمانہ میں قائم ہو چکا تھا اور جس کی نسبت لارڈ سیلسبری نے 1867ء میں فرمایا تھا کہ ضابطے اور وستور کی طرف برطانوی حکومت کا رجحان اس کی ست گوش اور الجمانہ لاہروائی جو اکثر اس کی مکمل اور چچیدہ تنظیم کا ہمجہ ہوتی ہو ذمہ داری کا خوف اور افقیارات نظم و نستی ایک جگہ مرکوز ہونا ہے سب باتیں ایسے اسباب کا ہمجہ جی جن کی ذمہ داری کسی شخص پر نہیں ہے۔ لیکن ان کی بدولت حکومت ناکارہ ہوگئی ہے اور اس ناہلیت میں قدرتی طالت اور اسباب سے مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس کا ہمجہ ہے کہ طالت اور اسباب سے مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس کا ہمجہ ہے سے کہ طالت اور اسباب سے مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس کا ہمجہ ہے سے کہ طالت اور اسباب سے مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس کا ہمجہ ہے سے کہ طالت اور اسباب سے مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس کا ہمجہ ہے سے کہ ایک خوفاک تابی نمودار ہوگئی ہے۔ "(27)

چنانچہ اس نظام کی دجہ ہے جو مصیبت اس ملک میں ہوئی اس کا اندازہ مسٹر رابرٹ نائٹ کی مندرجہ ذبل رائے سے بخوبی ہو سکتا ہے جو کہ انہوں نے زوال مجرات کی نسبت ظاہر کی ہے۔

"1807ء میں جبکہ گجرات میں ہم نے پہلا قدم رکھا تھا بہت سے دولت والے اور فارغ البل خاندان موجود تھے گران کے بدن پر آئ کپڑا بھی نہیں ہے۔ معلقداران سے ہمارے مطالبہ جات اس رقم سے جو وہ پہلے اوا کرتے تھے۔ تین گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں اور اس زیادتی کے معاوضے میں کوئی فائدہ نہیں ہے جو ان کو حاصل ہوا۔ ساہو کاروں جن سے معلقداران کو تباہ کن شرح سود پر قرضے لینا پڑے ہیں اسپنے مطالبے میں ان کی الماک ادر دہمات کو قرق کرالیا ہے جس کا نہج سے ہوا ہو کہ قرضہ سرسے او نچا ہو تا جاتا ہے اور گلو خلاصی کی صورت سے ہوا ہو گئے جان کو خلاصی کی صورت سے ہوا ہو گئے۔ ان کے گھرانوں کا آئدہ کیا حال ہو گا۔"(28)

الغرض نظام اسلامی قدیم کی برکتیں تو ظاہرہ باہر ہیں جن کا اقرار تمام مور خین کرتے ہیں اور جنوں نے اعلانے طور پر ہندوستان کو رشک جنال بنا دیا تھا اس بناء پر شاہان مغلیہ نے اینے فرمانوں میں ان کے باتی رکھنے اور انسیں کے ترقی دینے کا عمد لیا تھا۔ مگرا تگریزوں نے ویک اور انسیں کے ترقی دینے کا عمد لیا تھا۔ مگرا تگریزوں نے چو نکہ اپنی حرص و آز اور جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ وولت مند ہو جانے کی خواہش

کواس میں نہ پایا اور اس میں ہندوستانی پنک کی پرورش اور ترتی تو دیکھی گرا گریز قوم ک حریصانہ سمابقت کے آثار نہ دیکھے اس لیے اس کو چھوڑنا ضروری سمجھا اور حسب عادت تعدیم اس میں عبوب کا پروپیگنڈہ اور اپنی ابلیسانہ خواہشوں کو پررا کرنے والے نظام کو ایجالنا شروع کرکے آبستہ آبستہ جاری کیا۔ (کو نکہ وضعہ جاری کرنا خطر ناک تھا) جس کے بھیجہ میں ہندوستان انتائی فلاکت اور بربادی میں جٹلا ہو گیا۔ طلائکہ انصاف بہند اور سمجھ دار انگریز اس سے خالف رے 1858ء کے بعد بھی اس کو جاری رکھا گیا اور وکوریہ کے اعلانات کو پس پشت وال دیا۔ مسٹر فلب فرانس جو کہ بنگال کونسل کا ممبر تھا۔ لکھتا ہے۔ اعلانات کو پس پشت وال دیا۔ مسٹر فلب فرانس جو کہ بنگال کونسل کا ممبر تھا۔ لکھتا ہے۔ دیوائی کی ہے اہل ملک کی حالت پہلے ہے بدتر ہوگئی ہوئی کے اور یہ کہنی کو تجارت وغیرہ کا نتیجہ ہے میرے خیال میں بکی اسباب ہیں جن کی وجہ تجارت وغیرہ کا نتیجہ ہے میرے خیال میں بکی اسباب ہیں جن کی وجہ سے بدتر ہوگئی ہوئی کو جو تا رہا گر جب انگریزوں کے تصرف میں آیا تو تباتی کے کنارے پہنچ ہوئارے پہنچ

خود لارڈ کلایو 1765ء میں کہتا ہے۔

جو بد نظمی نظر آ ربی ہے وہ کس چیز کا نتیجہ ہے وہ نتیجہ ہے چند لوگوں کی لوٹ مار میش بیند حرص اور تھوڑے عرصہ میں اس قدر دولت مند بن جانے کی ہوس کا جو صرف چند لوگ ہی بن کتے ہیں۔"

بسرحال جو اعتراضات اور نگ انسائیت اگرامات نظام اگریزی میں ابتداء سے پائے جاتے تھے اور آج تک ظہور پریر ہوتے رہے ان کو نظام اسلامی پر تھوپنا جسارت اور شرمناک کاروائی ہے جو کہ بھیشہ سے انگریزی ڈپلومیسیوں کے بائیں ہاتھ کا کرشمہ رہاہے۔ خرد کا نام جنوں رکھ لیا جنوں کا خرد ۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے پھر مسٹر ہنٹر موصوف میں 229 پر نگھتا ہے۔

"جب ہم نے اس نظام کو تو ژنا شروع کیا جس کو بر قرار رکھنے کا ہم نے وعدہ کیا تھا تو ان پیچاروں کی جان میں جان آگئی۔"

یہ اقرار بھی داشتے طور پر بتا رہا ہے کہ انگریزوں نے بادشابان اسلام ہے عمود اور پیانات کے تنے اور دکھتا تھا گرانہوں کے تنے اور در محتا تھا گرانہوں

نے ان سب کو تو ڑ ڈالا باتی رہا ہے امر کہ آیا نظام سابق کے تو ڑنے اور انگریزی نظام کے جاری کرنے سے ہندوستانی عوام اور کاشتکاروں کی جان میں جان آئی یا تلف ہو گئی۔ اوپر کے وہ تھو ڑے سے نوٹ جو ہم نے معتبر حوالوں سے ذکر کے ہیں اس بر بوری روشنی ڈالتے ہیں، حالانکہ اس فتم کی شہاد تیں طول کے خوف سے ہم نے بہت کم ذکر کی ہیں ہندوستان کی موجودہ انتمائی برباد شدہ حالت کھلے بندوں اس کی کیفیت بتلا رہی ہے۔ ہندوستان کی موجودہ انتمائی برباد شدہ حالت کھلے بندوں اس کی کیفیت بتلا رہی ہے۔ (5) پھرڈ بلیو ڈبلیو ہنرصفی 230 میں لکھتا ہے۔

ودگرید دلائل کتنے تی وزنی کول نہ ہول ان پرانے نوابوں کو مطمئن نہیں کر سکتے جو برطانوی حکومت کی بے راہ روی کی وجہ سے بری بری تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، فوج سے بے دفلی مسلمانوں کے نزدیک سب سے بردی قومی نا انسانی ہے اور ان کے پرانے نظام مالیات سے ہمارا

انحراف صریحاً دعده خلافی ہے۔"

ان جملوں میں ڈاکٹر ہنٹر وعدہ خلافی اور ناانسافی کو مسلمانوں کا عندیہ قرار دیتا ہے (حالانک خود صلیم کرچکا ہے کہ واقع میں جو ہمارے وعدے اور عود ہتے ہم ان پر قائم شیں رہے اور 1765ء سے اس کے دربے رہے کہ ان کا تار تار جمعیر دیا جائے چنانچہ سو برس کے عرصہ میں یعنی 1864ء تک ہم نے اس کو رفتہ رفتہ بالکل نیست و نابود کر دیا اور دانستہ یا داستہ طریقہ پر پردہ ڈائل کراس عمد تو ڑنے اور نیا نظام قائم کرنے ہی کو بہتر اور ملک کے لیے مفید ہتلاتا ہے اور نمایت شرمناک انداز سے اس حقیقت کو چھپانا جاہتا ہے جس کا ہم یول کھول کے جیں۔

ندکورہ بالا چند واقعات بطور نمونہ پیش کئے گئے ہیں جن سے ملکی اعلانات اور معاہدوں میں کھلی غداری کا پند چلتا ہے۔ اب میں چند جدید واقعات پیش کرتا ہوں جن کا تعلق مسلمانوں اور ان کے ندہمی مراکز "مقدس مقامات" ہے ہے۔

# مقامات مقدسہ کے متعلق اعلانات اور غداری

2 نومبر 1914ء کو وائسرائے ہندنے مقابات مقدسہ کے متعلق مسلمانان ہند کے لیے اعلان کیا تھا۔

"برطانیہ عظمی اور ٹری میں جنگ چھڑ جانے کی وجہ ہے جو دوات عثانیہ نے تعدا بغیر کس قتم کی دھمکی دیئے جانے کے غلط مشوروں سے شروع کی ہے ملک معظم کی گور نمنٹ ہر امیکسی نئی ہند کو افقیار دیتی ہے کہ وہ عرب کے مقدس مقامات اور عراق کی مقدس زیارت گاہوں اور جدہ کے ساحل کے متعلق ایک عام اعلان کر دیں تأکہ ملک معظم کی بہت ہی وفادار ہندوستانی مسلم رعایا کو اس جنگ کے متعلق کس قتم کی غلط فنمی نہ ہو۔ غربی سوال ہے کس قتم کا تعلق نہیں۔ اعلان یہ ہے کہ یہ مقدس مقامات اور جدہ برطانیہ سوال ہے کسی قتم کا تعلق نہیں۔ اعلان یہ ہے کہ یہ مقدس مقامات اور جدہ برطانیہ سوال ہے کسی قتم کا تعلق نہیں۔ اعلان یہ ہے کہ یہ مقدس کہ یہ مقدس مقامات اور جدہ برطانیہ کے بحری اور بری فوج کے حملے اور دوار کہ یہ مقدس مقامات اور جدہ برطانیہ کے بحری اور بری فوج کے حملے اور دوار کہ یہ کہ یہ مقدس مقامات اور جدہ برطانیہ کی گا تاوفتیکہ ہندوستانی حاجی اور زوار کی آمدو رفت میں کوئی دست اندازی نہ کی گئے۔ ملک معظم کی گور نمنٹ کی آمدو رفت میں اور روس کی حکومتوں نے ای قتم کا اظمینان ولایا ہے۔

اس اعلان کو چند ہی ونوں میں تو ڑ ڈالا گیا۔ اور 1916ء میں جدہ کے ساحل پر آٹھ دن گولہ باری کی گئی اور اس کے بعد فوجیں اٹار گئیں اور پھرائی فوجوں سے جدہ سے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی گئی۔ ترکی حکام اور اشرول اور سپاہوں کو پہلے جدہ میں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کراکے اسر کیا گیا اور مصر بھیج دیا گیا۔ پھر مکہ معظمہ میں قشلہ اور قلعہ پر گولہ باری کرائی گئی اور جب تھیار ڈالی دیتے تو اس کو بھی اسر کرے مصر بھیج دیا گیا۔ پھر طائف پر چڑھائی کی گئی اور تقریباً ڈھائی ممینہ کی گولہ باری کے بعد جب ترکی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیتے تو ان کو بھی امیر کرے مصر وغیرہ بھیج دیا گیا۔ بعد جب ترکی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیتے تو ان کو بھی امیر کرے مصر وغیرہ بھیج دیا گیا۔

چو نكه مين (كاتب الحروف) اس زمانه مين خباز (طا نف) مين ععيت حضرت شيخ الهند مرحوم موجود تھا۔ ان سب واقعات پر براہ راست مطلع ہو آ رہا۔ صورت سے ک گنی کہ پہلے پہل جبکہ 1914ء کی جنگ عموی میں چناق قلعہ کی جیھ سات مہینوں تک بحری قوت نے جس پر انگریزوں کو بست زیادہ اعتماد اور غرور تھا کوئی کامیابی حاصل نہیں کی اور منہ کی کھانی پڑی اور بیک بنی و دوگوش این هزارون سیابیون کو فنا کرکے لوٹنا یزا- ترکون کی شجاعت اور بمادری ہے انتہائی شرمندگی اٹھانی پڑی تو اپنی ممادرانہ لڑائی سے مایوس ہو کریرانی جال عیاری اور ڈیلومیں کو عمل میں لانا ضروری معجماً گیا اور شریف کمہ (شریف حسین) سے نامہ و پیام اور ساز باز کیا گیا- مصریس جرنیل میکموبن اور خباز و عرب میں کرنیل لارنس اس کے مرکز تھے شریف حسین کو جمہوریہ عربیہ اور اس کی صدارت کا سبر بانح و کھایا گیا اور بے شار اشرفیوں سے امداد کی گئی اور اینے ولی نعمت ٹرکی کی غداری پر آبادہ کیا گیا- اولا مجاز کا قصادی محاصرہ کرے وہاں کے باشندوں کی آرام و زندگی کا میدان شک کر دیا گیا اور پھر ت شريف ندكور سن جوكم بالكل بهدم و بمراز بوكيا تفا بغاوت كا اعلان 5 جون 1916ء من كرا ویا گیا- شریف کی بدوی فوجوں سے مدینہ منورہ اور جدہ طائف کمد معظمہ پر حملہ کرایا گیا-تکریہ بدوی فوجیں نزکوں کی ہاقاعدہ مسلح فوجوں پر نہ غالب آ سکیں اور نہ ان کو ہتھیار ر کھنے اور شہروں کے تخلید کرنے پر مجبور کر سکیں تو شریف حسین کی اس فرمائش پر کہ حولہ باری کی جائے۔ (جو بین الاقوامی معلمدوں کے خلاف تھی اور یہ کہ باقاعدہ فوج سے جدہ اور مکہ معظمہ پر حمل کیا جائے) یہ علم کیا گیا کہ اہل مکہ وجدہ سے ایک معفرو منتخط كراكر الكريزي بحرى ذمه داري كے پاس بھيج كه ہم كو تركوں سے آزاد كراؤ-ہم سخت مجبور ہیں چنانچہ میہ عمل کیا گیا اور اس پر جبر میہ طور سے سربر آور وہ اہلی شرکے وستخط کرائے گئے اور کماندار بحری قوت کے باس محضر بھیجا گیا اس کے بہنچنے کے بعد گولہ باری شروع کر دى گنى- چنانچە كرتل لكھتا ہے-

> "1916ء میں شاہ حجاز کو ہم نے اتحادیوں کا ساتھ وینے پر آمادہ کیا"(30) پر س

اندن ٹائم لکھتا ہے۔

"جدہ کے ساحل پر انگریزی جہازوں نے گولہ باری کی- نیز ٹائمز کا نامہ نگار لکستا ہے۔

اس کاروائی نے مرتدین کی مدو کی- اگرچہ برطانوی فوج 3 ہزار فٹ یا

زیادہ سے زیادہ تمن برار کرکے فاصلے سے آگے نمیں بردھ سکی اور بہت کی رکا سخت مشکل ہو گیا ۔ ک رکاوٹول سے جن کا کوئی علاج نہ تھا کولہ باری کرنا سخت مشکل ہو گیا ۔ " تھا۔"

محراس تمام کاروائی کو ہندوستان سے بالکل چمپایا گیا، جب ہندوستان میں ایک عرصہ کے بعد خبرس پہنچیں تو چاروں طرف آگ بھڑک انھی، جو کہ سب کو معلوم ہے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، افسوس کہ ان کھلی کھئی عمد مکنیوں اور غداریوں کے ہوتے ہوئے بھی تحریکات آزادی کی مخالفتیں عمل میں لائی گئیں۔ ہوئے بھی تحریکات آزادی کی مخالفتیں عمل میں لائی گئیں۔ فالنی الله المشتکی

#### حواله جات باب جمارم

- ہندوستان کی ساسی ترقی ص 5 ہندوستان اور عمد تمینی کی صحیح تاریخ وائز آف دی کرسیجیں یاور ان انڈیا -2 مولفه ميجرني - ۋى باسو جلد اول بسنتكر ایندُ دي روبیله وار از حیات حافظ رحمت خال ص 118 -3 حکومت خود افتیاری ص 44 -4 اليناص 45 \_5 ہندوستان کی معاشی تاریخ جلد دوم ص 402 -6 اخبار فتح مورخه 15 ايريل 1921ء -7 . حکومت خود اختیاری ص 61 -8 مسلمانوں کا روشن مستقبل ص 369 \_9 اليناباب منم ص 373 **- 10** فوجی بغاوت از لفننٹ چنرل میک لوڈامینس ص 37 . 11 لمهينه بجنور جلد 19 شاره نمبر22 مورخه 25 مارچ 1930ء **- 12** مدينه بجنور مورخه 28 اكتوبر1941ء جلد 30 شاره نمبر77 \_ 13 الجنأ \_14 نقارىر و تحريرات مروليم و دُريرن مطبوعه نيشن بريس ص 120 از مسلمانوں **- 15** کے افلاس کاعلاج ص 14
  - 16 ہندوستان کی معاشی تاریخ جلد دوم مس 288 17 - ابیناص 299
    - 18 حكومت خود اختياري ص 38

19- اليشأص 37

20 - حيات حافظ رحمت فان ص 199

21 - جارے ہندوستانی مسلمان ص 195 - 194 - 193

22- ہارے ہندوستان مسلمان ص 226

23 - مسلمانوں کا روشن مستقبل ص 16

24 - ماخوذ از سوانح لاردُ كلايو حكومت خود اختياري ص 8

25 - - فكومت خود اختياري ص 26

26 - . اليناص 32

27 - ايضا

28 - وادا بھائی ص 46

29- ان بيبي انظياص 334

30 - ﴿ وَلِمِي الْكِيهِرِيسِ لندن مورخه 28 مَنَى 1920ء

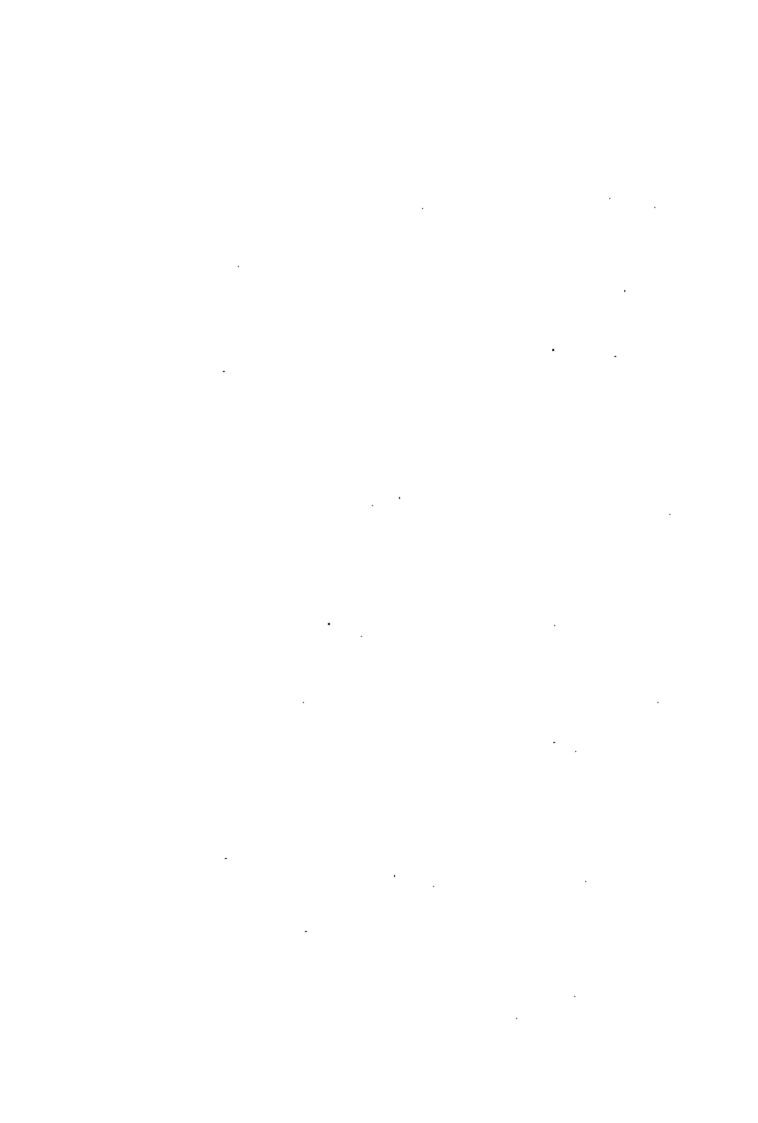

#### بإنجوال باب

#### سامراج کی توسیع ببندی اور سلطنت عثانیه کی بربادی

- کوئن وکوریہ کے اعلان 1858ء کی کھلی مخالفت
- 0 انگریزول کا انگلتان کے بحری راستہ کو اپنے لیے صاف کرنا
  - ایشیائی و افریقی قوموں اور بادشاہوں کے خلاف سازشیں
    - 0 عمد نامه پیرس کی خلاف ورزی
    - مقدونید کی تقتیم و بدامنی اور مرزنگ پروگرام
      - ترکوں کے انقلاب پر بورپ کاچراغ یا ہوتا
      - انقلاب کے بعد بوری کا ترکوں پر پہلا وار
        - 0 ترکون کی شکست کے اسباب
          - 0 حوالہ جات



# پانچواں باب

# سامراج کی توسیع ببندی اور سلطنت عثانیه کی بربادی

م مختر تفصیل یہ ہے کہ 1857ء کے اسباب انقلاب و جدوجہد آزادی میں ہے ایک امریہ بھی تھا کہ ممینی نے مختلف ریاستوں پر خلاف معاہرہ قبضہ کرلیا تھا اور ہمیشہ توسیع مملکت اور فاروڈ پالیسی اس کے زیرِ نظررہتی تھی جس کے ماتحت جنگ و جدل اور الحاق ممالک ہند شرمناک طریقوں اور جیلوں ہے جاری رہتا تھا باوجود بہت ہے اولیان ریاست کے انتہائی وفاداری امداد اور اطاعت کے بھر بھی الحاق کی پالیسی میں لائی جاتی تھی جسیا کہ اودھ اور اس کے والی نواب واجد علی شاہ اور جھانسی کی رانی وغیرہ کے ساتھ کیا گیا تھا اس کے ہندوستانیوں کی بے چینی دور کرنے اور آئندہ کے خطرات کو مثانے کی غرض سے سے اعلان ضروری مسجما کیا تھا جس کی بناء پر تمام والیان ریاست ہائے ہند مطمئن ہو گئے اور بیرون حدود برطانوی ہند کے رہنے والے باشندوں کو بھی بقین ہو گیا کہ انگریز آئندہ امن و امان سے رہیں گے اور ہماری مختش محفوظ رہیں گی۔ مگرجوں ہی ذمہ داران برطانیہ کو اس اعلان کے بعد محسوس ہونے لگا کہ اب ہندوستانیوں کی بے چینی ہماری طرف سے دور ہو سن ہو اور جاری قوت اگر کرفت بھی ممل ہو سن ہے اس وقت سے آئکسی بدل لیں اور اس عمد نامه کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنا اور فاروڈ یالیسی کو زندہ کرنا ضروری معلوم ہونے نگا- سربار تھ فیسراور ان کی یارٹی نے فارورڈ پالیس کے لیے پارلینٹ میں آوازیں بار بار اٹھائیں اور اینے ہم خیال بتانے شروع کے اینکد اٹی اکثریت انہوں نے اس ک مخالفت کی اور اس کے خطرات اور معزات کو ظاہر کیا- مکر ایک نہ سی منی اور برابر زور پڑ ؟ رہا چونکہ وہ اس یالیسی کو ہندوستان اور انگلسان کے لیے بہت مصر سمجھتے تھے اس لیے 1876ء میں استعفادے کر انگلتان واپس چلے گئے اور ان کی جگہ پر لارڈ کٹن آئے وہ اس بالیس کے موافق تھے چنانچہ انہوں نے آتے ہی کائل کو مشن جمیجا اور بالاخر 1880ء کی

کائل کی چڑائی عمل میں آئی جس میں برطانیہ اور گور نمنٹ ہندوستان کو بست زیادہ جانی اور مالی نقصان برداشت کرنا بڑا دو کروڑ بونڈ اس مہم میں خرج ہوا جس میں سے برطانیہ نے انگلینڈ کے خزانہ سے صرف پچاس لاکھ بونڈ اور باتی ڈیڑھ کروڈ بونڈ ہندوستان کے سرڈالا گیا۔ پھر بھی کامیابی کامنہ و یکھنا نصیب نہ ہوا۔

باوجود یک 1858ء میں کوئن وکٹوریہ اور دارالعوام اور دارالخواص اور انگلتان کی غربی جائے۔ 1858ء میں کوئن وکٹوریہ اور دارالعوام اور دارالخواص اور انگلتان کی غربی جماعت کے سربر آور دہ لوگوں کے انفاق ہے سنجملہ دیگر وعدوں کے یہ وعدہ پختہ طور پر کیا گیا تھا کہ ہم آئندہ کس دو سرے ملک پر قبضہ اور دست درازی نہ کریں گے۔ مترجم کے الفاظ حسب ذیل ہے۔

"جو ملک بالنعل ہمارے قبضہ میں ہے اسے زیادہ کرنا نہیں چاہتے اور جب ہم کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی شخص ہماری مملکت یا حقوق میں دست اندازی کرے تو ہم بھی چیش قدی کی اپنی طرف سے بہ نبیت ملکیت یا حقوق اوروں کے اجازت نہ دیں گے اور والیان ہند کے حقوق و منزلت اور عزت مثل اپنے حقوق و منزلت اور عزت کے عزیر مسمجھیں گے۔"

محركيااس پر عمل كياكيا- واقعات مندرجه زبل اس پر روشني داليس ك-

(1) 1865ء میں دوار آف بھوٹان پر قبضہ کرکے برطانوی ہند سے الحاق کیا گیا۔

(2) 1885ء میں برہا کا شال حصہ فغ کر کے سلطنت میں شامل کیا گیا۔

(3) 1890ء میں منی بور انگریزی انتظام میں لیا گیا۔ لیکن بچھ عرصہ کے بعد بھر ہندہ ستانی ریاست زیرِ سایہ برطانیہ بنا دیا گیا۔

(4) 1895ء میں چرال پر چڑھائی کی گئی اور تمام علاقہ سلطنت میں شامل کیا گیا۔

(5) تيره كي سرحدي مهم بهي اي سال بين واقع بوئي-

(6) 1880ء من كايل كى دو سرى الزائى كى عنى جس مين جاليس لا كه يوند خرج موا-

﴿7) 1897ء میں بھر جنگ سرحد کی گئی جس میں بیالیس لاکھ بونڈ خرچ ہوا۔

(8) 1898ء میں تبت اور چین ہر حملہ کیا گیا جس میں ایک لاکھ میں بزار ہونڈ خرج ہوئے-

(9) 1863ء سے 1868ء اور ستمانہ اور ان مقابات پر حملوں کا ذکر کر بھے ہیں جمال آزادی ہند کے متوالے حضرت سید احمد صاحب شہید رحمتہ اللہ علیہ کے تابعد اروں کا

قيام ربتا تفا

غرضيكمه بندوستان كى بيردنى حدود بر ربنے واسلے قبائل اور ممالك جو كه 1857ء تك کے معوضہ ممالک سے باہر تھے۔ حملہ کرنے اور ان کے بریاد اور کمرور کرنے کے بے شار واقعات جاری کئے گئے۔ بلوچستان' یاغستان' (آزاد قبائل کا ملک) افغانستان تبت' چین' برہا وغیرہ پر برابر فوج کشی جاری رہی جس سے ہمشہ ہندوستانی فوجیں' ہندوستانی خزانے' ہندوستان رسد وغیرہ موت کے کھاٹ اٹرتے رہے اور یزوس کے ممالک اور قوموں کی بریادی هوتی ربی ان کو هندوستان اور باشندگان هند سے بغض و عداوسته برهتی ربی- اور اس طرح انگریزوں کی غلامی ہندوستانیوں کے لیے مضبوط ہوتی گئی- مندرجہ بالا واقعات تو ہوی بدی جنگوں کے بیں جن میں اس قدر مصارف واقع ہوئے کہ ہندوستانی قوی قرضہ کی نوبت آئی ورنہ ایسی مهمات جن میں قرض لیمنا' نہیں بڑا وہ تو بے شار ہیں- آفریدیوں ' مسعودیوں 'مسندیوں' وزیریوں اور دیگر قبائل سے آئے دن فارورڈ بالیس کی بناء پر جمیر جھاڑ عمل میں لائی جاتی اور بھران پر فوج کشی عمل میں لائی جاتی تھی۔ جس سے ان بماور قوموں کو فنا کرنا ہندوستان ہر ایت تسلط اور افتدار کو مضبوط بنانا- باہرے آنے والے خطرات کے لیے تحفظ اور سد راہ کی صور تیں پیدا کرنا اصلی مقصد تھا۔ ورنہ بیہ ممالک ایسے زر خیز نہ تھے جن کے لیے اس قدر مصارف برداشت کئے جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بیہ تمام کاروائیاں شنشاہیت (برائش ایمیار) کے لیے عمل میں لائی جاتی رہتی تنفیس اور برطانوی قوم اور ملک کا کوئی نقصان جانی یا بالی نہیں ہو ؟ تھا۔ آدی ہندوستان کے مرتے تھے خزانہ بندوستان کا محمینا تھا۔ ووسرے تقصانات بھی ہندوستان کے ہوتے تھے اور برکش اقتدار روز افزوں ہو؟ رہنا تھا- ہندوستان ہر آبنی پنجہ اور اس کی گرفت روز افزوں زیادہ ہوتی رہتی تھی۔ اس لیے کا تکریس اور بیدار مغز ہندوستانی اس عملدر آمد کو ملک کے لیے انتمائی خطرناک سمجھتے تھے۔ نوبی مصارف کے بارگراں کی بناء پر ہندوستانیوں پر لیکس آئے دن برحائے جاتے تھے۔ اندرون ملک کی ضروریات کے لیے بجٹ میں روپیہ نہ ہونے کا بمانہ کرکے رعلیا کی منرورت واخلیہ کی انجام وہی سے معدوری ظاہر کی جاتی تھی۔ 1885ء میں جبکہ کامحریس کا پہلا اجلاس ہوا تو ایک ریزولیوشن میں نوتی مصارف کی شخفیف کا مطالبہ کیا گیا۔ اور اس کے بعد کے اجلاس میں مندرجہ ذیل تجویز پاس کی گئی۔ " سرحد کی چین قدمی کی پالیسی سلطنت برطانیہ کے لیے اور بالخصوص

ملک ہندوستان کے مفاد کے لیے مصرت رسال ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہندوستان کی حدود کے باہر فوجی مسمات بھیجنی بڑتی ہیں جس سے فیتی جانمیں تلف ہوتا ہے اس لیے فیتی جانمیں تلف ہوتا ہے اس لیے کا گریس مستدی ہے کہ اس جارحانہ کاروائی کو ہند کیا جائے اور بیا امر قرار دیا جائے کہ در آل حالیکہ یہ مسمات شاہی اعراض کے لیے ضروری مسمجی جائمیں تو ان کے صرف کا بڑا حصہ سلطنت برطانیہ کے فرانہ سے اواکیا جائے ۔

نیراس قرار داد کے بعد دو سری قرار داد میں کا گریس نے گور نمنٹ کی پیش قدی کی پالیسی پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ

> سرحدیوں کے ساتھ پرانی دوستانہ پالیسی کی طرف رجوع کیا جائے اور وادی سوات میں جو کشیرا خراجات کئے جاتے میں انہیں بند کیا جائے۔

چونک کانگریس کے سمجھ وار ممبر اور بیدار مغز لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کاروائی ہندوستانیوں کی غلامی کو بڑھانے اور مضبوط کرنے اور ان کی آزادی کو زیادہ نے زیادہ دور بلکہ مستحیل بنانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ اور اس سے ہندوستان روز بروز کرور ناتواں اور غریب ہو ؟ جا رہا ہے لئذ اس کی مخالفت کرنا ضروری ہے گر سادہ لوح مسلم افراد جو کہ مرسید کے تابعدار اور مسٹر بیگ کے جادہ میں پھنے ہوئے تھے وہ اس قسم کی تجویزوں کے مخالف رہے۔ یہ بھی نظر اٹھا کرنہ دیکھا کہ اس فارورڈ پالیسی کے عمل میں آنے سے کیا مسلمانوں ہی کی بریادی شیں ہو رہی ہے؟ ہندوستان کی مغربی و شال سرحد پر تو صرف مسلمان ہی آباد تھے اس چیش قدمی ہے جرروز انہیں موت کے گھان اتارا جاتا ہے انہیں مسلمان ہی آباد تھے اس چیش قدمی ہے جرروز انہیں موت کے گھان اتارا جاتا ہے انہیں مال اور گھروں کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے نیز زمانہ سابقہ میں آزادی کے لیے اس راستہ ہی سے بیشہ کامیانی ہوتی رہتی تھی۔

مر افسوس کہ ان محورین برطانیہ کی آئیس اس وقت نہ کھلیں۔ افغانستان پر انگریزوں نے جار مرتبہ جڑھائی کی۔ اگر علاقہ بہاڑی اور وہاں کے باشندے بمادر اور جنگبو نہ ہوتے اور انگریز کو یہ خطرہ نہ ہوتا کہ روس سے بلاداسطہ اور آشنے سامنے لڑائی کمیں نہ کرتا پڑ جائے تو بہت ممکن تھا کہ مثل ہندوستان افغانستان بھی غلای کی ہولناک ولدل میں مجھنس جاتا انگریز جاہتا تھا کہ میرے اور روس کے ورمیان میں افغانستان لوہے کی دیوار بنا

رب چنانچہ ہندوستان کے خزانہ سے عرصہ دراز تک ایک معقول رقم امیر افغانستان کے لیے جاری ربی جس کو امیر عبدالرحمن خال مرحوم جزیہ سے تعبیر کیا کرئے تھے۔ بسرحال انگریزوں نے اپنی ان صدود سے جو کہ 1857ء جس تھیں ہر طرف آگے بڑھ کر وہاں کے باشندوں کو غلام اور ان کے ملکوں کو اپنے اقتدار اور تسلط کی آما جگاہ بتالیا۔ صرف افغانستان بی شدکورہ بالا وجوہ سے پوری کامیابی نہ ہو سکی۔ جہم اس کو ہندوستان کی تمام صدود کی طرف سے اظمینان ہو گیا۔

### انگریز کا نگلتان کے بحری راستہ کو اپنے لیے صاف کرنا

جونکہ انگلینڈ سے ہندوستان آنے کے لیے اس زمانہ میں جُرِ بحری راستہ کے اور کوئی راستہ نہیں تھا اور تدی راستہ ساؤتھ افریقہ کا بہت دور پڑتا تھا اس لیے انگریزوں نے جرالٹر سے بہتی تک کے لیے اپنے تبلط کی بیشہ انتائی کو ششیں جاری رکھیں۔ سلطان عبدالجید خال مرحوم 1839ء میں تخت نشین ہوئے۔ جمد علی پاشائی سے پہلے بغاوت کرکے فلسطین اور شام کے علاقوں پر قابض ہو چکے شے اور ترکی بیڑہ فوضی پاشاکی خیانت کی بناء پر جمد علی کے قیصہ میں آچکا تھا اس لیے سلطان کے لیے نمایت سخت وقتوں کا سامنا تھا انگریزوں اور ان کے طفاء کی امداد سے ترکول کو کامیابی اور جمد علی پاشاکو ناکامی کا منہ دیکھنا بڑا تھا اور اس بناء پر سلطان عبدالجید سے دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے تھے( علا نکہ انگریزوں نے صرف جمازوں انگریزوں نے مرف جمازوں نے سے مدد کی تھی تمام جنگی کاروائیاں ترکی فوجیں ہی کر رہی تھیں۔ گر انگریزوں نے اس دوستی سے مدد کی تھی ماشان فوائد حاصل کے۔

منجملہ فوا کد ایک فاکرہ عدن پر قبضہ تھا جو کہ محض کو کلہ کے مخزن کے نام ہے طلب کیا گیا تھا۔ سلطان مرحوم نے طاہر کیا کہ ہمارے جمازوں کی آمدو رفت کے لیے عدن میں کو کلہ کا مخزن ضروری ہے وہاں ہے ہندو ستان کی بندر گاہیں بہت دور پر تی ہیں۔ جمازوں کے آتے وقت اور اسی طرح جاتے وقت جمازوں میں کو کلہ اور پانی کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے نیز وہ ایک ایسا مرکزی مقام ہے جمال سے ہر طرف کی آمدورفت اور تجارتی تعلقات اور کاروبار ہو سکتے ہیں اس کے لیے عدن میں ایسے مخزن کے لیے زمین اور اجازت دیجائے پنانچہ فرمان شابی ہو گیا گر اگر بروں نے بجائے مخزن کے لیے زمین اور اجازت دیجائے کے علاقوں پر رفتہ رفتہ قضہ کر لیا عدن ایک عظیم انشان بندر گاہ اور جنگی مرکز ہو گیا۔ اس کے علاقوں پر رفتہ رفتہ قضہ کر لیا عدن ایک عظیم انشان بندر گاہ اور جنگی مرکز ہو گیا۔ اس کے بعد باب المندب پر بھی قضہ کیا گیا جس کے حلام ہوا جس کی تفصیل تو بہت زیادہ کوششیں کی گئیں اور 1885ء میں اس لڑائی کا خاتمہ ہوا جس کی تفصیل تو بہت زیادہ طویل ہے جو کہ جنوبی افریقہ کا پکر طویل ہے جو کہ جنوبی افریقہ کا پکر عرض کرنے ہیں کہ پہلے پہل اگریز ''دراس امید'' کے رائے ہے جو کہ جنوبی افریقہ کا پکر عرض کرنے ہیں کہ پہلے پہل اگریز ''دراس امید'' کے رائے ہے جو کہ جنوبی افریقہ کا پکر کا خاتہ کی مسافت بہت طویل ہے اس

لیے جبکہ 1869ء میں نہر سوئز کو اساعیل پاشا خدید مصرفے کھدوا کر اس کا افتتاح کیا تو انگریزوں کی آئکسیں کھلیں۔ اگریز مدہرین اس کی تعمیر کو ناممکن خیال کرتے ہے اس لیے انہوں نے ابتداء سے اس میں کسی قتم کی دلچیں نہیں لی گرجب بیہ تیار ہو گئی تب اس کی انہیت سمجھی گئی اور اس پر قبضہ کرنے کی کوشش طرح طرح سے عمل میں آئی شردع ہوئیں۔

اگریزوں نے اساعیل پاٹنا سے خفیہ معادہ کرکے اساعیل کے تمام جھے اونالیس لاکھ تپھتر بزار پانچسو بیای (39,76,582) پونڈ میں خرید لیے اور اس کے بعد مختف طریقوں سے مصر میں مداخلت کرنے گئے جس کی تفصیل (ٹاریخ دولت عثانیہ مصنفہ مسٹر تحد عزیز صاحب ایم' اے علیک جلد خانی صفحہ 212 تا 243 پر درج ہے۔ بالا خر اگریزوں نے 11 جولائی 1882ء میں اسکندریہ پر بمباری کی اور انتہائی خفیہ اور علائیہ سازشوں اور غداریوں کے ساتھ اس جنگ کو دو برس تک جا ری کرکے عرائی پاٹنا کو قید اور توفیق پاٹنا کو بر سر افتدار اس طرح لائے کہ وہ ان کے ہاتھ میں بالکل کھ بیکی تھا۔ مورخ ذرکور مسٹر عزیز مندرجہ ذیل الفاظ اس جنگ کے متعلق لکھتے ہیں۔

توفیق براش تعینوں کے سامیہ میں اسکندریہ سے قاہرہ آیا اور برطانیہ کی سربرتی میں عنان حکومت ہاتھ میں ہی۔ شریف پاشانے وزارت قائم کی۔ نے دور کا افتتاح ہوں ہوا کہ وطنی تحریک کے علم بردار باغیوں کی حیثیت سے عدالت میں لائے گئے۔ عرابی پاشا کے لیے مزائے موت تجویز ہوئی لیکن مسٹر بلنٹ نے ایک کیٹرر قم اپنی جیب سے فرج کرکے اس مقدمہ کی پیروی جس اگریز بیرسٹر کے سپرد کی تھی اس نے صفائی میں ایسی شاہ تیں پیش کیں کہ خدیو کو موت کی سزا منسوخ کر دینی پڑی تاہم عرابی پاشا تمام عرکے لیے جلا وطن کرکے سیون بھیج دیئے گئے۔ اگریز نے جس آسانی کے ساتھ مصریر قبضہ پالیا تھا اس کے کاظ سے یہ قوقع نہیں کی جا عتی تھی کہ وہ ملک کی حکومت قونی کے حوالہ کرکے خود داپس چلے جا میں سے وقع نہیں کی جا تھی کہ وہ ملک کی حکومت قونیت کے حوالہ کرکے خود داپس چلے جا میں گئے بائی امور کے انتظام میں بھی فرانس کو شریک کرنے پر تیار نہ تھے۔ توفیق ان کے ہاتھ میں گئے بٹی کی طرح کام کر رہا تھا اس نے ایک ''انگریز کالوین'' کو اپنی حکومت کا نتما مشیر سال مقرر کیا لارڈ ڈ فرن جو اس وقت قطنطنیہ میں برطانوی سفیر تھا بحیثیت بائی کا شام شیر سال مقرر کیا لارڈ ڈ فرن جو اس وقت قطنطنیہ میں برطانوی سفیر تھا بحیثیت بائی کا شمیر سال مقرر کیا لارڈ ڈ فرن جو اس وقت قطنطنیہ میں برطانوی سفیر تھا کہ کی تفصیل کی شفیل کی شفیل کی شفیل کی خود کے گئی اور حکومت کے آئندہ انتظام کا خاکہ مرتب کر گیا۔ اس خاکہ کی تفصیل کھنز کے معر آیا اور حکومت کے آئندہ انتظام کا خاکہ مرتب کر گیا۔ اس خاکہ کی تفصیل کی کیون

خانہ پری سرایولین بیرنگ" کے سپرہ ہوئی جس نے جنوری 1884ء میں بحیثیت قونصل جزل کے چارج لیا ہی مخص ہے جو بعد میں لارڈ کرہ مرکے نام سے مشہور ہوا اس کے آنے کے بعد مصر گویا سلطنت برطانیہ کا ایک صوبہ بن گیا۔ ملک کے ہر معالمہ میں برنش جزل قونصل کی رائے فیصلہ کن تھی۔ مصری فوجیں اگریزی افسروں کے زیر کمان کر دی گئیں۔ اگریزی فوجیں جن کی تعداد جھ ہزار تھی پورے ملک پر اپنا تسلط قائم کر چکی تھیں۔ برطانیہ نے اعلان کیا کہ مصرکی مالی حالت کے درست ہو جانے کے بعدا گریزی فوجیں واپس بلائی جائم گئی اور حکومت برطانیہ کی واپس بلائی جائم گئی اور حکومت برطانیہ کی فرض شنای نے کس طرح گوارا نہ کیا کہ غریب مصربوں کو اپنے سایہ عاطفت کے محروم کر وے۔ "(1)

بسرحال اس جنگ مصراور سوڈان میں جو کچھ خرچ ہوا چو نکہ ہندوستان اور انگلتان کے درمیانی راستہ کے تحفظ کا ذریعہ تھا اس لیے وہ سب ہندوستان کے سرمنڈھا گیا اور مبلغ ایک کروڑ پچاس لاکھ بونڈ ہندوستان کے اعلیٰ میشنٹ (ہندوستانی قوی قرضہ) مبلغ ایک کروڑ پچاس لاکھ بونڈ ہندوستان کے اعلیٰ میشنٹ (ہندوستانی فوج کے بے میں ڈالا گیا۔ جس کا سود بھشہ ہندوستان اوا کرتا رہا، اس جنگ میں ہندوستانی فوج کے بے شار آدمی جو کہ قبل کئے گئے یا زخمی ہوئے اور جو بے شار سامان رسدو ہتھیار وغیرہ خرچ ہوا دہ سب اس نقلہ کے علاوہ ہے۔

اور چونکہ جنوبی افریقہ کے ممالک ٹرانسوال وغیرہ بھی ہندوستان اور انگستان کے راستہ میں واقع میں قدیمی راستہ راس امید کا انہیں ممالک سے گزرتا ہے۔ اگریز ای راستہ سے ہندوستان آئے تھے اور نسرسوئز سے پہلے بعنی 1869ء سے قبل انہیں ملکوں پر ہوتے ہوئے آمدورفت ہوا کرتی تھی اس لیے ان ملکوں کا تحفظ بھی ہندوستان ہی کے ذمہ قرار دیا گیا۔ چنانچہ 1900ء میں جبکہ ساؤتھ افریقہ میں بعناوت ہوئی اور بوبر کی لڑائی ظہور پزیر ہوئی تو اس کا خرچہ جو کہ دو کروڑ ساٹھ لاکھ (2,60,000,00) پونڈ تھا وہ بھی ہندوستان ہی ڈالا گیا اور ہندوستان کے قومی قرضہ میں محسوب ہوا۔ جس کا سود در سود ہندوستان برابر ادا کر آبر ہوئی اور ہندوستان کے قومی قرضہ میں محسوب ہوا۔ جس کا سود در سود ہندوستان برابر ادا کر آبر ہوئی اور ہائی اور ہائی مصارف اس کے علاوہ تھے۔

یہ قومی قرضہ (انڈین نیٹنٹل ڈیٹس) 1857ء تک 5 کروڑ دس لاکھ بونڈ تھا۔ 1862ء میں 9 کروڑ سترلاکھ پونڈ تک اور پھر1901ء میں ہیں کروڑ پونڈ تک پہنچ گیا۔ (2) ای قومی قرضہ کی بنیاد جنگ پلای 1757ء میں رکھی گئی تھی ہندوستان کے لیے (انگریزوں کے دعووں بر) جہاں بھی لڑائیاں ہوئیں خواہ بندوستان کے اندریا باہروہ سب ہندوستان کے سرتھوٹی محکی تھیں۔ اور ان کا صرفہ ہندوستان سے وصول کیا جا آ رہا۔ اور یو کچھ لوٹ میں وصول ہو تا تھا خواہ وہ کتنا بھی قیمتی ہو تا تھا وہ سب غنیمت شار ہو تا رہا اس کی کوئی محتی نہیں ہوئی چنانچہ

1757ء میں جنگ پائی میں 1757ء میں جنگ پائی میں 1782ء میں جنگ میر قاسم نواب بنگالہ میں 52 لاکھ ہونڈ 1807ء میں جنگ مرسٹہ میں 2 کروڑ 10 لاکھ یونڈ 1829ء میں جنگ کامل اول میں 38 لاکھ یونڈ 1842ء میں جنگ نمپال میں 1842ء میں جنگ نمپال میں 185ء جنگ آزادی ہند میں معہ جملہ مصارف و حصص کمپنی 4 کروڑ ساٹھ لاکھ یونڈ ساٹھ لاکھ یونڈ

یہ سب ای قرضہ میں شار کئے گئے اور ہندوستان کے سر مڑھے گئے۔ ہندوستان ہیشہ مقروض رہ کر سود اوا کر آ رہا۔" اس قرضہ عامہ کی مقدار 1912ء میں ہندوستان پر چودہ ارب چودہ کروڑ تھی - ہندوستان کے قرضہ عامہ کا جزو اعظم اگر بزوں سے انگلینڈ میں لے کر حکومت ہند کو دیا گیا اور سالانہ سود ہندوستان سے وصول کرکے اہل انگلینڈ کو دیا جا آ رہا چنانچہ سولہ کروڑ بندرہ لاکھ سے زائد روہیے صرف ایک سال سنہ 12 ۔ 1911ء میں ہندوستان نے انگلیتان کو محض بطور سود قرض عامہ اوا کیا۔" (3)

"بندوستانی قرض عامہ کی بنیاد 1857ء ہے بڑی جبکہ کمپنی ہے بندوستان فرسانے فرید نے کی قیمت اور غدر فرد کرنے کے کل مصارف (4 کروڑ سانے لاکھ بونڈ ہندوستان ہے دصول کرنے قرار بائے (گر دت لکھتا ہے کہ اس کی بنیاد 1757ء بعنی جنگ پلاس ہے بڑی اید کل رقم بطور قرض عامہ انگلتان میں لے کر ہندوستان کے نام لکھ دی گئی ادر اس روز سے قرح کے دن تک ایک رقم بطور سود ہندوستان سے انگلتان وصول کرتا رہا ہے۔ ذرا خیال تو کرد کہ گزشتہ نصف صدی (بقول دت ڈیڑھ صدی رہا ہے۔ ذرا خیال تو کرد کہ گزشتہ نصف صدی (بقول دت ڈیڑھ صدی کا ہو ادا کر چکا ہو سے زاکہ) جس ہندوستان کتنی رقم بطور سود انگلتان کو ادا کر چکا ہو گا۔"(4)

ہندوستان سے وہ بے شار دولت ہو لوٹ کر انگلتان پنچائی گئی تھی جس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں اور جس کو پراسپرس برٹش انڈیا ہیں مسٹرڈ جی نے اور بروکس وغیرہ نے "مال خزانوں" کروڑوں آدمیوں کی صدیوں کی کمائی اور تمام دولت یورپ کے مجموعی خزانوں سے زیادہ لکھا ہے وہ کسی حساب میں نہیں لائے گئے۔)

ای حفاظت راہ بندوستان کے سلسلہ میں بحرابیف (بحروم) کو ذیر تسلط اور اقتدار رکھنے کی غرض سے جزیرہ سانپرس (قبرص) پر قبضہ کرنا اور اپی بحری قوت کا مرکز بنانا ضروری سمجھاگیا۔ چنانچہ باب عالی (سلطان عبدالحمید خال مرحوم، سے 1778ء میں ایک خفیہ معاہدہ کے ذریعہ حاصل کیا گیا۔ جو کہ معاہدہ سان اسٹیفانو کی شمنیخ اور معاہدہ برلن کے انعقاد کے وقت بھورت امداد و دولت علیہ واقع ہوا تھا۔ یہ جزیرہ معاہدہ برلن میں اس وقت تک کے لیے حوالہ برطانیہ کیا گیا جب تک روس گزشتہ جنگ کی ایشیائی فتوحات سے اپنا قبضہ نہ انتخا کے لیے حوالہ برطانیہ کیا گیا جب تک روس گزشتہ جنگ کی ایشیائی فتوحات سے اپنا قبضہ نہ انتخا کے لیے وہاں اختا کے بیزیہ جزیرہ برطانیہ کو اس غرض سے دیا گیا تا کہ وہ روس کے مقابلہ کے لیے وہاں سامان جنگ تیار رکھ سے۔ سلطان کی فرمازوائی کا حق قائم رکھنے کے لیے سالانہ خراج کی ادا کیگی ضروری قرار دی گئی۔ (5)

بالا فریہ جزیرہ جو کہ تین سو برس سے ترکی سلطنت میں چلا آئ تھا اور زر فیز تھا اور ہر فیز تھا اور کھڑ تھا اور کھڑ تھا اور میں بحرہ روم میں بحری قوت کی مرکزیت کی شان رکھٹا تھا اگریز و پلومی کی نذر بن گیا۔ اس کے علاوہ جرالزا تپین سے اور مالنا جمہوریہ وینس سے حاصل کیا گیا جس کی تفسیل کتب تاریخ میں موجود ہے۔ بسر حال بحیرہ روم پر برطانیہ نے مغربی کنارہ سے مشرقی کنارہ اور وسط پر پورا قبضہ کرلیا۔ واضح ہو کہ جرالفراس بحیرہ کے مغربی سرے پر ہے اور سائیرس (قبرص) مشرقی سرے پر ہے۔ اور مالنا وسط میں واقع ہے۔ مالنا کو شہنشاہی برطانوی بیڑہ کا مرکز بنایا گیا جس کے بوے مصارف کا بوجھ ہندوستان پر رکھا گیا اور یہ بی کما گیا کہ یہ بیڑہ ہندوستان کا جس کے بوے مصارف کا بوجھ ہندوستان پر رکھا گیا اور یہ بی کما گیا کہ یہ بیڑہ ہندوستان کا اس کی کوشش جاری فوجوں اور تجارتی جماندں کی حفاظت میں کرتا ہے۔ کچھ بحری قوت سائیرس میں اور پچھ جرالٹر میں بھی بھشہ رکھی گئی۔ گراس پر کھایت نہیں کی گئی بلکہ بھشہ سائیرس میں اور پچھ جرالٹر میں بھی بھشہ رکھی گئی۔ گراس پر کھایت نہیں کی گئی بلکہ بھشہ اس کی کوشش جاری رہی کہ بحرابیش کے سوا حل پر ہمارا یا ہمارے یور پین حلیفوں کا قبضہ بوجس کی بچھ تقصیل ہم منقریب ذکر کریں گے۔

# ایشیائی وافریقی قوموں اور بادشاہوں کے خلاف سازشیں

انگریزوں نے قوت پاتے ہی تمام ایشیائی اور افریق ممالک کو غلام بنانے اور اینے جروت و اقتدار کے ماتحت محطنے اور ان کو لوٹ کر اینے ملک اور قوم کو تو مند اور موثا بنانے اور تمام باشندگان ایشیاء و افریقه کا خون بیشه چوستے رہنے کی کو ششیں شروع کر دیں۔ بالخصوص جبکہ 1857ء میں اپنے جرو استبداد کا دحشانہ مظاہرہ کرنے کے بعد انہوں نے تمام مندوستان کو اینے گان میں فنا کر دیا تھا تو دوسرے ممالک پر انتمائی جالاگی اور عیاری کے ساتھ بل بڑے سب سے زیادہ انہوں نے حکومت عثانیہ (ترک) کو اینے تيرونشتر كا نشاننه بنايا أور اس طرح ابران عيين 'بند چيني' جادا' بربها' ساثرا' وغيره اور افريقه کے سوا حل اور ممالک پر چیرہ دستی شروع کی۔ مگر اس کی تفصیل کے لیے صحیم صحیم مجلدات در کار میں ہاری مخضر تالیف اس کی منتمل نہیں ہے۔ اہم ہم مخضر نوث سلطنت عثانیہ وغیرہ کے بارے میں چیش کرتے ہی تاکہ ناظرین اس سے برطانیہ کی نیت اور طرز عمل سے وہ امور اندازہ کرلیں جن کا حضرت شیخ البند رحمتہ الله علیہ نے اندازہ کیا تھا۔ اس مقام یر ہم اقوام بورپ اور ترکی کی برانی تاریخ کو پیش کرنے سے اعراض کرتے ہوئے صرف 1856ء سے واقعات کو اجمالاً شروع کرتے ہیں جبکہ برطانیہ کو کافی اقتدار اور توت حاصل ہو تنی تھی۔ 25 فروری 1856ء کو پیری میں ایک معلدہ کی مجلس منعقد ہوئی جس میں دولت عثانیہ ' فرانس' انگلتان ' روس ' اسٹریا ' ساڈیٹیا کے نمائندے شریک ہوئے آخر میں برشیا کو بھی شریک کر لیا گیا تھا۔ ایک ماہ کے بحث و مباحث کے بعد 30 مارچ

دستخط کئے۔ اس کی خاص دفعات حسب ذیل خفیں۔ (1) ۔ ان حکومتوں نے دولت عثانیہ کو باضابطہ طور پر مجلس دول بورپ کا رکن بنالیا اور اس کی آزادی اور اس کے مقوضات کی سالمیت کے لیے متحدہ طور پر صانت دی۔

1856ء کو صلح نامہ پیرس مرتب ہو اور نہ کورہ بالا سات حکومتوں کے نما کندوں نے اس پر

(2) سلطان نے بلا المیاز نسل و شہب تمام رعایا کی اصلاح حال کا وعدہ کی اور بور پین کومنوں نے مراحت کے ساتھ اعلان کیا کہ سلطنت عثانید کے اندرونی معاملات میں وخل

پیرس کے کس جزو کی خلاف ورزی جنگ کا سبب قرار دیجائے گی۔

دے کا مجموعی یا انفرادی طور یر انسیس کوئی حق حاص نه مو گا-

(3) بر بر اسور تمام توموں کے تجارتی جمازوں کے لیے کھول دیا گیا لیکن جنگی جمازوں کا داخلہ ممنوع قرار بایا۔ روس اور دولت علیہ کو اس کے ساحلوں پر اسلحہ خانہ قائم کرنے کی جمعی ممانعت کر دی گئی۔

(4) وہ تمام علاقے جو دوران جنگ میں فریقین نے فتح کر لیے تھے واپس کر دیئے گئے چنانچہ قارص دولت علیہ کے حوالہ کر دیا گیا۔ اور کریمیاروس کے۔

(5) ایک بین الاقوامی کمیش کی محرانی میں دریائے ڈینیوب بھی تمام قوموں کے جمازوں کے لیے کھول دیا گیا۔ جمازوں کے لیے کھول دیا گیا۔

(6) جنوبی بسرابیا کا علاقہ جس پر روس نے قبضہ کر لیا تھا مولڈ ہویا ہیں شامل کر ویا گیا مولڈ ہویا اور ولاجیا کی ریاستوں پرباب عالی کی فرمانروائی بدستور رکھی گئی۔ روس ان ریاستوں کے جن سے جس کا وہ بلا شرکت غیرے دعوے دار تھا دست بردار ہو گیا۔ اور ان کے حقوق کا تحفظ فہ کورہ حکومتوں نے مجموعی طور پر اپنے ذمہ لے لیا۔ ان ریاستوں کو حکومت خود اختیاری کے حقوق عطاء کئے گئے۔ انہیں فہ بہب قانون سازی اور تجارت کی ہوری آزادی اور ایک قومی مسلح فوج رکھنے کی اجازت دی گئی۔

(7) سرویا کو بھی ہیں حقوق دیتے گئے۔ البتہ قومی فوج رکھنے کی اجازت اسے نہ ملی۔ اس کے اعدرونی معاملات میں باب عالی کی فوجی مداخلت دول یورپ کی اجازت کے بغیر ممنوع قرار دی گئی۔

### ضمنی معاہدے

ملخنامہ پیرس کے تھملہ کے بعد اس روز دو معاہدے اور مرتب ہوئے۔ ایک کی روہے بن 1814ء کے معاہدہ کی تجدید کی گئی اور دردانیال اور آبنائے باسفورس بیس غیر حکومتوں کے جنازوں کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ دو سرا صرف زار اور سلطان کے درمیان ہوا جس کی بناء پر ہر فریق کو چھ چھوٹے اسٹیمراور چار بلکی کشتیاں ، محرا سودکی ساحلی ضروریات کے لئے رکھنے کی اجازت دی گئی۔

15 ابریل کو ایک عبد نامد اور جوا- جس میں برطانیہ 'آسٹرا فرانس نے مجموعی اور انفرادی طور پر دولت عثانیہ کی آزادی اور سالمیت کو قائم رکھنے کی ضائت کی اور عبد کیا کہ سلخنامہ

#### عہد ناًمہ پیرس کی خلاف ور زی

(1) 1870ء میں روس نے ملحنامہ بیرس کی خلاف ورزی کی اور اعلان کرنے ہوئے بھرا سود میں جنگی جمازوں کے ذریعہ اپنا تسلط بھر قائم کر لیا۔

(2) اور من 1878ء میں بسرا بیا کا وہ علاقہ جو 1856ء میں اس سے لے کر مولڈ یویا میں شال کر لیا گیا تھا وائیں لئے لیا اس وقت دول عظمٰی میں سے کسی نے بھی ملخنامہ بیرس کی برواہ نہ کی جس کی رو سے متفقہ طور پر انہوں نے سلطنت عثانیہ کی سالمیت کی صفانت دی تھی۔ تھی۔

(3) مالذیویا اور ولاچیا کی ریاستوں میں اتحاد و استقلال کی تحریک پیدا کی گئی اور 1858ء میں دول یورپ کی زیر حمایت اگر نذر کوزا کو ان متحدہ ریاستوں کا پہلا امیر منتخب کیا گیا۔

(4) اس کے بعد کریٹ مرویا مونی گرو 'بوسینا ' ہرزی گونیا' بلغاریا میں بغادت کی شورشیں بریا کرائی گئیں۔ معاہدہ پیرس پر دستخط کرنے والی حکومتوں میں ہے کسی نہ کسی کی ہرایک کو حمایت حاصل تھی۔ دولت علیہ کے مقبوضات کی حفاظت کا عمد ان شورشوں کے ساتھ پورا کیا گیا اور جب ان بغادتوں کے فرو کرنے کے لیے عثانی فوجیس روانہ کی جانے ساتھ پورا کیا گیا اور جب ان بغادتوں کے فرو کرنے کے لیے عثانی فوجیس روانہ کی جانے گئیس تو یورہ کیا تھومتوں نے انہیں رو کئے کی کوششیں کیں۔ چنانچہ فرانس اور روس نے گئیس تو یورہ بن حکومتوں کے انہیں رو کئے کی کوششیں کیں۔ چنانچہ فرونس کو اس علاقہ میں اپنے جہاز مائی گرو کے ساحل پر اس لیے بھیج تاکہ عثانیہ فوجوں کو اس علاقہ میں داخل ہونے سے رو کیں۔

(5) 1858ء میں کریٹ کے بونانیوں نے علم بخاوت بلند کیا۔ بیہ فتنہ وقتی طور پر دفع کر دیا گیا۔ لیکن 1896ء میں سلطان عبدالعزیز خان کے دور حکومت میں زیادہ قوت کے ساتھ پھر ابحرا اور اب کی مرتبہ حکومت خود اختیاری کے مزید حقوق دے کر باغیوں کو راضی کرنا پڑا (6) جولائی 1858ء میں جدہ کے عیسائیوں اور مسلمانوں میں جھڑڑا ہوا۔ چند مسلمانوں نے فرانسینی قونصل اور اس کا سکریٹری فرانسینی قونصل اور اس کا سکریٹری جورح ہوا اور قونصل کی بیوی ماری گئی۔ فورا ہی انگریزی اور فرانسینی بیڑے قسطنینہ جروح ہوا اور قونصل کی بیوی ماری گئی۔ فورا ہی انگریزی اور فرانسینی بیڑے قسطنینہ کئی سنجے۔ باب عالی نے اظمیمنان دلایا کہ مجرموں کو کافی سزا دیجائے گی لیکن چو تک سزا میں بچھ سنجے ہو جدہ آگئے تھے اور انہوں نے مجرموں کو قورا بھائی دے دو جدہ آگئے تھے اور انہوں نے مجرموں کو قورا بھائی دے دی جائے۔

ورنہ چومیں گھنٹوں کے بعد گولہ باری شروع کر دی جائے۔ نامق پاٹنا کو باب عالی کے عکم کا انتظار تھا۔ اس لیے انہوں نے فورا پھانی دینے میں آبل کیا۔ اس پر انگریزی بیڑے نے گولہ باری شروع کر دی۔ اس انتخاء میں اساعیل پاٹنا عثانی بیڑے کے ساتھ جدہ پہنچ گئے انہوں نے گولہ باری بند کرا کے مجرموں کو پھانی کا تھم سنایا۔ اگر اساعیل پاشا کا بیڑہ وقت پر انہوں سے گولہ باری بند کرا کے مجرموں کو پھانی کا تھم سنایا۔ اگر اساعیل پاشا کا بیڑہ وقت پر نہ کہا ہو جاتا اور برطانیہ سے باقاعدہ جنگ چھر جاتی۔

(7) 1860ء میں شام میں دروزیوں اور مارونیوں میں جھڑا ہوا۔ دروزی مسلمان بتھے اور مارونی کیتھولک میسائی تھے۔ کشت و خون کی نوبت آئی۔ کسان مارونیوں نے ابتداء کی اور چونکہ میہ بنگامہ نظام جاگیرداری کی بنا پر ہوا تھا اس لیے انہوں نے اپنے ہم ندہب جاگیرداروں پر پہلے حملہ کیا۔ دروزی شیوخ نے بھی مارونی جاگیرداروں کا ساتھ دیا۔ گرچند دنوں کے بعد بادریوں کے بھڑکانے ہے اس شورش نے ندہی رنگ افقیار کر لیا۔ اور نمایت تیزی ہے شام کے اکثر حصوں میں بھیل گئے۔ خصوصاً لبنان میں اس کے شعلے ہر طرف بھیل گئے۔ خصوصاً لبنان میں اس کے شعلے ہر طرف بھیل گئے مارونیوں نے قبل و غارت کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا لیکن چونکہ دروزی نبیتاً ذیادہ طاقتور تھے اس لیے بالاخر غلبہ انہیں کو عاصل ہوا۔ اور انتقام کے جوش میں انہوں نے ہزاروں میسائیوں کو قبل کر ڈالا دمخق میں میسائیوں کا قبل زیادہ ہوا۔ فرانسیس مورخ دلا ژون کیر کتا ہے کہ

ومثق میں اگر امیر عبدالقادر الجزائری نہ ہو تا تو ایک عیمائی کی بھی صورت دکھائی نہ دیت ہے عرب بہادر جس نے سولہ سال تک فرانیسیوں سے نمایت بیدردی سے جنگ کی بھی ومثق میں تنائی کی ذرد گی بسر کر رہا تھا۔ آگ کے شعلے پہلے بی دفعہ بحر کے شے ادر ورماندوں کی صدا پہلی بی وفعہ بلند ہوئی تھی اس نے بلا کسی پس د بیش کے عیمائیوں اور ان کے قالموں کے درمیان اپ آپ کو ڈال دیا۔ ایک چھوٹی می فوج کے ساتھ اس نے عیمائیوں کو عوام الناس سے چھڑایا اور چھوٹی می ان میں دیا۔ ایک اپنا محل انہیں رہنے کو دیا جو جزاروں سے آگے بناہ لینے گئے۔ اور عیمائیوں کے بسکونتی مقام پر عرب سواروں کی بہرہ بندی کر دی۔ اس شخص نے جو مسلمان اور اولاد بینچیر اسلام تھا اور فرانس کا قدیم و سمن تھا ایک سے ذیادہ مرتبہ این جان کو خطرہ میں ڈال کر ان خونوار ٹولوں کو ایک سے ذیادہ مرتبہ این جان کو خطرہ میں ڈال کر ان خونوار ٹولوں کو

پیا کیا جو اسلام اور ٹرکی کے لیے باعث نگ تھیں اس نے اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان بد قمتوں پر پوشاک کے لیے بے ور بغ روبیہ خرچ کیا جنبیں اس نے موت کے بنجہ سے رہائی دلائی تھی۔ اس نے خود اپنی گرانی میں عیسائی محافظین کو ہیروت پہنچایا جمال انہیں کسی قتم کا خطرہ نہ تھا۔ اس کا یہ ایثار اس کی یہ شرافت اور اس کی یہ شریفانہ مماوری ایک لحہ کے لیے بھی کم نہ ہوئی۔ اس کی زندگی کا یہ صغی ایسا شاندار ہے جس کے آئے ایک صدی کاکارنامہ بھی مدہم پڑ جاتا ہے۔ (7)

ب واقعات من کر مسیمی بورب کے ہر گوشہ سے صدائے احتیاج بلند ہونے لگی۔ فرانس سكيتولك مارونيوں كا خاص حاى تھا اس نے ان كى مرد كے ليے ايك فوج شام من بھيجنى جابی مگراس اندیشہ سے کہ مبادا فرانس شام ہیں اپنا تسلط قائم کر لے پہلے تو برطانیہ اور دو سری حکومتوں نے سے تجویز منطور نہ کی مگر آخر کار 3 اگست 1860ء کو سارڈینا کے علاوہ ان تمام مغربی حکومتوں نے جنہوں نے ملحنامہ بیرس پر دستخط کئے تھے بیرس ہی میں یہ طے كياكه باره بزار يوريين فوج شام بس امن قائم كرنے كى غرض سے روانه كى جائے- چنانچه فرانس نے نورا جیہ ہزار فوج روانہ کی۔ لیکن اس **نوج کے** شام پہنچنے سے قبل فواد یاشا و زی<sub>ر</sub> خارجہ سلطان کے تھم ہے وہاں پہنچ کر اس شورش کو رفع کر چکے تھے۔ ان کے تھم ہے عنانی فوج کے ایک سو گیارہ سیائی گوئی ہے مارے گئے۔ ستادن بڑے بڑے وروزی مجانسی یر لٹکائے اور خود احمد باشا والی دمشق کو قتل کی مزا دی گئی- اس کے بعد بیروت میں ایک بین الاقوای کمیش بیفاجس کے فیصلہ کے مطابق سینکروں وروزی جا وطن کرے طرابلس (ا فرايقه) بلغراد اور دوين بهينج دے گئے- خورشيد باشا حاكم بيروت كو موت كى سزا تجويز بوئى فیکن بعد میں ان کو معزول کرے قطعطنیہ بلا لیا گیا۔ عیسائیوں کے تقصانات کی علائی کے کیے سات کروڑ بچاس لاکھ قرش کی رقم باب عالی کی طرف سے منظور ہوئی جو بالا قساط ادا كر دى كئى- لبنان كى آئندہ حكومت كے متعلق كميشن نے يه فيصله كياكه اسے دولت عثانيه کے زیر ساوت خود مختار کر دیا جائے اور اس کے والی کا تقرر سلطان کی عیسائی رعایا میں ے باب عالی کی طرف سے ہوا کرے۔ وہ نوج جو فرانس نے بھیجی تھی نو ممینہ تک شام میں مقیم رہی حالانکہ جس غرض ہے یہ فوج بھیجی گئی تھی وہ فواد پاشا کے دمشق بہنچنے کے بعد ہی بوری ہو چکی تھی تو ماہ تک تیام کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ کیکن دول عظمیٰ نے دولت عثانید کی حمایت کا جو پیان صلح نامہ پیرس میں باندها تھا اس کا تقاضا کی تھا کہ اس کے مکلی انظامات میں مداخلت کرنے کے لیے محض نیک مشوروں پر قناعت نہ کی جائے بلکہ حسب ضرورت فوجی عدد بھی بم پنچائی جائے۔ بالا خر 5 جون 1861ء کو یہ فوج شام سے روانہ ہوئی۔ (8)

(8) 1876ء میں ولاچیا اور مولڈ ہویا کی ولائنوں نے باضابطہ متحد ہو کر رومانیہ کی ریاست قائم کر لی اور 1868ء میں جرمن شاہرادہ جارئس کو اس نئ ریاست کا فرماں روا منتخب کیا۔ یہ کاروائی صلح نامہ پیرس کی مخالف تھی لارڈ ایور سلے لکھتا ہے کہ

دول عظیٰ کو اس بات کی فکر تھی کہ حتی الامکان باب علل کو آویزش سے بچایا جائے اس لیے ان کے سفیروں نے سلطان پر دباؤ وال کر شنرادہ چاراس کو اس نی ریاست کا موروثی فرمازوا تسلیم کرالیا دول عظمٰی کی بیہ خیراندیش کوئی نئ چیزند تھی۔ باب عالی کو اس کا تجربہ اس وقت سے ہو کا آیا ہے جس سے دولت علیہ کا زوال شروع ہو آگیا) رومانیہ پر آگر سلطان کی فرمازوائی نام کے لیے باتی رہی اہم عملاً دو گویا آزاد ہو گیا۔ (9)

(9) سلطنت عثانیہ کے متعلق دول عظمیٰ کی ہی خیر اندیشی سرویا کے معالمہ میں بھی ظاہر ہوئی ملحنامہ ہیرس کی روسے دولت علیہ کو بلغراد اور سرویا کے تمین دو سرے قلعول میں فوجی دستے رکھنے کا حق حاصل تھا۔ ترکوں کی گرشتہ حکومت کا ابتا ہی نشان باتی رہ گیا تھا۔ سکین دول عظمیٰ کی سربرستی میں اہل سرویا نے اس نشان کو بھی منا دینے کا فیصلہ کر لیا اور باب عالی سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی فوجیں ان قلعوں سے نکال لے۔ باب عالی نے معاہدہ پیرس کی بنا پر انکار کیا ادر سرویا کو جنگ کی دھمگی دی۔ نیکن چو تکہ ای زمانہ میں جزیرہ کریٹ میں بغاوت بریا تھی اور باب عالی کی ساری توجہ اس کی طرف مبذول تھی اس لیے دول عظمیٰ کے سفیروں کا دوستانہ مشورہ قبول ہی کرنا پڑا۔ اور مارچ 1867ء میں ترکی فوجیس دول عظمیٰ کے سفیروں کا دوستانہ مشورہ قبول ہی کرنا پڑا۔ اور مارچ 1867ء میں ترکی فوجیس بغزاد اور دو سرے سروی قلعوں سے دالیس بلائی گئیں۔ اب سرویا کا استقلال تکمل ہو گیا اور اس کے امیر نے بادشاہ کا لقب اختیار کرلیا۔ (10)

(10) کریٹ کی بعادت یونانیوں کی رہیں دوانیوں کا نتیجہ تھی۔ یونان اس جزیرہ کو اپنے میں شامل کرلینا چاہتا تھا اور اس غرض سے وہاں کے عیسائیوں کو جو کہ زیادہ تر یونانی نسل کے تھے دولت عثانیہ کے خلاف برابر ابھار ؟ رہتا تھا۔ بعادت کی شورش زیادہ ہوئی تو اسمعیل

پاشا خدیو مصرنے بھی اپنی فوجیں دولت علیہ کی مدد کے لیے کریٹ میں بھیجیں اور دولت علیہ نے بھی کے بعد دیگرے افسر اور فوجیں بھیجیں افیر میں عمریاشا بطل کر بمیا کو وہاں کا علیہ نے بھی کے بعد دیگرے افسر اور فوجیں بھیجیں افیر میں عمریاشا بطل کر بمیا کو وہاں کا حاکم اور سرعسکر بنا کر بھیجا عمریاشا کو بعناوت کے فرو کرنے میں بڑی حد تک کامیابی ہوئی۔ قریب تھا کہ وہ اس فتنہ کو بوری طرح دہا دیتے لیکن عین ای وقت دول عظمیٰ نے مداخلت کی اور عمریاشا کو ابنا ہاتھ روک لینا پڑا آ فر کار 1869ء میں دول عظمیٰ کی تیویز سے ایک کانفرس بیرس میں منعقد کی گئی۔

جس كا بتيجه حسب سابق به بواكه سلطان كى طرف سے ايك فرمان جارى كيا كيا جس كى رو سے كريٹ كو حكومت خود اختيارى كے بعض حقوق ديئے گئے اور دو سال كا اخراج جو واجب الادا تھا معاف كر ديا گيا۔ نيز اہل جزيرہ فوجى خدمت سے برى كر ديئے گئے۔ اس طرح به بعادت كي دنوں كے ليے فرد ہو گئی۔ (11)

(11) 1870ء میں باب عالی کو دول عظمیٰ کی دوستی کا ایک اور تجربہ ہوا۔ ملخنامہ بیریں کی ایک دفعہ کی رو سے بحراسود میں روس اور ترکی کے جمازوں کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا تھا اور ان دونوں حکومتوں کو اس کے ساحلوں پر بحری اسلحہ خانہ قائم کرنے کی ممانعت کر دی گئی تھی لیکن جب 1870ء میں فرانس اور جرمنی کی جنگ شروع ہوئی تو روس نے اس موقع ے فائدہ اٹھا کر بدیابندی توڑ دین جابی اور 31 اکتوبر 1870ء کو غدکورہ بالا دفعہ کی شکست کا اعلان کر دیا- جرمتی کے وزیرِ اعظم پرنس ہسمارک نے اس جنگ میں روس کی غیر جانبداری اس قیت بر حاصل کی تھی کہ" معاہدہ پیرس کی اس خلاف درزی میں جرمنی روس کی تائید کریگا۔" فرانس ای مصیبت میں مبتلا تھا وہ روس کو برا انگیاحت کرنے کے کیے کسی طرح تیار نہ تھا- برطانیہ کی عنان حکومت مسٹر کلیڈ سٹون کے ہاتھ میں تھی جنوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی ہے قرار وے رکھا تھا کہ ترکوں کو بورب سے نکال کر سلطنت عثانیہ کے مکڑے مکڑے کر دیئے جائیں چنانچہ برطانیہ نے بھی روس کے اس فعل کے خلاف مطلق احتجاج نہیں کیا اور روس نے بحراسود پر اپنا تسلط پھر قائم کرلیا۔ (12) (12) 1875ء میں بوسینا اور ہرز گیونیا کے باشندوں سے بعادت کرائی گئی۔ اس میں روس ' آسریا جسمنی کا بہت زیادہ ہاتھ تھا۔ باب عالی نے بار بار مراعاتیں دیں۔ مگر چونکہ ابھار نے والوں کے مقاصد بورے نہیں ہوتے تھے۔ اس کیے بغاوت فرونہ ہوئی۔ بالاخر دول عظمیٰ نے ظاہری مداخلت کا موقعہ پایا چنانچہ روس آسریا اور جرمنی کے فرمانرواؤں نے باہم

مشورہ کیا اور آسریا کے چانسلر کا ونٹ اندرائ نے بوذالیٹ سے وہ نوٹ جاری کیا جو اس
کے نام سے مشہور ہے۔ اس نوٹ میں اولا بید درج ہے کہ دول عظمیٰ بغاوت کے فرد کرنے
اور بورپ میں امن قائم کرنے کے لیے سخت ہے چین ہیں اور باب عالی ان اصلاحات کے
نافذ کرنے سے جو کہ مدت سے واجب ہو چکی تھیں، نمایت قاصر رہا ہے۔ پھر درج ہے کہ
سلطان پر دباؤ ڈال کر مندرجہ ذیل مطالبات ہورے کرائے جائمیں۔

30 جنوری 1876ء کو دول عظمیٰ کی طرف سے یہ اندراس نوٹ باب عالی میں چیش کیا عما۔

11 فروری 1876ء کو سلطان نے تمام دفعات باست، ایک دفعہ کے جس میں نیکسوں کو صرف مقامی ضروریات میں صرف کرنے پر زور دیا گیا تھا منظور کرلیں لیکن اس کے بعد بھی باغیوں نے ہتھیار نہیں رکھے اور اس بات کا مطابہ کرتے رہے کہ پہلے اصلاحات جاری کر دی جائیں۔ باب عالی کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ بخاوت جب تک قائم ہے اصلاحات کی اسکیم نافذ کرنا ممکن نہیں۔ اس در میان میں شورش برابر بردھتی چلی گئے۔ بوسینا بھی ہرزیگوینا کے ساتھ شریک ہو گیا۔ دو سمری طرف سرویا' مونی گرو اور بلغاریہ بھی علم بغاوت بلند کرنے کے لیے آبادہ نظر آتے تھے۔ (13)

(13) باب عالیٰ کی صلح بوئی اور انتمائی مراعات کے باوبوو بلقان کے بیسائیوں بی سرسٹی کا جذبہ یورپین حکومتوں کی حوصلہ افزائی سے روز بروز مشتعل ہوتا جا رہا تھا۔ کہ 5 مئی 1876ء کو سالونیکا بیں جرمن اور فرانسیں تو نعلوں کے قتل کا واقعہ پیش آیا۔ جس نے سارے یورپ کو ترکوں کے خلاف وفعنا برانگیخته کر دیا۔ سب بیہ ہوا کہ ایک بلغاری الزکی اسلام قبول کرتے اپنے گاؤں سے سالونیکا آئی تاکہ وہاں کی مجلس عالیہ کے سامنے اس کا اعلان کرکے اپنے ایک ہم وطن نوجوان مسلمان سے شادی کی اجازت حاصل کرے۔ کا اعلان کرکے اپنے ایک ہم وطن نوجوان مسلمان سے شادی کی اجازت حاصل کرے۔ بعب وہ سالونیکا کے اسٹیشن پر پہنی تو یونائیوں اور بلغاریوں کا ایک کشر بجن پہلے ہے موجود شمال نوگوں نے لڑکی کے نقاب اور فرغل کو نوج کر پھینک دیا اور زبرد تی ایک گاڑی میں بھاکر فوروامریکن تو نصل خانہ میں بہنیا ویا۔ جمال نائب قونصل نے جو ایک بلغاری عیسائی شمالوں کا ایک اسٹیم مسلمانوں کا ایک اسٹیم مسلمانوں کا ایک آئروہ جس میں زیادہ تر اوئی طبقہ کے لوگ بھیج ویا کہ سمراغ نہ مل سکے۔ علی انصبح مسلمانوں کا ایک گروہ جس میں زیادہ تر اوئی طبقہ کے لوگ بھیج ویا کہ سمراغ نہ مل سکے۔ علی انصبح مسلمانوں کا ایک گروہ جس میں زیادہ تر اوئی طبقہ کے لوگ بھے تونصل خانہ ہے باس جمع ہوا اور لڑکی کی گروہ جس میں زیادہ تر اوئی طبقہ کے لوگ بھیج ویا کہ سمراغ نہ مل سکے۔ علی انصبح مسلمانوں کا ایک

واپس کا مطالبہ کیا- ادھرے جواب طاکہ اڑی یمال سیں ہے- اس کے بعد بے لوگ برہم ہو کر قریب کی ایک مجد میں اکھنے ہوئے- اور آئندہ تدبیروں پر غور کرنے سکے- بدفتمتی ے مسلمانوں کے اس جوش کی حالت میں جرمن اور فرانسیی قونصل مجد میں داخل ہوئے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ مجمع کو سمجھانے کے لیے مسجد میں گئے یا مسجد کے دروازے کے قریب تھے اور بھیٹر کے وقعے میں بلا ارادہ اندر پینچ گئے تھے۔ بسرعال جس صورت سے بھی وہ مجے ہوں مجمع انسیں مسجد کے اندر دیکھتے ہی بے قابو ہو کیا اور چند آدی کھڑکیوں کی آہن سلامیں سمینج کر ان پر ٹوٹ پڑے اور دونوں کو وہیں ختم کر دیا انگریزی قونصل مسٹر بلنٹ نے شروع بی میں مجمع کا رنگ د کھ کر امریکن نائب تونصل لزارو کے سال جو اس بنگامہ كا اصلى باعث تھا بہت اصرار كے ساتھ كملا بھيجا كه لڑى فورا واپس كر دى جائے-ورث جرمن اور فرانسیسی قوصلوں کی جان خطرہ میں ہے۔ لیکن فزارو نے پہلے تو یہ عذر کیا کہ معلوم نمیں لڑی کمال ہے اورجب بلنٹ کے مزید اصرار پر اس نے لڑی واپس کی تو وقت مزر چکا تھا اور دونوں تونصل مارے جا کیے تھے اگر چہ باب عالی نے محرموں کی سزا کے لیے فورا احکام صاور کئے اور جو اومیول کو بھائی دے دی گئے۔ اور بسوں کو قید کی سزائمی دی محمی و بہت کا جوش انتقام اس کے بعد بھی مستدانہ ہوا۔ بور پین پریس نے اس آگ کو خوب بحر کایا اور ہر طرف سے یہ صدا بلند ہونے تھی کہ سلطنت عثانیہ کے تمام عیمائیوں کی جانیں خطرہ میں ہیں اور وہاں کی بوری مسلمان آبادی عیمائیوں کے مل عام پر آبادہ ہو من ہے۔ سیمائیوں کے تخفط کے لیے جو تجویزیں چش کی منس ان میں ایک بد بھی تھی کہ ترکول کے مقابلہ میں صلیبی اتحاد قائم کیا جائے۔ (14)

(14) 23 و ممبر 1876ء میں وستور اساس کا اعلان کیا گیا۔ اس کے اعلان پر ملک کے ہر طبقہ نے مسرت کا اظمار کیا۔ علماء ہے الاسلام خیر اللہ آفندی کی قیادت میں 'عیسائی یادری اپنے بطریقوں کے ساتھ ' شاکر افندی جو قسطنطنیہ کے کبار علماء میں سے تھے نصے طلبا کی جماعت لے کر اور دار السلطنت کے عام باشندے جھنڈے لئے ہوئے جن پر آزادی کا لفظ منقوش تھا مدحت پاشا کے مکان پر مبارک باد دینے کے لیے آئے۔ شام کے وقت تمام مجدوں میں چراغل کیا گیا۔ لوگ شعلی لیے ہوئے سرکوں پر گشت کرتے تھے اور سلطان زندہ باد اور مدحت پاشا زندہ باد کے شعب سلطنت کے تمام صوبوں سے مبارک باد کے اس مدحت پاشا زندہ باد کے اس

ہی مسرت کا باعث ہوا ہو لیکن یور پین عکومتوں خصوصاً برطانیہ کو یہ چیز پہند نہ آئی کیونکہ اس سے دولت علیہ کے اندرونی معاطات میں ان کی مداخلت کا بہت بچھ سد باب ہو رہا تھا۔ سب سے پہلا اعتراض سے کیا گیا کہ اس دستور کا مقصد محض دول یورپ کی اس کانفرس کو شکست دینا تھا جو عیسائیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے منعقد ہونے والی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ دستور کا اعلان ای روز ہوا جس روز کانفرس منعقد ہوئی۔ لیکن اس کے لیے مدحت پاشا اور ان کے ساتھی ایک سال سے کوشش کر رہے تھے۔ جیسا کہ سرہنری ایلیٹ سفیربرطانیہ کے ایک خط سے صاف معلوم ہوتا ہے جو رسالہ نائنٹینہ نجری باب فردری 1888ء میں شائع ہوا تھا۔ (15)

(15) 23 وسمبر 1876ء کو جس روز قانون اساس کا اعلان ہوا قسطنطنیہ میں دول عظمیٰ کے تمائندوں کی کانفرس منعقد ہوئی۔ ابتدائی کاروائی مشکل سے ختم ہوئی تھی کہ با۔فورس کے دو مرے کنارہ سے توہوں کی آواز آنے گئی۔ صفوت باشا وزیر خارجہ دولت عثانی نے کھڑے ہو گر ارکان مجلس کو مخاطب کیا اور کہا کہ ان تو یوں کی آواز جو آپ من رہے ہیں وہ سلطان المعظم کی طرف ہے اعلان قانون اساس کی دلیل ہے اور جو بیہ قانون بلا اعتماء سلطنت کی تمام رعایا کے حقوق و حریت کا کفیل ہے کانفرس کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا اب اس کی کاروائیاں فضول ہیں۔ صفوت یاشا کی تقریر ہے مجلس پر سنانا حیصا گیا۔ چند کھوں کے بعد اگنا تیعت (سفیرروس) نے مرخاموشی توڑی اور یہ تجویز پیش کی کہ کانفرس کو اپنا کام شروع کرنا جاہیے۔ دول عظمیٰ کے وکلا ایک میند سے قططنیہ میں مقیم سے اور باہم جلبے کر رہبے تھے۔ ان جلسوں میں ترک مندوبین عمدا شریک نہیں کئے گئے تھے۔ 23 وسمبر کے باضابطہ اجلاس سے پہلے وہ لائحہ عمل جو دوات علیہ کے سامنے پیش کیا جانبوالا تھا طے کر لیا تمیا تھا۔ اس غیر معمولی کاروائی کا مقصد باپ عالی کو بیہ نقین دلانا تھا کہ کانفرس جو فیصلہ كرے كى وہ دول يورپ كا متفقد فيصله ہو كا اور باب عالى كويد توقع نه ركھنى چاہيے كه وہ دول عظلیٰ کی رقابتوں سے کھھ فائدہ اٹھا سکے گاچو نکہ تمام معالمات حقیقیاً پہلے ہی کھے کر کیے گئے تھے اس کیے کانفرنس کا کام صرف اتنا رہ گیا تھا کہ اینے فیصلوں کو باضابطہ طور پر مرتب کردے۔ چنانچہ کانفرنس کی کاروائی روسی سفیر کی اس تجویزے شروع ہوئی کہ صوبہ بلغاربيه كو حكومت خود اختياري دے دي جائے وبال ايك عيسائي والي مقرر كيا جائے اور ا یک قومی ردیف قائم کی جائے اور ترکی فوجیس صرف چند متعین قلموں میں باتی رکھی جائیں ترک مندومین کے اس جواب پر کہ بیہ امور دائرہ بحث سے بالکل خارج اور قطعاً ناقائل قبول ہیں۔ سے تجویز یوں ترمیم کر دی گئی کہ بلغاریہ کو ایک خاص گور نمنث دے دی جائے۔ ایک بین الاقوامی تمیش اس کے انتظامات کی محرانی کے لیے مقرر کر دیا جائے اور اس كے كورنر كا تقرر دول عظلى كى منظورى سے مواكرے- أكناتيف (سفيردوس) في بي تبجویز کم ہے کم مطالبہ کے طور پر پیش کی تھی۔ ترک مندوجین نے اس پر بھی اعتراض کیا اور کما که سرویا اور رومانیا کی مثالیں سامنے ہیں جن کو مخصوص رعایتی حکومتیں دی گئی تھیں اور وہی خاص انتظامات ان کے لیے بھی کئے گئے تھے جو بلغاریہ کے لیے تجویز ہو رے ہیں۔ لیکن تیجہ کہ دیکھتے ہوئے ای تجربہ کو بلغاریہ میں دہرانا مناسب سیس معلوم ہو تا- انہوں نے بنایا کہ سردیا اور رومانیا کی مسلمان آبادی کے ساتھ رواداری اور مساوات کا وہ سلوک نہیں کیا گیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا اور جو بطور شرط کے منظور کیا گیا تھا- برخلاف اس کے وہاں سے مسلمان باشندے ترک وطن کے بعد بھی جب کہ انہیں کسی فتم کی شکایت کا موقع باقی نہ رو گیا۔ سلطنت عثانیہ کے وشمنوں سے اتحاد کرنے یا اس کے خلاف سازش کرنے ہے مجھی باز نہ آئمیں الاخر طویل بحث و مباحثہ کے بعد دول عظمیٰ کے نمائندوں کی ملرف ہے کم ہے کم مطالبہ یہ چیش کیا گیا جس میں اب کسی تخفیف کی گنجائش نہ تھی کہ مقامی حکام کی مرو کے لیے ایک تونصل تمیشن مقرر کر دیا جائے اور بلغاریہ' ہرز یکونیا اور بوسینیا کے صوبوں کے والی پہلے یانچ سال تک دول عظمیٰ کی منظوری ہے مقرر کئے جائیں۔ ترک مندوبین اس تجویز ہے بھی اتفاق نہ کرسکے انہوں نے کما قونصل سمیشن کا تق**رر قوم کے حقوق خاص میں** رخنہ اندازی کا باعث ہو گا جے منظور کرنا ہمارے افتیار سے باہر ہے۔ اس کے علاوہ ایک عملی دشواری بدیمی ہے کہ ان صوبوں کے لیے کوئی مخصوص انتظام کردییے سے سلطنت کے دو سرے صوبوں میں ب اظمینانی پیدا ہو جائے گی اور غالب ہے کہ بعض میں شورش بھی رونما ہو جائے۔ انہوں نے اس بات پر خاص طور ہے زور دیا کہ یہ موقع سلطنت کے کسی ایک حصہ کے لیے مخصوص مراعات حاصل کرنے کا نمیں ہے جبکہ سلطان کی طرف سے ایک ایسے وستور کا اعلان کر دیا گیا ہے جس میں بلا امتیاز تمام رعایا کو سلطنت کے ہر حصہ میں زیادہ سے زیادہ امکانی آزادی اور مساوی حقوق وسیئے مکتے ہیں۔ اس پر جزل اگناتیعت نے ایک نمایت سخت تقریر کی جس کے بعد جلسہ برخاست ہو گیا۔ اور ارکان نے ترک مندوبوں کی اس احتجاج تقریر کے شنے کا بھی

انظار شیں کیا جو اگناتیت کی تقریر کے جواب میں وہ کرنا چاہتے تھے، سرحال یہ آخری ترمیم شدہ تجویز دول عظلیٰ کے نمائندوں نے ایک النی میٹم کی شکل میں بلب عالی میں جیجی اور یہ و همکی دی کہ آگر ایک ہفتہ کے اندر اس کاجواب قابل اطمینان نہ آیا تو ہم قسطنطنیہ ے روانہ ہو جائیں مے۔ مرحت باشائے سلطان کے علم سے ایک مجلس عالیہ منعقد کی جس میں سلطنت کی تمام قوموں کے نمائندے شریک کئے گئے اور ان کے سامنے کانفرنس کی بہ آخری تجویز چیش کی گئی۔ مدحت پاشانے اپنی تقریر میں صاف صاف بنا دیا کہ اگر بہ تجویز مسترد کر دی گئی تو جنگ کے سوا کوئی جارہ نہیں اس کے بعد عاضرین نے پوری آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کیا۔ رؤف بے بن رفعت باٹنا نے کما کہ ازائی مثل بخار کی بیاری کے ہے جس سے بچنا ممکن ہے لیکن کانفرنس کی تجویز مثل پھیپھڑوں کی وق کے ہے جس کالازی متیجہ قبرہے ماور پاٹنانے ایک طویل خطبہ میں کماکہ ہم اپنی عزت کی اہانت پر موت کو ترجیح ویتے ہیں۔ وکیل بطریق ارمنی نے بھی ایک کمی تقریر کی جس میں کانفرنس کے مطالبات کے مسترد کرنے پر زور دیا، غرض مجلس نے متفقہ طور پر دول عظمیٰ کے مطالبات منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ دول عظمیٰ کے الی مینم کے خلاف مجلس عاليه كابيه فيصله يفيينا تعجب خيزتها- ليكن اس سے بھى زيادہ حيرت انگيزوہ انفاق و اتحاد تھا جو اس نازک موقعہ ہر وطن کی محبت اور عزت کے لیے مجلس کے مسلمان عیسائی اور یہودی ممبروں میں خلا ہر ہو رہاتھا ہونانی اور کیتھولک آرمینی ممبروں کا جوش خصوصیت کے ساتھ بت نمایاں تھا- باب عالی نے اس فیصلہ کی اطلاع دول عظمیٰ کے نمائندوں کو دے دی-چنانچہ 20 جنوری 1877ء کو وہ قطعطنیہ سے روانہ ہو گئے اور کانفرنس برخاست ہو گئی۔ (16)

(16) 24 اپریل 1877ء کو روس نے اعلان جنگ باضابط کرے عثانی سرحدوں کو عیور کرنے کا علم دے دیا رومانیہ کوجو کہ وولت علیہ کا با بھرار تھا روس سے ال گیا۔ شرط یہ کی اس کی آزادی اور خود مخاری تشلیم کرلی جائے۔ اور روسی فوجوں کو رومانیہ کے علاقے سے گزرنے کی اجازت دے دی اور پھر باضابطہ طور پر اعلان جنگ کرکے اپنی آزادی اور خود مخاری کا اعلان کر دیا۔ موثی گرو نے بھی صلح تو ز کر از سر نوجنگ شروع کر دی۔ زار روس نے رابشات میں شہنشاہ آسریا سے طاقات کرکے اے مطمئن کر دیا تھا کہ وہ قسطنیہ پر قبضہ کرنے کا مطلقا ازادہ نہیں رکھتا اور یہ سعام ہو کرلیا تھا کہ اگر اس جنگ میں آسریا غیر جانبدار دیا تو بعدورت مج بوینیا اور جرز گونیا کے صوبے اس کے حوالے کر دیتے جائیں جانبدار دیا تو بعدورت مج بوینیا اور جرز گونیا کے صوبے اس کے حوالے کر دیتے جائیں گے۔ 8 جون 1877ء میں روس نے انگلتان کی غیر جانبداری بھی ای قدم کے ایک معلم ہ

ے حاصل کرنی اور وعدہ کیا کہ مصراور نسرسویز سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا اور نہ قطعطنید یا آبنائے باسفورس پر مملہ ہو گا- اس جنگ کے زماند میں سرویا نے بھی اعلان جنگ كركے بیش ہر بہند كرليا- تركی فوجوں نے نمایت بمادری كے ساتھ روسيوں كو فكست بر تحكست وی- پیلے ممل جبکه روسی کماندر جزل مور کو کوه بلقان طے کر ، ہوا ذرہ شبکه بر حمله آور ہوا اور آے ترکول سے کے لیا تو روس کے لیے اب اورنہ (ایڈریانونل) اور وہاں ہے قسطنطنیہ کا راستہ کھلا ہوا تھا اس نازک موقع پر سلطان نے فرانسیسی نومسلم محمد علی کو جو كت كاكور ترجزل تفاتمام على افواج كاسيه سالار اعظم مقرر كرك روسيول ك مقالبه میں روانہ کیا۔ محمد علی کے عُنفِیتے ہی جنگ کا نعشہ بدل کیا۔ روسی کمانڈر جزل کورکو این بلغاروی حلیفوں کی مدد کے یاوجود "شاراز گورا" میں شکست کھاکر کوہ بلقان کی طرف بھاگا۔ ای انتاء میں عمان باشا "دوین" سے نکل کر "بلونا" میں آ گئے تھے۔ جو دریائے ڈیوب کے جنوب میں میل کے فاصلہ پر ہے جزل شئٹرر (روی کمانڈر) نے حملہ کرنے میں مجلت كى مراس كى فوج كو نمايت ب ترتيمي ك ساتھ بسيا ہوكر "نائيكو بوليس" ميں بناه ليني يرى اس کے بعد ایک دو سری روسی قوج جزل کر ووٹز کی قیادت میں آگے بروشی لیکن اسے بھی ابية آخم برار معتول ميدان جنك مين چهو الربعاكنابرا- بلوناكا جهونا ساشرروسي فتوصات ك لي سب سے برا سك راہ البت ہوا مسٹرايلين فليس اس موقع ير لكستا ہے -"اب جنَّك كاسارا نتشه يك بيك بدل كياتها- زار يمريْد تسطيطنيه بر فاتحانه شوکت و جلال کے ساتھ چین قدمی کرنے کا وہ خواب جو باوجور گزشتہ تلخ تجربات کے روی اب تک و کمچہ رہے تھے نسیا منسیا ہو گیا۔ فی الحالی تو رہے معلوم ہو یا تھا کہ سلطنت عثمانی نہیں بلکہ روسی سلطنت موت و حیات کی منتکش میں جلا ہے اور تمام بورپ کی نظریں انتمائی بیم ورجا کے ساتھ اس محاربہ ہر جی ہوئی تھیں جو بلغاریہ کے ایک معمولی شرکے کرد رونما تھا اور جس کے انجام سے سارے مشرق کی قسمت وابستہ تھی روی مشقر جنگی میں اس خطرہ کا بورا احساس تھا۔ مرینڈ ڈبوک نلونس نے محمد علی کی نقل در حرکت پر نظر رکھنے کے لیے فوج کا ایک حصہ چھوڑا اور فوج کے اصلی حصہ کو جس کی تعداد ستر ہزار متنی ہمراہ لے کر بسرعت تمام بلونا بہنچا- پہل بہنچ کر11 ستبرکواس نے ایک زبردست صلہ کیا جس کے متعلق اس کو امید وا تق تھی کہ وہ بچیلی ناکامیوں کی کافی ے زیادہ علاقی کر دے گا۔ محراس کا انجام تعمین تر ہوا اس میں شک

نئیں کہ واسبتے بازو پر رومانیوں اور دائیں بازو پر سکوہلیت نے ترکی مقالت پر قبضہ کر لیا تھا لیکن مرکزی حملہ خوفناک خوزری کے ساتھ جس میں سولہ ہزار مفتول و مجروع موے بسیا کر دیا- ان سب سے زیادہ تسلکہ اسمیزوہ خرتمی جو ایشیا سے موسول ہوئی جمال مختار باشانے روی حملہ آوروں کو جو میلیکاف کے زیر کمان تھے سرحدید بھگا کرعازی کالقب اختیار کر لیا تھا ہے در ہے نین حملوں میں ہزیت اٹھانے کے بعد روسیوں کو اندازہ ہو گیا کہ بولنا کو می کرنے کی اس کے سواکوئی صورت شیں کہ اس کا محاصرہ سختی ہے کر لیا جائے۔ یہ تدبیر کار کر جابت ہوئی تغریباً بانج ماہ تک حمرت انگیز استقلال اور جانبازی کے ساتھ ایک لاکھ میں بڑار روسیوں کا مقابلہ کرنے کے بعد جب سلان رسد بالکل حتم ہو عمیا اور رسدنہ چنچنے کی وجہ سے فاقوں پر فاقے کرنے بڑے تو عال یاشا اسیے بتی ہزار فاقد کش ساہیوں کو لے کر نکلنے اور حصار تو ڑنے ہر مجبور ہوئے انتلائی بمادرانہ جنگ کی جس میں زخمی ہو کر بے ہوش ہو کر گر یڑے اور افسر کو اس طرح مجبور اور زخمی دیکھ کر فوج نے بھی ہمت ہار وی عثان پاشا کو جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو زار روس کے سامنے پایا-فورا ہتھیار کھول کر زار کے سامنے 10 دسمبر1877ء کو ڈال دے۔ اس کے بعد زار روس اڈریا نوبل میں فتح باب ہو کر داخل ہو گیا تو انگلتان اور آسریا بھی روس کے خلاف تیار ہو گئے۔ اس وجہ سے کہ روس مختج یاب ہونے کے بعد ان معاہدہ ہائے سابقتہ یر قائم نہ رہے گا- آسڑیا نے ایک فوج کوہ کار پیتھی میں تعینات کر دی۔ انگلتان نے بحری بیڑہ ضلیج ۔ سیکا میں جو کہ در وانیال کے وہانہ پر ہے روانہ کیا اور پھرور وانیال میں واخل ہونے کا تھم وے دیا اور ایٹی پارلینٹ سے روس کے ظاف جنگ کے لیے ساٹھ لاکھ ہونڈ کی منظوری لے لی- واضح ہو کہ بد برطانوی بار المينيد من ابتدائي جنك من دو فريق تنه - ايك دوالت عناني كاحاي تفا جس میں برنش وزیرِ اعظم بیکنس فیلڈ کی بارٹی تھی جو کہتی تھی کہ ترکوں کی حمایت کی جائے ورنہ خطرہ ہے کہ روس فنطنطنیہ پر قابض ہو جائے جو کہ سراسر برطانیہ کے معالم کے خلاف ہے اور دوسری بارٹی جس کی

اکثریت تھی وہ اس کی مخالف تھی۔ گر ایڈریانویل میں زار کے داخل ہونے کے بعد دوسری جماعت نے بھی اپنی رائے بدل دی اور روس کو متنبہ کیا کہ اگر روس نے قنطنطنیہ کی طرف کوئی قدم اٹھایا تو یہ اقدام برطانیہ کے ساتھ جنگ کا اعلان سمجھا جائے گا چنانچہ روس نے کوئی اقدام نہیں کیا اور دولت علیہ ہے صلح کی گفت و شنید شروع ہوئی۔ 31 جنوری 1878ء کو فریقین کے نمائندوں نے عارضی صلح کے ایک نوشتہ پرادرنہ میں دستخط کر وسیئے۔ اس عارضی صلح کے بعد محرانڈ ڈبوک تھولس (زار ردس) نے اپنا فوجی مشقر بحر مار مورا کے ساحل سان اسٹیفانو میں قائم کیا۔ جمال سے تطعفیہ کے منارے نظر آتے تھے اور برطانیا نے اپ جَنَّلَى جِمَازُ جِزَارُ الملوك سے مجھ فاصلہ پر جہاں سے فسطنطنیہ نظر آنا تھا کھڑے کئے اور تھم جاری کیا کہ رہے جہاز ہروفت مستعدر ہیں۔ اندیشہ تھا که روس اور برطانیه میں عقریب جنگ جھر جائے گی- عمد نامه تیار کیا گیا جو کہ معاہدہ سان اسٹیفانو کے نام ہے مشہور ہے۔ اس معاہدہ میں دولت عثانیہ کے خلاف تو بہت سخت شرمیں تھیں ہی مگر خود روس کے حلفاء روماسیہ ' سرویا' آسریا' ہنگری ہونان' بلغاریہ وغیرہ کے بھی بہت سی خالف شرائط تھیں جن کو رویں کی رقیب حکومتیں انگلستان فرانس' جرمنی' بھی گوارا نہیں کرتی تھیں- اس وجہ سے یورپ میں چاروں طرف ایسا شور بریا ہوا کہ خود روس بھی سخت مرعوب ہو گیا۔ اس میں وہ تمام ہاتیں تشکیم کر لی گئیں تھیں جو کہ 23 وسمبر 1876ء میں دول عظمیٰ کے نمائندوں نے تسطنطنیہ کانفرنس میں پیش کی تھیں. اور بہت سی زائد ہاتیں تھیں جن کی وجہ سے دولت عثانیہ نہ صرف کمزور ہوتی تھیں بلکہ

اس كے بهت ہے صے بفنہ سے نكل جاتے تھے- (17)

چنانچہ تجویز ہوا کہ برلین میں تمام دول کے نمائندے جمع ہوں اور ان شرائط پر از سر
نو گفتگو کی جائے روس اس پر اس شرط سے راضی ہوا تھا کہ اس کا تمریس میں صرف وہی
دفعات رکھی جائیں جن کو روس چیش کرنا مناسب سمجھے تمر برطانیہ کو اصرار تھا کہ تمام
دفعات زیر بحث لائی جائیں۔ اس پر جانبین میں اس قدر کشیدگی ہو گئی کہ پختہ گمان ہو گیا
کے برطانیہ اور روس میں عقریب جنگ چھڑ جائے گی۔ چنانچہ فارڈ بیکسفینڈ (وزیر اعظم

برطانید) نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں اور ہندوستانی نوجیں بالناکو روانہ کر دی گئیں۔ ووسری طرف و زیر خارجہ برطانیہ نے ایک سنتی مراسلہ دول عظیٰ کے پاس بھیج کر ان اعتراضات کو واضح کر دیا جو حکومت برطانیہ کو معاہدہ سان اسٹیفانو پر تھے۔ زار نے دیکھا کہ آمڑیا بھی جنگ کے لیے آبادہ ہے۔ رومانیہ میں روس کی بے وفائی کے خلاف خت برہمی بھیلی ہوئی ہے۔ علاوہ بریں خود اس کی سلطنت میں بھی بے اطمینانی کے آثار نمایاں تھے۔ ان طالت سے مجبور ہو کراس کو برطانیہ کی خواہش کے مطابق کا گریس کا انعقاد کرنا منظور کرنا پڑا۔ گر دونوں حکومتوں کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہوا جس میں وزات برطانیہ نے وعدہ کیا کہ وہ کا گریس میں سلخنامہ اسٹیفانو کی تمام اہم دفعات سے متعلق روس کی جمایت کر گئی۔ اس شرط کے ساتھ کہ جدید بلغاریہ کی قطع و برد میں روس برطانیہ کا ساتھ دیگا۔ یہ معاہدہ بالکل خفیہ تھا لیکن وزارت خارجہ کے ایک طازم کی غلطی کی وجہ سے پرلیس کو اس کی اطلاع ہو آجی۔ ایک طرح برطانیہ کا ایک خفیہ معاہدہ باب عالی سے ہوا جس کی بنا پر باب معاہدہ باب عالی سے ہوا جس کی بنا پر باب عالی کو جزیرہ سانیہ سر قرض) برطانیہ کا ایک خفیہ معاہدہ باب عالی سے ہوا جس کی بنا پر باب عالی کو جزیرہ سانیہ سر قرض) برطانیہ کو دینا بڑا۔ جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔

الحاصل 13 بون 1878ء کو دول عظمیٰ کے نمائندوں کی ایک عظیم انشان کا گریس بسمارک کے زیر صدارت برلن بی منعقد ہوئی۔ بظاہر ایبا معلوم ہوتا تھا کہ کا گریس کو ان تمام مسائل پر از سرنو بحث و تصفیہ کا حق حاصل ہے جو معاہدہ اسیفانو میں فرکور تھے لیکن بہت جلد یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ روس اور برطانیہ کے خفیہ معاہدہ ک وجہ سے کا گریس کی صدارت کی کری بر اگرچہ وجہ سے کا گریس کی صدارت کی کری بر اگرچہ بسمارک مشمکن تھا لیکن کا گریس میں لارڈ بیکنسفیلڈ (وزیر اعظم برطانیہ) ہی کی تحقیمت جھائی ہوئی تھی۔ ایک ماہ کے بحث و مباحث کے بعد جس میں اکثریہ اندیشہ ہوئے گئا تھا کہ ساری گفت و شنید درہم برہم ہو جائے گی۔ 12 جولائی کو ایک معاہدہ مرتب ہو گیا اور ارکان ساری گفت و شنید درہم برہم ہو جائے گی۔ 12 جولائی کو ایک معاہدہ مرتب ہو گیا اور ارکان

کانگریس نے اس پر دستخط کر دیتے۔ عبد نامہ برلن کی رو سے معاہدہ اسٹیفانو کی وہ شرائط جو نمایت سخت اور دور رس تھیں بہت کچھ معتدل کر دی گئیں ہور تقریباً معاہدہ سان اسٹیفانو تمام نز باطل کر دیا گیا۔(18)

برلن کانگریس میں سلطنت عثانیہ کی حمایت کا مظاہرہ سب سے زیادہ جس طاقت نے کیا تھا وہ برطانیہ تھی لیکن معاہد سانپوس کے افتتاء کے بعد نوٹس کے متعلق جومعاہدہ برطانیہ اور فرائس کے نمائندوں میں ہوا اور جس کی بناء پر نوٹس کو جو اس وقت تک

دولت علیہ کی فرمانروائی میں داخل تھا فرانسیس عسکریت کا شکار بناکر آگ اور خون کی راہ میں حکومت فرانس کے قبضہ و افتدار میں لایا گیا وہ برطانیہ کی دوستی کی حقیقت واضح کرنے كے ليے بالكل كافى ہے- كائكريس ميں سلطنت عثانيدكى تعتيم كا مسئلہ برطانيہ كے ليے نمایت تشویشناک تھا- روس کے حوصلے برجے ہوئے تھے اور جنگ کے آخری ایام میں خود فتطنطنیہ اس کی زو میں آگیا تھا ایس صورت میں برطانیہ کی مداخلت اور کا گریس کے اجلاس میں سلطنت عثانیہ کے مقبوضات کے تحفظ کی مداخلت اور کانگریس کے اجلاس میں سلطنت عثانیہ کے مقبوضات کے تحفظ پر زور دینا بچھ اس سبب سے نہ تھا کہ وہ دولت علیہ سے حقیقی بمدردی رکھتا ہے بلکہ محض اس خوف سے تھا کہ اگر روس کو آگے برجے ہے نہ روکا گیا تو مشرقی اونیٰ میں اس کا تسلط قائم ہو جائے گا جو برطانوی مصالح کے لیے حد ورجہ خطر ناک ٹابت ہو گا- اتنا ہی نہیں بلکہ برطانیہ کے اس طرز عمل کا مقصود یہ بھی تھا کہ سلطنت عثانید کی ممزوری ہے جو فائدہ دوسری حکومتیں اٹھانا جاہتی ہیں اسے خود اپنے کے محفوظ کرلے۔ چنانچہ عین اس وقت جب کہ بران کا گریس میں برطانیہ کا وزیر اعظم لارڈ بیکنس فیلڈ عثانی مقبوضات کے تحفظ پر نہایت پر جوش تقریریں کر رہاتھا اور اپنی ترک دوستی ست بورپین توموں کا نشانہ ملامت بنا ہوا تھا معلمہ سانیرس پر کائل آزاوی کے ساتھ باب عالی کے نمائندوں کے وستخط لے جا رہے تھے اور پھر جب کا گریس کے اختمام سے تعبل ہی رید راز منظرعام بر آگیا اور دو سری حکومتوں کو برطانیہ کی بد دیانتی پر طیش آیا تو سلطنت عثانیہ ہی کے ایک دوسرے صوبہ (تونس) کو فرانس کے حوالہ کرکے جس کی برہمی ے ساری کا گریس اور اس کے ساتھ مشرق ادفیٰ کے تمام برطانوی مصالح کے درہم برہم ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ اس دوستی کاحق ادا کیا گیا۔ (19)

ہوئے تم دوست جس کے وعمن اس کا آسال کیوں ہو۔

(17) عمد نام برلن نے بورپ میں سلطنت عثانیہ کا تقریباً خاتمہ کر دیا۔ عثانی صوبوں کی بجائے بوتان 'ردہانیا' سردیا' مانی محمرو' بلغاریہ کی خود مخار حکومتیں قائم ہو گئیں جن کا تعلق باب عالی سے محض سلانہ خراج کی حد تک رہ گیا۔ جو صوبے براہ راست باب عالی کے ذیر حکومت رہ گئے ان میں ہمی آزادی کی تحریک بیدا ہو گئی۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ 1878ء کومت رہ گئے ان میں اللہ خان مان کی آخر عمد حکومت تک کسی بیرونی سلطنت سے جنگ کے بعد سلطان عبد الحمید خان مانی کے آخر عمد حکومت تک کسی بیرونی سلطنت سے جنگ کی نوبت نہیں آئی دولت علیہ کو مسلسل مختلف صوبوں کے اندرونی ہنگاموں اور بعاوتوں کے زور کرنے میں معروف رہنا ہزا۔ علاوہ ازیں ذکورہ بالا نور مختار مملکتوں کی طرف سے فرد کرنے میں معروف رہنا ہزا۔ علاوہ ازیں ذکورہ بالا نور مختار مملکتوں کی طرف سے

بھی کوئی نہ کوئی نزاع برابر جاری رہا اور دول عظمیٰ کے کسی نہ کسی رکن نے انہیں مدد پنچا کر دولت عثانیہ کی تنکست و رہیزت میں حتی الامکان کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا۔

معلمہ برلن کی رو سے البانیہ کے دو شرکوسنجہ اور بلاوا' مانٹی گرو کو دے دیتے گئے۔ باب عالی نے حسب معاہدہ مانٹی گرو کی آزادی تسلیم کرنی اور حسب شرائط وہ تمام مقامات ہو کہ مانٹی گرو کو دیتے گئے تھے ان کا تخلیہ کردیا گراہل انبانیہ نے کوسنجہ اور بلاوا کو مانٹی گرو میں شامل کرنے سے انکار کیا اور اس کے لیے البانی نیگ بنائی دونوں قوموں میں جنگ شروع ہوئی۔ بلاخر دول ہورپ نے فیصلہ کیا کہ گوسنجہ اور بلاوا سلطنت عثانیہ کو واپس کے جائیں اور ان کے معاوضہ میں ڈسنو کا علاقہ اور بندر گاہ مانٹی گرو کو دے دیا جائے باب عالی نے اس فیصلہ کو منظور نہیں کیا تو برطانیہ کی تحریک پر جس کی عنان وزارت کیا شون کے ہاتھ میں آ چکی تھی دول ہورپ کا ایک جنگی بیزا سمبر 1880ء کو ڈسنو کے سامنے نمودار ہو' اور باب عالی کو مجبور کرکے فیصلہ منوایا گیا۔

(18) عمد نامہ بران میں بونان کے رقبہ کے توسیع کا کوئی وعدہ شیں کیا گیا تھا- صرف سفارش کی گئی تھی کہ باب عالی ایارس اور تمسلی کو بونان سے ملحق کروے - تین سال تک دول عظمیٰ ریاستهاستے بلقان کی حد بندیوں میں مصروف رہیں۔ آخر میں بونان نے بھی مطالبہ کیا کہ ایائرس اور تمسل بین الاقوامی تعدیق کے ساتھ یونان کو مل جائے۔ چنانچہ برلن میں دول عظلیٰ کی ایک کانفرس نے اس مطالبہ کی ساعت کرکے باب عالی ہے سفارش کی کہ میہ بورا علاقہ بونان میں شامل کر دیا جائے۔ سلطان نے اس کو نامنظور کر دیا۔ چو مکہ دول عظمیٰ یونان کی خاطر دولت علیہ ہے جنگ جھیرنے پر آمادہ نہ تھیں اس کیے یہ مسئلہ بد منور قائم ر با بحر بھی گفت و شنید جاری رہی-دد سال کی جدد جمد کے بعد 1881ء میں طے پایا کہ تمسل كا تقريباً بورا حصه اور الإئيرس كا أيك مملث بونان مين شامل كر ديا جائے- يائينا اور وہ رو سرے علاقے جن میں مسلمانوں کی آبادی تھی بونانی سرحد کے باہر رکھے گئے۔ ا (19) كريث ورب من سلطنت عمّانيه كا آخرى مفتوحه علاقه نفا 1869ء من دولت عمّانيه کے تبعنہ میں جمہوریہ وینس سے نکل کر آیا۔ اس کے بونانی النسل باشتدے نمایت شورش پند تھے۔ یہاں کے باشندوں نے 1912ء تک (جب تک کہ اس کا الحاق یونان سے ہوا) چوره بار بغاوتین کین- واقعات کی تفصیلات کتب تاریخ مین مندرج بین- بونان بیشه اس کے الحاق کا سامی رہام اور جس زمانہ میں وہ آزاد نہ تھا اپنی بعناوتوں میں اس کو ابھار یا اور بمزیان بنا تا رہا۔ دول عظمیٰ اور بور بین قومیں ہمیشہ ریشہ دوانیاں کرتی رہیں۔ کیوں کہ یمال کی

آبادی میں اکثریت یونانیوں اور عیسائیوں ہی تھی اور اس دجہ ہے کہ حکومت مسلمان اور ایشیائی تھی۔ جو کہ یورپ کی آنکھوں میں خار کی طرح بھیشہ کھنگتی رہتی ہے۔ اہل یورپ کو بھی چین نہ پرا، ہمر حال تاریخ کے صفحات دل آزار انسانیت سوز واقعات سے بھرے ہوئے ہیں۔ حکومت عثانیہ نے جس قدر بھی مرحمت کی اسی قدر ان کی طغیانی برحمت گی اور دول عظمیٰ کو مداخلت کے حیلے ملتے گئے۔ بالاخر 1897ء میں دول عظمیٰ نے کریٹ کی بندرگاہوں پر قبضہ کرکے پورے جزیرہ کی ناکہ بندی کر دی اور ایک اعلان اس مضمون کا شائع کیا کہ آئندہ بہ جزیرہ دول یورپ کے سابہ عاطفت میں رہے گاجو اس کی حکومت خود اختیاری کی ضامن ہوگی۔

اسیاری کی صاب نی ہوئی۔

(20) دول یورپ کی ہودرہ ہیشن سوسائٹ نے یونائیوں کو توسیع مملکت کی جو شراب پلائی سوسائٹ نے یونائیوں کو توسیع مملکت کی جو شراب پلائی سوسائٹ نے یونائیوں کو توسیع مملکت کی جو شراب پلائی سرحد عبور کرے مقدونیہ کے بعض علاقوں پر حملہ کر دیا کریٹ کا دول یورپ کا وہ معالمہ جو ابھی نمبر 19 میں گزر چکاہے ان کے نشہ کے سکون کو کائی نہ ہوا۔ باب عالی کے لیے مدافعت ناگزیر میں۔ چنانچہ 17 اپریل 1897ء کو باب عالی کی طرف سے بھی اعلان جنگ ہوا۔ ترکوں کے پہلے بی حملہ میں یونائیوں کا نشہ برن ہو گیا اور بدحواس ہو کر ہر مورچ اور میدان جنگ سے بھاگتے رہے ایک ہی معینہ میں اس جنگ کا جس کے لیے یونائی مدت سے بہت زیادہ سے بھاگتے رہے ایک ہی معینہ میں اس جنگ کا جس کے لیے یونائی مدت سے بہت زیادہ تھا کہ انہ ہوگیا۔ ترک ان کا پیچھا کرتے ہوئے تعمل میں داخل ہو گئے اور قریب فقا کہ انبھن ترکی ہوئے اور تینائی انتمائی ذلت کے ساتھ ہر جگہ شکست تھا کہ انبھن قدی کرتا ہوا بردھ رہا تھا اور یونائی انتمائی ذلت کے ساتھ ہر جگہ شکست تول کی دادہ میں اس وقت جبکہ ادام پاشا کمانڈر انجیف کو انہیں مجبورا ایک عارضی صلح کے لیے راضی ہونا کو کی کی دادہ میں کی ہو نقشہ جغرافیہ یورپ کا بدلا نہ جائے گا۔ چنانچہ صلح میں ترکوں کو تعمل کے بیات معل کے دول عظمٰی کی نمائندگی کرتے ہوئے اعلان کیا کہ خواہ فتح کی کی کو وقت کی کو انہیں کی جو ناخچہ صلح میں ترکوں کو تعمل کے دول عقمٰی کی نمائندگی کرتے ہوئے اعلان کیا کہ مفتوحہ علاقہ کو خالی کرنا بڑا اور صرف ناوان جنگ چالیس لاکھ یونڈ اور تعمل کا وہ تعمل کے مفتود علاقہ کو خالی کرنا بڑا اور صرف ناوان جنگ چالیس لاکھ یونڈ اور تعمل کا وہ تعور اس مفتوحہ علاقہ کو خالی کرنا بڑا اور صرف ناوان جنگ جوالیس کا کھور ان کیا کہ دارت میں کا وہ تعور اس کی مفتود علاقہ کو خالی کو دول عقم کے موران بڑا اور صرف ناوان جنگ جوالیس کی کو بین کی اور تعمل کا وہ تعور ان سے معتور کیا کی دول قبل کرنا بڑا اور صرف ناوان جنگ جوالی کو تعمل کی دول عقم کی در اور تعمل کا وہ تعور ان ایک کو دول عقم کی دول عقم کی کی دول تعمل کی دور تعمل کی دور تعمل کی دور تعمل کو دور تعمل کی دو

حصہ جو سلطنت عثانیہ کی سرحد پر واقع ہے لیکر اکتفاکرتا پڑا (21) ان بے انصافیوں کی وجہ ہے یا ذاتی مصالح کی بناء پر جرمنی آسریا' ہنگری دول عظمٰی کی جمیعت سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ تاہم انگلتان' روس' فرانس نے متفقہ طور پر 1898ء میں بلب عالی پر دباؤ ڈالا کہ وہ کریٹ سے عثانی فوجوں اور ترکی عمدہ داروں کو بلالے اور محض خراج قبول کرنے پر اکتفا کرے۔ پھراس کے بچھ عرصہ بعد چند ہی سالوں میں کریٹ کا باضابطہ الحاق بونان سے دول عظمیٰ کی سرپرسی میں 1908ء میں کر دیا گیا اور سلطنت عثانیہ کا بیہ صوبہ بھی دول عظمیٰ نے آزاد کراکے اس کو اپنا رہین منت بنالیا۔ جس طرح انہوں نے بنایا تھا۔

(22) سلطنت عثانیہ کے معاملات میں وخل دینے کے لیے دول عظمیٰ کو حمی خاص حیلہ کے تلاش کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ عیسائی رعایا کے حقوق کا تحفظ ہر مداخلت کے لیے کانی عذر ہو سکتا تھا۔ تمام بورپین حکومتوں نے اپنی اپنی جگہ پر سے فرض کر رکھا تھا کہ سلطنت عثانیہ میں عیسائیوں کے ساتھ بے انتہا مظالم ہو رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیشہ ایسا پروپیگنڈہ کیا جاتا تھا جس میں دروغ گوئی ہئر شار کی جاتی تھی۔ (محبت اور عدادت میں جھوٹ ان کے یمال نہ صرف جائز بلکہ واجب بھی ہے) اور ای کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کا نظریہ تھا کہہ ان مظالم کے تدارک کی اس سے بہتر کوئی صورت سِمیں کہ عیسائیوں کو دولت علیہ کی فرمانروائی ہے آزاد کراکران کی خود مخار حکومتیں قائم کرا دی جائیں ' یونان' سرویا' بلغاریا' رومانیا' کریٹ وغیرہ یہ تمام صوبے اس مقصد کے ماتحت دول عظمیٰ ک مريرستي ميس سلطنت عثانيه سے عليحده كر ديئے گئے تھے۔ اب صرف دو علاقے ايسے اور ره سُحَةُ مَتِهِ جن مِي عيهائي آبادي كي اكثريت على- آرمينيه اور مقدونيه ان كي آزادي كه بغير کب دول بورپ کو آرام و چین آسکتا تھا۔ اس باب میں برطانیہ اور بالحضوص مسٹر ملیڈ سٹون بہت ہی پیش پیش رہے اور ایسے ایسے بے اصل رنجدہ اور دلخراش واقعات گز تے رہے جو کہ نمایت مبالغہ آمیز تھے یا جن کی کوئی وا تعیت نہ تھی۔ خود عیسائیوں نے ان کی تردید کی ہے گر بورب اور بالخصوص برطانیہ نمایت بے شرمی اور و عشائی کے ساتھ ان کی نشوونما ادر اعلان کرا رہا۔ تاریخ کی کتابیں ان سے بھری ہوئی ہیں۔ یورپ اور بالخصوص برطانیہ نے آرمینیوں کی مظلومیت اور دولت عثانیہ کی ظالمیت کو جس انتہائی مبالغہ کے ساتھ سراہا ہے وہ بے مثال ہے۔ مولف دولت عثانیہ نے بھی مثل دیگر مور نمین کچھ محتمرا ذکر کیاہے۔ (20)

(23) ابتدا ابتدا میں تو یہ یورپین حکومتیں انہیں صوبوں کے متعلق شورو غوغا مچاتی رہتی تھیں جن کی آبادی میں عیسائی اکثریت تھی انہیں کے حقوق کا تحفظ مداخلت کا حیلہ بنایا جاتا تھا اور ان کو دولت، عثانیہ سے کاٹ کر آزاد کرانا فرض منصی قرار دیا جاتا تھا تمام یورپین پر اور ان کو دولت، عثانیہ میں گلے رہتے تھے انصاف و صدافت حق گوئی اور عدالت کو سبول نے بالاے طاق رکھ دیا تھا اگر کوئی منصف مزاج کوئی حق بات کمہ بھی دیتا تو اس

کو اس طرح ویا دیا جاتا تھا کہ کانوں کان کمی کو خبر بھی نہ ہوتی تھی۔ مقصد صرف بیہ تھا کہ دولت عثانیہ کو سخت برنام کرکے دنیا سے نیست و نابود کر دیا جائے۔ ورنہ کم از کم بیہ تو ضرور ہو جائے کہ اس بمادر اور ایشیائی قوم کو بورپ سے جلد از جلد نکال دیا جائے۔ اندرون حکومت بھی اس قدر کروریاں' ریشہ دوانیوں اور مختف غداریوں سے پیدا کردی گئی تھیں کہ باوجود ذمہ داران دولت علیہ کی انتمائی کو ششوں اور بیداریوں کے دوز بروز انحطاط بی ہو تا جاتا تھا۔ ایک سوراخ برد کرتے تھے تو دو سرے چار پیدا ہو جاتے تھے۔ اس انحطاط کو دکھے کر اخیر میں دشمنوں کے حوصلے بڑھ سے ادر بید اندازہ ہو گیا کہ جن صوبوں انصابی انگریث ہے یا خالص مسلم آبادی ہے ان سے بھی فاکدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے لیے صرف موقعہ کے ختار تھے۔

ایک طرف تو وہ باب عالی پر زور ڈال کر ہر ممکن طریقہ سے عیمائی رعایا کو آزاد کرا رہے تھے دو سری طرف سلطنت کے اسلامی صوبوں پر قبضہ کے لیے ہر قتم کے ہمانے اللاش کر رہے تھے۔ چنانچہ 1829ء میں معاہدہ اورنہ (ایڈریانوپل) کی رو سے بونان کی آزادی تسلیم کرائی گئی اور برطانیہ 'روس 'فرانس کی متحدہ سررسی میں خود مختار حکومت بونان کی قائم کر دی گئی۔ لیکن دو سرے ہی سال 1830ء میں الجریا (الجزائر) پر فرانس نے بھند کرلیا۔ جب قبائل عرب نے اپنے ملک کے تحفظ کے لیے ہتھیار اٹھائے تو حکومت فرانس کی تمام قوت مقابلہ میں آئی۔ اور چالیس برس تک فرانسیں جابوں نے الجزائر میں فرانس کی تمام قوت مقابلہ میں آئی۔ اور چالیس برس تک فرانسیں جابوں نے الجزائر میں ان انسانیت سوز مظام کے سامنے نہ حق بات نطق ہے اور نہ کوئی جمیت ان غریب مظلوموں کی آزاد کیا جا تا ہے۔ کیا یونان 'کریٹ مظلوموں کی آزاد کیا جا تا ہے۔ کیا یونان 'کریٹ مظلوموں کی آزاد کیا جا تا ہے۔ کیا یونان 'کریٹ مظلوموں کی آزاد کیا جا تا ہے۔ کیا یونان 'کریٹ مظلوموں کی آزاد کیا جا تا ہے۔ کیا یونان 'کریٹ مظلوموں کی آزاد کیا جا تا ہے۔ کیا یونان 'کریٹ مظلوموں کی آزاد کیا جا تا ہے۔ کیا یونان 'کریٹ مظلوموں کی آزاد کیا جا تا ہے۔ کیا یونان 'کریٹ میں مقبرہ وغیرہ کے باشندے انسان شھے اور یہ الجیریا وغیرہ کے باشندے انسان ختے اور یہ الجیریا وغیرہ کے باشدے کی انسان ختے اور یہ الجیریا وغیرہ کے باشدے کی انسان ختے اور یہ الجیریا وغیرہ کے باشدے کی میں انسان ختے اور یہ الجیریا وغیرہ کے باشدے کی سے باشد کی انسان ختے اور یہ انسان ختے انسان ختے اور یہ انسان ختے انسان ختے

ہیں۔
(24) تونس دولت علیہ کا صوبہ تھا جس پر فرانس کی استعادی نظری مدتوں سے للجاء رہی تھیں۔ گرکوئی حیلہ قبضہ کے لیے نظرنہ آتا تھا۔ 1878ء میں جبکہ بران میں کانفری معاہدہ سان اسٹیفانو کی اصلاح و ترمیم کے لیے پرنس بسمارک کی ذیر صدارت منعقد کی جا رہی تھی اور نمایت اہم مسائل زیر غور مرتبے اس وقت دولت علیہ کی تقییم کا مسئلہ بھی ذیر تجریز تھا۔ اس لیے مغربی حکومتوں کے نمائندے ایک دو سرے کو مشکوک نگاہوں سے دیجویز تھا۔ اس لیے مغربی حکومتوں کے نمائندے ایک دو سرے کو مشکوک نگاہوں سے دیجویز تھا۔ اس لیے مغربی حکومتوں کے نمائندے ایک دو سرے نے باب عالی سے کولی حظیم دیسے اور برایک کو برگھائی تھی کہ ممکن ہے کہ دو سرے نے باب عالی سے کولی حظیم

معاہدہ پہلے ہے کر رکھا ہو۔ اس بد گمانی کو دور کرنے کے لیے کامحریس کے افتتاح کے وقت یہ تجویز چیش کی مئی کہ ہر سغیراس امر کا اعلان کرے کہ مسائل زیر بحث ہے متعلق اس کی حکومت نے کوئی خفیہ معاہدہ پہلے ہے نہیں کر رکھا ہے۔ بیکنس فیلڈ (وزیر اعظم برطانیہ) اور سالسیری حکومت برطانیہ کی نمائندگی کر رہے تھے اس تجویز ہے نمایت مراسید ہوئے۔ لیکن انہیں اس کی مخالفت کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ دو سری حکومتوں کے نمائندوں کی طرح نہ کورہ بالا اعلان کرنا ہزا۔

(نوٹ) ہم پہلے ذکر کر بھکے ہیں کہ برطانیہ نے اس سے پہلے باب عالی سے بھی خفیہ معاہدہ کر لیا تھا اور روس سے بھی کرلیا تھا، مگر روس کا خفیہ معاہدہ اخیر تک پردہ راز میں رہا اور باب عالی کا خفیہ معاہدہ فدکورہ ذیل طریقتہ سے ظاہر ہو گیا۔

ابھی کاگریس کا اجلاس ختم نمیں ہوا تھا کہ 9 جوائی کو اندن کے اخباد گلوب میں معاہدہ سانپرس (قبرمی) کا معودہ شائع ہو گیا۔ جس کاواقعہ یہ تھا کہ ہاروین نای ایک سیا جو کہ مشرقی نمالک میں سیاحت کرچکا تھا اور مختف مشرقی زبانوں سے واقف تھا کہ برطانیہ کی وزارت فارجہ کی طرف سے معاہدہ نہ کورہ کا ترکی معودہ ترجمہ کے لیے اس کو دیا گیا۔ طلائکہ وہ دفتر وزارت میں کسی عمدہ ہر مامور نہ تھا۔ اس محفی نے ایک بری راقم کوض گلوب کے باتھ ترجمہ کی ایک نقل فروخت کر ڈائی بسر طال معاہدہ سانپرس کی اشاعت سے بران میں برطانوی سفارت پر کویا کیلی می گر گئی۔ اور اگرچہ اندن میں فورا اشاعت سے بران میں برطانوی سفارت پر کویا کیلی می گر گئی۔ اور اگرچہ اندن میں فورا برطانوی نمائندوں کی بدویا تی سے کا گریس میں اس قدر برجمی پیملی کہ اس کے درجم برجم ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ برنس گورچاکوف (نمائندہ روس) اور ویڈ گئن (نمائندہ فرانس بو جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ برنس گورچاکوف (نمائندہ روس) اور ویڈ گئن (نمائندہ فرانس نے علائیہ اپنے غمہ کا اظمار کیا۔ معالمہ نے نمایت نازک صورت اختیار کر لی تھی۔ اس کو مزید بد نمائی صرف بسمارک کی کوششوں سے رفع کی جا سی۔ بسمارک نے نمایت طے کرا دار "ولال کی حیثیت سے فرانس اور برطانیہ کے درمیان مندرجہ ذیل مصالحت طے کرا دی جس کے بعد ویڈ تکنن کا سارا غمہ جا آ رہا۔ فرانسیس اور برطانوی نمائندوں کے درمیان دی جس کے بعد ویڈ تکنن کا سارا غمہ جا آ رہا۔ فرانسیس اور برطانوی نمائندوں کے درمیان دی جس کے بعد ویڈ تکنن کا سارا غمہ جا آ رہا۔ فرانسیس اور برطانوی نمائندوں کے درمیان کی درمیان کی کوششوں کے درمیان کی کوششوں کے درمیان کی کھیلا کو درمیان کی درمیان کی کوششوں کے درمیان کی کا سارا خمہ جا آ رہا۔ فرانسیس اور برطانوی نمائندوں کے درمیان کی درمیان کی درمیان کی کھیلا کی درمیان کی درمیان کی کوششوں کے درمیان کی کی درمیان کی کی کھیلا کی کی درمیان کی کھیلا کی کی درمیان کی درمیان کی کھیلا کی کی کی کی کی درمیان کی کیانے کی درمیان کی کھیلا کیا کی کی کھیلا کی کی درمیان کی کھیلا کی کھیلا کی کی کھیلا کی کھیلا کی کھیلا کی کی کھیلا کی کھیلا کی کی کھیلا کی کی کھیلی کی کھ

(الف) انگلتان نے سانپرس کو جس طرح خفیہ طریقہ ہے حاصل کرلیا ہے اس کی تلاقی کے لیے فرانس کو اجازت دی جائے کہ وہ جس وقت کوئی مناسب موقعہ ہاتھ آئے تونس پر قبضہ کرنے وائلتان کی طرف ہے کوئی مخالفت نہ دوئن

(ب) مصرمیں جو مالیاتی انظامات ہو رہے ہیں ان میں فرانس کو بھی انگلتان کے برابر دخل وہا جائے۔

(ج) شام کے رومن کھولک عیسائیوں کے تحفظ کا جو دعوی فرانس زمانہ قدیم سے کرتا آیا ہے برطانیہ اسے سلیم کرلے۔

اس معاہدہ کے بعد فرانس کو انگلتان کی طرف سے اطمینان ہو گیا اور وہ صرف مناسب وقت کا ختظر رہا۔ لیکن جب حملہ کے لیے کوئی معقول حیلہ نظرنہ آیا تو تونس کے فرانسی نمائندے "تحقیودور روستان" نے بے بنیاد سفارتی شکایات تصنیف کرکے دلی تونس"مجہ الصادق" کے سامنے ایسے بیبودہ مطالبات بیش کے جن کو تسلیم کرلینا گویا اس علاقہ کو فرانس کے حوالہ کر دینا تھا اس کے بعد جو ہوا اسے "اسٹنلی لین بول" اپنی کتاب شریری قزاق" میں یوں بیان کرتا ہے۔

"ان باتوں کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طاقت ور حکومت نے جس پر مقابل کی مضبوط حکومتوں کی طرف سے کوئی روک نہ تھی۔ ایک نمایت کرور لیکن ایماندار مملکت کے خلاف خفیہ طور پر اپنی جارحانہ کاروائیاں شروع کر دیں اور بالا فر الجزائر کی سرحد سے متصل بعض قبائل کے بنگاموں کو عذر قرار دے کر جو ایک مفتحکہ خیز عذر تھا تونس پر جملہ کا فیصلہ کر لیا۔ بے فائدہ مجمد الصادق نے روستان (سفیر فرانس) کو بقین دلایا کہ قبائل میں امن امان قائم کر دیا گیا ہے۔ بے فائدہ اس نے تمام حکومتوں اور خصوصا انگلتان سے اپل کی۔ لارڈ گرانو بل و ذیر خارجہ انگلتان ) نے حکومت فرانس کے بیان پر بقین کر لیا کہ الجزائر اور تونس کے درمیان سرحدی علاقہ میں جو فوجی نقل و حرکت ہونے والی ہے اس کی مقصد صرف یہ ہے کہ الجزائر کے علاقہ میں سرحدی قبائل کی جو کوشیں برابر ہوا کرتی ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ بے (مجمد الصادق) کی جو رشیں برابر ہوا کرتی ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ بے (مجمد الصادق) کی آذادی اور اس کے علاقہ کا استقلال کسی طرح خطرہ میں نہیں ہے۔ (21)

ان تصریحات کے باوجود اپریل 1881ء میں فرانسیں فوجوں نے تونس پر حملہ کر دیا۔
اور 12 مئی کو محمد الصادق نے بالکل مجبور ہو کر معاہدہ قصر السعید پر وستخط کر دیئے۔ اس
معاہدہ کی رو سے تونس پر فرانسیں تسلط قائم ہو گیا اگرچہ حکومت نام کے لیے محمد الصادق
کی رہی۔ محمد الصادق کے انقال کے بعد سیدی علی بے حاکم مقرر ہوا لیکن اس کی حیثیت

بھی فرانسیں محمیہ کے ایک عمدہ دار سے زیادہ نہ تھی۔ قبائل نے معاہدہ قصرالسعید کے بعد بھی ہتھیار نہیں ڈالے۔ تونس کے جنوبی صوبوں نے علائیہ بغادت کر دی اور پچھ دنوں تک ان صوبوں میں ہر طرف بدامتی پھیلی رہی۔ اس کے استیصال میں فرانسیسی فوجوں نے اپنی سابق روایات کے مطابق بوری سرگری دکھائی فاس پر بے دردی کے ساتھ گولہ باری سابق روایات کے مطابق معہ باشندو کے چلا دیئے گئے۔ قتل دغارت گری کا بازار گرم ہو گیا اور جو پچھ اس سے قبل الجزائر میں ہو چکا تھا دہ سب تونس میں دہرایا جانے لگا۔ پچھ دنوں بعد بتدر جے طالت روب اصلاح ہونے گئے۔ خصوصا جب روستان وہاں سے واپس بلا دیں بلا

لیا گیاتو امن وامان قائم کرنے میں نسبتا زیادہ آسانی ہوتی گئی۔ فرانس نے تونس کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کے متعلق لین بول نے ایک فرانسیسی فاصل ہنری ڈی روشفورت کا مندرجہ ذیل قول نقل کرکے اصل حقیقت واضح کر دی ہے۔ روشفورٹ لکھتا ہے۔

"ہم نے تونس کی مہم کو ایک غیر معمولی فریب سے تشبیہ وی تھی ہیہ صحیح نہ تھا۔ تونس کا معاملہ مثل قراقی کے ہے جس کی شدت قبل کی وجہ سے اور بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ (22)"

(25) برطانیہ نے دولت علیہ سے دوئی کے جو حقوق وصول کئے وہ محض سانپرس اور تونس پر قبضہ کرنے سے اوا نہیں ہوئے بلکہ ضروری سمجھا گیا کہ اس سے اور بہت زائد وصول کیا جائے چنانچہ مصر پر نظردو ڈائی گئی جس کی پچھ تفصیل ہم بہلے ذکر کر چکے ہیں۔

(26) روس' برطانیہ' فرانس کے درمیان 1904ء سے 1907ء تک متعدد عمد نامے ہوئے جن کی بناء پر ان تینوں میں ایک قومی اتحاد قائم ہوا جس کی بنیاد حقیقتا ہی قرار پائی کہ جمال تک مکن ہو اسلامی حکومتوں کے کمڑے کرکے ان پر قبضہ کرلیا جائے۔ چنانچہ جمال تک مکن ہو اجان کو معاہدہ فرانس اور انگلتان کے درمیان ہوا اس میں فرانس کو اجازت وی گئی کہ وہ جس طرح چاہے مراکش پر قبضہ کر لے۔ اس کے معاوضہ میں فرانس ان تمام حقوق سے دست بردار ہو گیا جو برغم خود اسے حکومت مصر کی گرانی میں حاصل سے اور مھرکی فرانروائی تمام تر انگلتان کے سپرد کر دی۔

(27) اس کے بعد فرانس کی وساطت ہے انگلتان اور روس کا وہ جھگڑا جو کہ ایران کی نسبت مروں ہے جو آتا تھا۔ 1907ء میں یوں ختم کیاگیا کہ ایران کی سلطنت معاہدہ کی رو ہے دو حصوں میں تقلیم کر دی حق جن میں ایک (شالی ایران پر) روس نے اور دو سرے (جنوبی ایران) پر انگلتان نے اپنا تسلط قائم کر لیا۔

## مقدونیه کی تقشیم و بدامنی اور مرزنگ پروگرام

ہور پین حکومتوں کی سرگر میاں یہاں تک محدود نہ تھیں۔ انہوں نے نہ نعرف

سلطنت عثانیہ کے متعدد صوبوں پر بھند کرنیا بلکہ جو صوبے اس کی فرماں روائی ہیں باتی رہ گئے تھے ان کے اندر بھی ہر امکانی ذریعہ ہے بدا منی ادر بغاوت پھیلانے کی کوشش کی۔
ستم یہ تفاکہ اپنی بی پیدا کی ہوئی شورشوں کو غدر قرار دے کر یہ حکومتیں عیسائی رعایا کے حقوق کے تحفظ کی خاطر دولت علیہ کے اندرونی اور انتظامی معاملات میں مداخلت کرتیں اور جمال تک بس میں ہو تا سلطنت کو نقصان پنچانے کی کوشش کرتیں۔ بلقائی صوبوں کی بغاوت اور آزادی انہیں حکومتوں کی حوصلہ افزائی اور پشت بنائی کی رہین منت تھی۔ آگر ایک طرف روس اور آسریا کی فوجیں سلطنت عثانیہ کی سرحدوں پر حملہ آور ہوتی رہیں تو دو سری طرف ان گماشتے عیمائی رعایا کو مسلسل بغاوت کے لیے آمادہ کرتے دہے۔ مسٹر دو سری طرف ان گماشت عیمائی رعایا کو مسلسل بغاوت کے لیے آمادہ کرتے دہے۔ مسٹر بائٹ جو تمیں سال تک ترکی میں رہ کر وہاں کے حالات کا بچشم خود مطالعہ کر چکے ہیں اپنی تاک جو تمیں سال تک ترکی میں رہ کر وہاں کے حالات کا بچشم خود مطالعہ کر چکے ہیں اپنی تاک بیماری ترک" میں تکھتے ہیں۔

"ایک مقولہ ہے کہ ہر قوم کو وی حکومت التی ہے جس کی وہ مستحق ہوتی ہے۔ یہ مقولہ میچ ہو سکتا ہے اگر کوئی قوم اپنی حسب خواہش نظام حکومت قائم کرنے کی آزادی رکھتی ہو۔ لیکن جمال تک ترکی کا تعلق ہے اس کے باشندوں کو کوئی موقع اس حکومت کے عاصل کرنے کا نہیں دیا گیا جس کے مستحق تھے کیونکہ وہ ترکی کے طاققر دشنوں کی غرض یہ تھی کہ استبدادی حکومت کی برائیاں قائم رکھی جا میں اور جب بھی ترکوں نے اندرونی معاطلت کو درست کرنے کی کوشش کی کوئی نہ کوئی مسیحی طاقت اس خوف ہے کہ ممکن ہے ایک اصلاح شدہ ترکی کی قوی ترکی طابت ہویا تو مسلح فوجوں کے ساتھ اس پر لوث بڑی یا کھوزہ اصلاحی تبدیلیوں کی راہ روگ کر کھڑی ہو گئی۔ علاوہ بریں ہو طاقتیں ترکی مقبوضات کو اپنی مملکت میں شامل کرنے کے دربے تھیں طاقتیں ترکی مقبوضات کو اپنی مملکت میں شامل کرنے کے دربے تھیں دو عیسائی دو اس بات کی محمرانی کرتی رہتی تھیں دو عیسائی دو اس بات کی محمرانی کرتی رہتی تھیں دو عیسائی دو اس بات کی محمرانی کرتی رہتی تھیں دو عیسائی دیا گئے اور دو اس غرض سے شورشیں بریا کرتی رہتی تھیں دو عیسائی کسانوں کو بعنادت کے لیے ابھارتیں اور بنگاھے بریا کراتیں تاکہ کسانوں کو بعنادت کے لیے ابھارتیں اور بنگاھے بریا کراتیں تاکہ کسانوں کو بعنادت کے لیے ابھارتیں اور بنگاھے بریا کراتیں تاکہ کسانوں کو بعنادت کے لیے ابھارتیں اور بنگاھے بریا کراتیں تاکہ کسانوں کو بعنادت کے لیے ابھارتیں اور بنگاھے بریا کراتیں تاکہ کسانوں کو بعنادت کے لیے ابھارتیں اور بنگاھے بریا کراتیں تاکہ کسانوں کو بعنادت کے لیے ابھارتیں اور بنگاھے بریا کراتیں تاکہ کسانوں کو بعنادت کے لیے ابھارتیں اور بنگاھے بریا کراتیں تاکہ کسانوں کو بعنادت کے لیے ابھارتیں اور بنگاھے بریا کراتیں تاکہ کیور

مافلت کرنے اور ان طاقوں کو اپی سلطنت جی شال کرنے کاحیلہ ہاتھ
آئے۔ یہ طاقیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے کی طریقہ کے افتیار
کرنے جی آئل نہ کرتمی مثلاً بھیترے فیاد پھیلانے والوں جی سے
ایک دولیٹ جو روس کا تخواہ دار مخفی ایجنٹ تھا۔ چند سال ہوئے اس نے
روس کی ہایت کے مطابق ایشیائے کو چک جی کافرون کے فلاف جہاو
کی تبلیغ کی اور سلمانوں کو عیمائی باشندوں پر حملہ کرنے کے لیے
برانگیخته کیا۔ اس قیم کے بہت سے واقعات چین کے جاسے ہیں جن
برانگیخته کیا۔ اس قیم کے بہت سے واقعات چین کے جاسے ہیں جن
کی تاافعانی کا ہر ہوتی ہے "دی اور ترکی کے ساتھ جو بر گاؤ کیا گیا ہے اس

ان شرا مميزيوں کے ليے سب سے زيادہ مناسب سر زمين مقدونيد كى تھى يد سلطنت عثانيه كا وه صوبه تفاجس مين بلغاري مردى يوناني اور ترك سب بي آباد تصم چونكه بلغاريا مرويا اور يونان كي نوآزاد شده رياستين بالكل مرحد ير واقع تنفيل اس ليه ان يس ے ہرایک مقدونید کے اس حصد کو جمال اس کی ہم قوم آبادی زیادہ تھی این اندر شامل کرلینا جاہتی تھی۔ دول عظمٰی کی طرح ان ریاستوں کو بھی بقین تھا کہ سلطنت عثانیہ عقریب فنا ہو جائے گی اور جو تکہ اس کے ترکہ کی تقسیم کے وقت مقدونید کی سب سے زیادہ حقدار میں ریاستیں تھیں اس سے ہرایک اپنا حصہ پہلے ہی ہے محفوظ کرلینا جاہتی تھی۔ پر وپیکنڈا اور ہنگامہ بروری کا نہایت کامیاب تجربہ اس سے عمل ہو چکا تھا جس کی بناء ر بورا الممينان تفاكه بورب كى برى طاقتين ابي جھوثے بچوں كى حوصله افزائى ميس مطلق ور لینج نہ کریں گی. چنانچہ بلغاریا' سرویا اور یونان نے اپنی ہم قوم آبادی کو بعاوت پر آمادہ كرنے كے ليے مقدونيہ ميں پہلے حقيہ ايجنك جيجنے شروع كئے اور پھرب و كھے كر كه مخفی تدبیری زیادہ کار مر تابت نہیں ہوتیں مسلح جھتے روانہ کئے۔ ان جتموں نے بورے صوبہ میں ایک قیامت بریا کر دی۔ قبل و خون کا بازار کرم ہو گیا۔ گاؤں کے گاؤں جلانے لگے ان عارت مروں نے سیمائیوں اور ترکوں کی تمیز بھی اٹھا دی تھی۔ وہ اپنے علاوہ دو سرے فرقوں کے ساتھ کیسال مظالم کرتے تھے۔ چنانچہ اپریل 1908ء میں ایک بلغاری جھے نے ایک بوتانی یاوری کو زنده جلا دیا- مسٹرنائٹ لکھتے ہیں۔

''اس واقعہ کر کس نے کچھ نہیں کہا۔ اگر بھی چیز مسلمانوں نے کی ہوتی تو ' کیما واویلا چیا''

اصل وجہ یہ ہے کہ ریاستیں ایک دو سرے کے ساتھ بھی شدید عداوت رکھتی تھیں

ان کے جھتے جس قدر ترکوں کو نقصان پھیاتے تھے ای قدر آپس میں بھی قل و خون كرت رجية تنه - يوناني جف مقدونيه كى بلغارى اور سروى آبادى كو فناكر والناجات ته-تاکہ مقدومیہ کا زیادہ سے زیادہ حصہ بونان میں شامل کیا جا سکے۔ نہی جذبہ بلغاری اور سروی بعتموں کا تھا۔ بلغاری جتموں کی سرگر میاں سب سے بڑھی ہوئی تھیں ان ہنگاموں ے بلغاریا کا اصل مقصد بیہ تھا کہ دول عظمیٰ کو مقدونید کی جانب متوجہ کرے اور ان کی مداخلت سے بیش از بیش فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ دول عظمیٰ کو اس دعوت کا انتظار تھا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور تمام یورپ کی طرف سے روس آسٹریا کو نمائندہ مقرر كركے مقدونيد كے ليے ايك نظام اصلاح مقرر كرنے كى خدمت سيروكى- اس كام ك لیے اس ہے بمترا بخلب ممکن نہ تھا۔ چنانچہ 1903ء میں روس ادر آسڑیا کی تیار کردہ اسلیم جو مرزنگ بروگرام کے نام سے مشہور ہے متفقہ طور پر منظور کی گنی اور مقدوسیے کی اصلاح كاكام شروع موا سلطان عبد الحميد كو بهي يورب كى متحده قوت سے دب كريد مداخلت سليم کرنی بڑی- عثانی فوجیں جس کشت و خون ' آتشزنی اور غارت کری کے استیصال میں ناکام ثابت ہوتی تھیں اے ختم کرنے کا بیڑہ انہیں حکومتوں نے اٹھایا جن کی شہ پاکریہ قیامت برپا کی منی تھی۔ مقدونیہ کا صوبہ تین ولائتوں اسکوب' سالونیکا' موناستریر مشتمل تھا۔ ان ولا کتوں کے لیے ایک ترکی انسپکٹر جزل حسین علمی پاشا مقرر کیا گیا اور اس کی محرانی کے لیے روس اور آسریا کے نمائندے مقرر ہوئے- امن و امان قائم رکھنے کی خدمت ایک بین الاقوامی بولیس کو تفویض ہوئی جس کا افسراعلیٰ ایک پورپین تھا۔ تینوں ولاتیں روس' آسڑیا' انگلتان افرانس اور اٹلی کے درمیان اس طرح تقیم کر دی گئیں کہ ہر حکومت اسے حصد کے امن و امان کی ذمہ وار قرار یائی۔ لیکن مشترکہ امور کی گرانی ایک مرکزی مجلس کے سیرد ہوئی- اس نظام کے جاری کرنے کے پچھ دنوں بعد دول عظمیٰ نے مقدد نبیہ کے مالیات کی گرانی کے لیے ایک بین الاقوامی تمیش بھی مقرر کر دیا ہوں فوجی اور مالی وونوں شعبے دولت علیہ کے ہاتھ سے حقیقاً نکل گئے۔ لیکن مقدونیہ کی حالت میں کوئی تمايال فرق پيدا نه جوا- امن و امان قائم كرنے من بين الاقوامي يوليس بهي ويري بي ناكام ا ابت ہوئی۔ جیسی عثانی فوج اس سے پہلے ہو چکی تھی۔ یونانی اور بلغاری جمتوں کی غارت مری برابر رہی- شیویل لکھتا ہے کہ

نىلى جماعتوں كى باہمى عداد تيس خصوصاً بونانيوں اور بلغاريوں كى اور بھر

اس سے کسی قدر کم سرویوں ولاچیوں اور البانیوں کی وشمنیاں اس درجہ قابو سے باہر ہو گئی تعین کہ عقل و خرد کو بلائے طاق رکھ دیا گیا تھا اور پوری آبادی اسپنے آپ کو بلاک کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ جو ریاستیں مقدونیہ کی سرحد پر واقع تھیں وہ ان غارت گروں کی بوری طرح مدد کر ری تھیں جنوں نے سلطان کے بعد مقدونیہ پر قبضہ کرنے کے لیے یہ انوکھا طریقہ اختیار کیا تھا۔ (24)

مرزنگ پردگرام اورمالیاتی کیشن کا تقرر ترکول کی غیرت کی کے لیے ایک سخت کازیانہ تھا۔ ان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیزیہ تھی کہ بین الاقوای مداخلت کی باگ روس اور آسڑیا کے ہاتھول بیں دے دی گئی تھی۔ جبکہ یہ دونوں سلطنیس دولت مثانیہ کی شدید ترین دشمن تھیں۔ چنانچہ ترکول کا خیال تھا اور مسٹرنائٹ جیسے غیرجانبدار اشخاص کے اقوال سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ روس اور آسٹریا کے بالقصد اس پردگرام کو ناکام بنایا اور ان کے نمائندول نے اس کا نعاذ ایسے طریقہ پر کیا کہ اس سے عیسائیوں میں بنگامہ و نساد کی آگ بحریق بی گئی۔ اس سے غرض بی تھی کہ یور پین ٹری کو عیسائیوں میں بنگامہ و نساد کی آگ بور بین ٹری کو عیسائیوں میں بنگامہ و نساد کی آگ بور مین ٹری کو عیسائیوں میں بنگامہ و نساد کی آگ بور مین ٹری کو عیسائیوں میں بنگامہ و نساد کی آگ بور مین ٹری کو عیسائیوں میں بنگامہ و نساد کی آگ بور مین ٹری کو اس سے غرض بی تھی کہ یور بین ٹری کو عیسائیوں میں بنگامہ و نساد کی آگ بور میائی جائے۔ (25)

1904ء کے بعد انگلتان 'روس' فرانس نے مردیار (ٹری) کے مال کے جھے بخرے کرنے کا قطعی فیصلہ کرلیا تھا اور 1905ء کے آخر میں لارڈ لینس ڈاؤن کے زیر قیادت دول عظمیٰ کے متعدہ جنگی بیروں کا مظاہرہ ایک ایبا کھلا ہوا اشارہ تھا جے ہر ترک سمجھ سکتا تھا۔ مسٹر بکسٹن جو بلقان سمیٹی میں انگلتان کے نمائندہ تھے اعتراف کرتے ہیں کہ ترکی حکومت کے دعمن خواہ ذاتی اغراض کی بناء پر یا نوع انسانی کی ہمدردی کے خیال سے حملہ آور ہو رہے ہے۔ یہ تفتیکو بھی تھی کہ مقدونیہ کو تقسیم کردیا جائے۔

جون 1908ء ہیں تھاہ ایڈورڈ اور زار اکوئس نے رہوال میں طاقات کی اور مقدونیہ میں امن قائم کرنے کا ایک جدید پروگرام مرتب کیا۔ ترک مرزنگ پروگرام کا بھیجہ دیکھ رہے تھے ان ہیں اب کسی نئے تجربے کے برداشت کی طاقت نہ تھی اس ہیں شبہ نہیں کہ انگستان اور روس کی بیہ متحدہ سرگرمی سلطنت عثمانیہ کے یور بین صوبوں کے لیے مملک قابت ہوتی آگر نوجوان ترکول نے مجلت سے کام لے کرعلم انقلاب بلند نہ کر دیا ہو ؟ جس شابت ہوتی آگر نوجوان ترکول نے مجلت سے کام لے کرعلم انقلاب بلند نہ کر دیا ہو ؟ جس مصوبے ہی دفعتا خاک میں مل محکے۔ (27)

## ترکوں کے انقلاب پر بورپ کاچراغ پاہونا

محضی حکومت اور استبدادیت سے عام رعایائے سلطنت عنمانیہ تک تھی جس سے بيروني طاقتوں كو آئے ون مداخلتوں اور ملك كو تقتيم كركينے كاموقعہ باتھ آيا رہنا تھا اور اندرونی نظام بکڑتا جاتا تھا'جاسوی کا اس قدر زور و شور اور اثر تھا کہ کسی ترک کو اپنی جان کے متعلق اطمینان نہ تھا اور نہ کوئی جماعت جس کا ادنی تعلق بھی مکی اور انتظامی معاملات ے ہو سکتا تھا ملک میں رہ سکتی تھی - رشوت ستانی اور مظالم کا جاروں طرف چرچا تھا-بیرونی ملکون اور وول عظمی کی سازشوں کے جال ہر طرف بچھے ہوئے تھے۔ ملک کی ہر حتم کی ترقی اور اس کی اسکیسیس دول اجنبیه کی آتھموں میں خار کی طرح تھکلتی تھیں ان کے الجنث كسى مفيد ملك و وطن الكيم كوينين وكله بيدا مون نه دية يتع اس لئ نودوانان ترک مدتوں ہے جمہوری حکومت قائم کرنا اور ملک کو ترقی دینا نمایت ضروری سمجھتے تھے۔ سابقد باشابتول اور ممالك اجنبيه من جو سابقد معلدات اور اممازات على آت من وه ان کو ملک کو آمے بربانے میں ہر ہر قدم پر آڑے آتے تھے اس کئے ضروری تھا کہ نظام حکومت بدلا جائے اور تمام اخمیازات سابقتہ کو یک قلم اٹھا کر دستوری حکومت کا اعلان کر ویا جائے سلطان عبدالعزیز خال مرحوم کے زمانہ سے اس پر متعدد مرتبہ کار روائیال عمل میں آپکی تھیں۔ خود سلطان عبدالحمید خال مرحوم نے بھی بچھ دنوں اس کو نافذ رکھ کر پھر منسوخ کر دیا تھا تکراس مرتبہ اس جوش و خروش اور اتنی قوت اور انتظام ہے اس کا اجرا کیا گیا کہ استبدادی طافت کو بجر سر جھکانے کے کوئی جارہ ند رہا۔ 5جولائی 1908ء میں رسنا کی بیازیوں سے اس کا اعلان ہوا اور نہایت حیرت انگیز سرعت کے ساتھ اس کے شعلے تمام ملک میں سیلنے شروع ہوئے سلطان نے برچند اسلانی کوششیں ان شعلوں کے بجمانے مں جاری کیں محرایک بھی کار آمد نہ ہوئی۔ فوجیس انتقاب کے حق میں ہوتی محس برے بوے استیدادی افسر موت کے محاف اٹار دیئے گئے۔ بالآ فرجب ہر طرف سے مایوی ہو مئی تو24جولائی کو علی الصباح انجمن اتحاد و ترقی کو بذریعہ تار اطلاع دی گئی کہ سلطان نے دستوری حکومت کی دستوری حکومت کی دستوری حکومت کی دستوری حکومت کی دفعات ازجانب سلطان شائع کر دی گئیں اور 10 دسمبر1908ء کو سلطان عبدالحمید مرحوم نے پارلیمنٹ کا افتتاح کر دیا۔ اس انقلاب میں ترک نوجوانوں نے جس حسن قابلیت کا مظاہرہ کیا اس سے تمام اجنی ممالک انگشت بدنداں ہو گئے۔

نائث لكعتاب:-

"انجمن (اتحاد و ترقی ) کے ان ناتجربہ کار نوجوانوں نے ایک جدید نظام کو بروے کار لاتے اور اپنے ملک کی ان کشر التعداد خطرات سے تھا گلت کرنے جن سے نی حاصل کی ہوئی آزادی بریادی گی رد میں تھی الی وانشمندی 'موقع شنائ 'میانہ روی' فراست اور پیٹی بنی دکھائی کہ غیر کی اشخاص اس کا مشاہدہ کر کے جرت زدہ رہ گئے انہوں نے اس و امان و امان کو نمایت مضبوطی سے قائم رکھا۔ اور اس چیز میں خور قوم کے شاہدار ضبط نفس اور حب وطن سے انہیں بڑی مدد کی۔ اگرچہ وہ خور ان کے علاوہ ہزاروں آدی استبداد اور اس کے کاسہ لیسوں کے مظام اور غارت گری کا شکار رہ چکے تھے پھر بھی ان کی طرف سے انتقام کا کوئی جذب ظاہر نہیں ہوا انہوں نے صرف ان لوگوں کو سزا میں دیں جن کے جرائم فاہر نہیں ہوا انہوں نے صرف ان لوگوں کو سزا میں دیں جن کے جرائم فاہر کر دیا تھا کہ وہ دستور اسائ کے لئے خطرہ کا باعث ہیں۔ باتی سب کو معافی کر دیا ۔ بیروئی طاقوں سے ترکی کے تعلقات موقع شناسی اور مدیرانہ سیاست دائی کے ساتھ قائم کئے گئے۔ غلطیاں غیر معمولی طور پر کم مدیرانہ سیاست دائی کے ساتھ قائم کئے گئے۔ غلطیاں غیر معمولی طور پر کم مدیرانہ سیاست دائی کے ساتھ قائم کئے گئے۔ غلطیاں غیر معمولی طور پر کم مدیرانہ سیاست دائی کے ساتھ قائم کئے گئے۔ غلطیاں غیر معمولی طور پر کم مدیرانہ سیاست دائی کے ساتھ قائم کئے گئے۔ غلطیاں غیر معمولی طور پر کم مدیرانہ سیاست دائی کے ساتھ قائم کئے گئے۔ غلطیاں غیر معمولی طور پر کم مدیرانہ سیاست دائی کے ساتھ قائم کئے گئے۔ غلطیاں غیر معمولی طور پر کم مدیرانہ سیاست دائی کے ساتھ قائم کئے گئے۔ غلطیاں غیر معمولی طور پر کم

پارلیمنٹ کے افتتاح پر ممبروں نے مجلس کی کار روائیوں اور اپنی تقریروں میں جس قابلیت کا جبوت دیا وہ انگلتان کے مربروں کے لئے خلاف توقع تابت ہوئی۔ سلطنت عثانیہ کے باشندے ان کے خیال میں آئمنی حکومت کے اہل نہ تھے ترکی پارلیمنٹ نے اس غلط فئی کو دور کر دیا۔ نئ وزارت نے حکومت کے مختلف شعبوں میں اصلاحات کا کام شروع کر دیا اور اب ہر طرف ایک نئی روح محسوس کی جانے گئی۔ ان اصلاحات کا تتجہ یہ ہوا کہ

چند ہی ونوں میں حکومت کا اعتماد رعایا کے ولول میں قائم ہو گیا۔ انجمن اتحاد و ترقی کے ارکان میں بہت کم لوگ ایسے تھے جن کو نظم و نسق ' فن سفارت ڈپلومی یا بالیات کا تجربہ تھا اور وہ اپنی اس کی ہے واقف بھی تھے۔ اس پر نظر رکھتے ہوئے انہوں نے حکومت کے سابق اعلی عمدہ داروں کو اپنی جگہ پر بر قرار رکھا اور ان کی لیافت اور تجربہ سے فائدہ اٹھایا ۔ البتہ ان عمدہ داروں کو جو رشوت خواری میں مشہور تھے ہر طرف کر ویا۔ جو لوگ ہر قرار رکھے گئے ان کی بھی سخت گرانی کی جاتی تھی اور اگر وہ دستور اساسی کے خلاف بچھ کرتے تو لورا علیحدہ کر دیے جاتے تھے۔ چو نکہ یہ عمدہ دار حقیقتا سلطنت کے خیر خواہ تھے کرتے تو لورا علیحدہ کر دیے جاتے تھے۔ چو نکہ یہ عمدہ دار حقیقتا سلطنت کے خیر خواہ تھے اس کے ایم لینے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔

وستور اسای کے اعلان اور پارلینٹ کے افتتاح کے درمیانی چار مینوں میں انجمن ایخ ارکان کی ایک جماعت کو انتظامی امور کی تعلیم دیکر حکومت کے مختلف محکموں کے لئے تیاری کر رہی تھیں اس طرح نوجوان ترکوں نے اپنی لیافت کا سکہ بیروئی حکومتوں پر بھی بٹھا دیا۔ انہوں نے دول عظمی کو لکھا کہ مقدونیہ میں ان کی عگرانی کی اب مطلق ضرورت نہیں - چنانچہ ہورچین افسروایس بلا لئے گئے اور بین الاقوامی کمیشن بر خاست کر ماگما۔

# انقلاب کے بعد ترکوں پر یورپ کا پہلاوار اور بوسینیا- ہرزیگونیااور کریٹ پر دَوَّل یورپ کا مستقل قبضہ

نوجوان ترکوں کی صلح جوئی ان طاقتوں کی حرص و آزکو کم نمیں کرسکی جو کہ دولت عثانیہ کی کمزوری سے فاکدہ افعانے کے لیے ہر موقع پر تیار رہتی تھیں۔ دستور اساس کے اعلان کے بعد سلطنت کی تمام رعایا کو دستوری آزادی طاصل ہو گئی تھی گر اس کے دو صوبے

پوسینیا اور ہرز گونیا ہو تمیں ہری سے آسرایا کی تمرانی میں تھے استبداد کی زنجروں سے اب بھی رہانہ ہوئے عکومت آسرایا ان صوبوں کو دستوری اور آزادی دینے ہر راضی نہ ہوئی چانچہ بب ترکی ہریں میں یہ جویز پیش کی گئی کہ دستور کا نفاذ ہو سینیا اور ہرز گونیا میں بھی کر دیا جائے جو آسرایا کی تمرانی کے باوجود سلطنت عثانیہ کی فرمال ردائی میں داخل ہیں تو آسرایا کو سخت تشویش ہوئی اور اس نے یہ دکھیے کر کہ ترکی اس وقت مقابلہ کی قوت نہیں رکھتا اور انجمن اتحاد و ترقی ایک طافت در سلطنت سے الجھ کر اپنے افتدار کو خطرہ میں ڈالنا کہ بند نہ کرے گی۔ 7 اکوبر 1908ء کو دفعتا ان صوبوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اس دافعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے مسٹرنائٹ لکھتا ہے۔

"ب وبی پرانا قصہ تھالینی ایک رفعت پند عیمائی حکومت اس خوف سے
کہ ایک اصلاح شدہ ترکی کمیں ایک طاقت ور ترکی نہ بن جائے فریب
کے ذریعہ سے اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ آسریا
کے اس فعل نے رجعت پندوں کو قدیم نظام حکومت کے از سرنو قائم
کرنے کا آخری موقعہ کیم پنچلیا اور انہوں نے اس موقعہ سے فاکدہ
اٹھایا"(29)

بوسینیا اور ہرزیگونیا کے الحاق سے دوہی روز تبل مشرقی روسیلیا کے والی نے جو بلغار یا کافران روا تھا زار بلغاریا کا قدیم لقب افتیار کرلیا پھر 12 اکتوبر کو کریٹ نے بھی مملکت یونان سے اینے الحاق کا اظہار کرویا

### 30 - طرابلس اور اس پر اطالوی حملہ

ان دست درازیوں کا سلسلہ یماں تک بھی ختم نہیں ہوا۔ افریقہ کی ساطنی حکومتیں جو پہلے سلطنت عثانیہ میں شامل تھیں لیکن بعد میں سلطنت کی کروری ہے رفتہ رفتہ خود مخار ہوتی تخی تھیں نو آبادیات اور تجارتی منڈی بنانے کی غرض ہے مغربی حکومتوں کے لیے مرکز توجہ بن کئی تھیں چنانچہ فرانس نے الجزائر اور تونس پر قبضہ کرلیا اور انگلستان نے مصر میں ابنا تسلط قائم کیا۔ 1904ء میں فرانس اور انگلستان کے درمیان ایک معلمہ ہوا جس میں بیا تھا کہ انگلستان مصر پر بلا شرکت غیرے قابض رہے گا اور اس کے معاوضہ میں بیہ طے بایا تھا کہ انگلستان مصر پر بلا شرکت غیرے قابض رہے گا اور اس کے معاوضہ میں فرانس عمرائش کی مملکت پر جو اس وقت تک آزاد تھی قبضہ کرنے میں عدد دے گا۔

اب افرایقہ کی ساحلی حکومتوں تیں صرف طرابل رو گیا تھا ہو کی یورپین طاقت سکے پنجہ بیں نہیں آیا تھا اس کی وجہ زیادہ تربیہ تھی کہ طرابل ایک ریکستانی علاقہ تھا جس میں کہیں کہیں نظامتان نظر آجائے تھے اس کے ساحل پر کوئی بندر گاہ نہ تھی اور اس پر حکومت کرنے بیں جو مصارف برداشت کرنے پڑتے ان کے محاوضہ کی پیچھ زیادہ تو تھی نہی سبب تھا کہ فرانس اور انگستان نے بیچی اس کی جانب توجہ نہیں کی۔ لیکن اٹلی ہو کہ نو آبادیات کے میدان بی ان دونوں سلطنوں سے بہت پیچھے تھا اور 1881ء بیں تونس پر فرانس کو قبضہ کرتے ہوئے و کیھ کر بیچ و آب کھا کر رہ گیا اس کی نظر بیں طرابلس بی فرانس کو قبضہ کرتے ہوئے و کیھ کر بیچ و آب کھا کر رہ گیا اس کی نظر بی طرابلس بی نظر بی طرابلس بی نظر بی طرابلس بی نظر بی کورپین حکومتوں سے بہ تسلیم کرالیا تھا کہ جب سلطنت عثانیہ کے متعدد محام دول کی بنا پر اپنا گئیس تو طرابلس اٹلی کو دے ویا جائے گا۔ اس باب بیس اٹلی نے متعدد محام ہوں کی بنا پر اپنا کئی سے متعدد محام ہوں کی بنا پر اپنا کئی تھا دی ہوئی کے دفت تمام یورپین طاقتوں کے بیا تیاں بر قبضہ کر لے گا اور خن یہاں تک حکومت اعتراض نہ کرے گا۔ اس باب بیس اٹلی کے دفت تمام یورپین طاقتوں نے یہ سے بیا کہ کور کورک گا اور کی کوئی حکومت اعتراض نہ کرے گا۔ (30)

بیبویں صدی کے آغاز میں طرابلس سلطنت عثانیہ کا ایک صوبہ تھا اور براہ راست باب عالی کے زیر حکومت تھا اس کو حکومت خود افقیاری کے حقوق بھی حاصل نہ تھے۔ جیسا کہ افرایقہ کے دو سرے صوبوں نے حاصل کر لئے تھے۔ اس کی آبادی تمام تر مسلمانوں پر مشمل تھی۔ شر طرابلس اور دو سرے ساطی مقالت پر ترک اور مور آباد تھے اور اندرونی علاقوں میں نیم آزاد عرب قبائل تھے۔ یماں کے باشدوں نے بھی حکومت کی تبدیلی کی خواہش نہیں گی۔ اور اٹلی کو ان کی طرف سے کس شکل سے تکاموقعہ نہیں مالا لازابور سلے جس کے قلم سے ترکوں کی جمایت ایک لفظ بھی مشکل سے تکان ہو اعتراف کرتا ہے کہ طرابلس پر اٹلی کا حملہ تمامتر آیک جارحانہ نعلی تھا جس کی تحریک اس وجہ سے ہوئی کہ فرانس نے تونس پر قبلہ تمامتر آبک جارحانہ نعلی تھا جس کی تحریک اس وجہ سے ہوئی کہ فرانس نے تونس پر قبلہ تمامتر آبک جارحانہ نعلی تھا جس کی تونوں میں جہوریہ فرانس اور برطانیہ عظمیٰ اٹلی کے اس فعل سے متعق ہو تکئیں اور یورپ کی دونوں مرکزی شکھنتیں بھی اس وقت تک اٹلی کی حلیف مشکل ہو تکئیں اور یورپ کی دونوں مرکزی شکھنتیں بھی اس وقت تک اٹلی کی حلیف شخص ہو تکئیں اور یورپ کی دونوں مرکزی شکھنتیں بھی اس وقت تک اٹلی کی حلیف شخص ہو تھیں۔ اٹلی کی طاف

1810ء کے انقام تک حکومت اٹلی برابریہ اعلان کرتی آئی تھی کہ وہ سلطنت عثانیہ

کے کسی حصد کی خواہشند نہیں ہے جب بد افواہ پھیلی کد وہ طرابلس پر تعند کرنا جاہتی ہے تواس کے وزیر خارجہ نے 2 وسمبر1910ء کو اطالوی پارسینٹ میں اس کی پر زور تروید کی اور کما کہ ہم سلطنت عثانید کی بقا و سلامتی کے خواہش مند میں اور ہم جاہے ہیں کہ طرابلس بیشد ترکوں کے قصد میں رہے۔ لیکن اس اعلان پر دس مینے بھی نہیں مررے ستھ کہ حکومت اٹلی نے دفعتا باب عالی کو الٹی جیٹم وے دیا حالاتک اس درمیان میں فریقین کے تعلقات میں مطلق کشیدگی شیں پیدا ہوئی تھی اور جواب کا انتظار بغیر پچاس ہزار فوج طرابلس بر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دی اس کے جنگی جمادوں نے پر ہو میا کے شربر مولہ باری شروع کر دی جو بحرایدریا تک کے ساحل پر ترکوں کا معبوضہ تھا اور بحرایتین کے متعدد جزئروں پر قبضہ کرلیا- ترکی جمازوں نے درہ دانیال میں بناولی- اٹلی کے مقابلہ میں نرکی جمازوں ، ے جیرت انگیز فکست کا سبب یہ تھا کہ سلطان عبدالحمید نے اینے عمد مكومت مي بحريد كى طرف مطلق توجد شيس كى تقى اور چونكه 1876ء كے بعد سے كسى بحرى طاقت سے جنگ كى نوبت نسيس آئى عقى اس لى مت سے تركى جماز شاخ زريس ے باہر بھی نہیں نکلے تھے۔ اگر سلطان عبد الحمید نے بحریہ کی طرف بچھ بھی توجہ کی ہوتی تو اٹلی کا طرابلس پر قابض ہو جانا تھا نامکن تھا۔ کیونک سلطان عبدالحمید نے عثانی بیڑے کو اتنا طاقتور بنادیا تھا کہ وہ اس زمانہ سے بورب میں تمیرے نمبریر شار ہوتا تھا طرابلس کے فوجی وستہ کی تعداد صرف میں برار متی جو نک سمندر پر اطالوی جمازوں کا قصنہ تھا اس لیے جنگ شروع ہو جانے کے بعد بحری راستہ ہے فوجی کمک بھی نہیں پنچائی جاسکتی تھی بری راستہ مصر کا تھا جو اس وقت تک سلطنت علائیہ کے ذیر سیادت اور اس کا با بھر ار تھا لیکن مصریر انکریزی تسلط قائم ہو چکا تھا اور حکومت برطافیہ نے ان سابق معلموں کی بنا پر جو طرابلس کی نسبت اٹلی سے ہو بھے سے معری غیرجائبداری کا اعلان کرے اس کی راہ سے ترکی فوجوں کو طرابلس جلنے سے روک دیا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود نوجوان ترکول نے ایمی شجاعت سے تملہ آوروں کا مقابلہ کیا کہ وہ سراسمہ ہو گئے۔ عرب قیائل جس جانفروشی کے ساتھ وطن کی ایک ایک انچ کے لیے آخرت تک فڑتے رہے وہ بیشہ یاد رہے گی- اگرچہ میرونی اداد کی تمام راہیں مسدود تھیں عہم اعلان جنگ کے چند عی دنوں بعد انور ب پوشیدہ طور پر هرابلس پہنچ گئے تھے اور انمول نے اپن جیرت انگیز قابلیت سے بورے ملک کو فوجی کیمی بنا دیا تھا، السلال کلکتہ نے ان کے عجیب و غربیب کارناموں کی جو تغصیل بیان

کی ہے اس کا ایک کلزا ذیل میں ورج ہے۔

انور بے نے طرابل میں قدم رکھنے کے بعد اطراف وجواب کے قباکل میں دعوت جماد شروع کردی اور چند دنوں کے بعد جنود الی کی عظیم الشان معنیل اس کے بمین ویسار نیزے بلند کئے ہوئے چلی آ رتی تھیں۔ وی تن تھا فرو مقدس دعمن کے بے شار لککر کے سامنے حریفانہ و مساویانہ آکر کھڑا ہو گیا اور بورے نو مینوں کے اعدر ایک ون مجمی شکست و بزیمت اس کے دامن عزت پر دمبہ نہ لگا سکی- تمام الل عرب جن کو عثانی خلافت کا قدی مخالف سمجما جا ا تما ادامر سلطانی کے آگے بوری اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ جھک گئے اور آج عثانی فوج كے مغموم ميں بلا ممى اختلاف وشبہ كے عربي افواج واعل بي عربي فوج کے مرتب کرنے میں جو مشکلیں اجماع کے بعد پیش آئی وہ ابتدائی مشکلات سے کم نہ تھیں سب سے پہلی مشکل مخلف قبائل کی عربی عمییت اور ان کی باہمی بغض و مخالفت عظی جو نسلا بعد نسل قدیم ہے چلی آتی ہے انورے نے تمام قبیوں کو مختف موثر اور دل میں اتر جانے والے طریقہ سے معجما کرا جو اس اعجاز آفریں تحربیاں مخص کا وصف مخصوص ہے) ان میں باہم رشتہ داریاں قائم کرادیں اور اس طرح اس وعوت جهاد کی بدولت صدیوں کی عداوت اور دشمنیاں عمد اخوت و مودت سے بدل محمی اور دو سری مشکل قبائل کی بے نظمی اور اصول جنگ سے ناوا تغیت تھی- غازی انوربے نے بغیراس کے کہ ایک لمه مجى ظرو تردو من ضائح كرت فوراتمام قبائل كوچند بلننول من تقييم کر دیا اور ہر پلٹن کی تعلیم کے لیے ایک افسر مقرر کر کے شب و روز قواعد كرائي شروع كرا دى خود عرول نے جب معلوم كرليا كه بخير قواعد کے سکھے ہم دشمنوں کے حملہ کا جواب شیس دے سکیس سے اور ان کی ابتدائی وستبرد کا انتقام نمیں لیا جا سکے گا۔ تو خود ان کے اعدر جوش و غیرت نے ایک الی فارق عادت زبانت اور قوت افذو تحصیل بیدا کر دی کہ مینوں کی مفتل چوہیں محند کے اندر عاصل کرنے تھے قبائل ک

باہمی رقابت سے میمی اس موقع پر بری مدد ملی- انور بے نے اعلان کردیا کہ جو قبیلہ پہلے قواعد جنگ کے امتحان میں کامیاب ثابت ہو گا اس کو عزت و ناموری کے نشان کے طور برایک طلاکاراطلس کاعلم دیا جائے گا-یه سفته بی هر قبیله مسابقت کی کوشش کرنے لگا اور شب و روز بورا ونت فوجی نقل و حرکت اور قواعد سیمنے اور مثق میں صرف ہونے لگا-اس اٹناء میں جب مطالولوں کی جراتوں نے ایک دو قدم آگے برهائے اور بم کے کولے بکٹرت آنے لگے تو قبیلہ حسانے ایک دن جوم کرکے بنہ بول دیا۔ اور سینکروں اطالوبوں کو شموار کے گھاٹ اٹار کر بقیتہ السیف کو کوسوں دور بھگا دیا- انور بے نے اس کارنامہ کی بڑی قدر کی اور اس تبیلہ کو اپنا وضع کردہ نشان عزت (الملنی علم) عطا فرمایا۔ دو سرے قبائل نے جب قبیلہ حیا کے تھیموں پر اس طلاء کے علم کو کمراتے دیکھا تو انورب کے باس دد زے ہوئے آئے اور کہا کہ ہم کو بھی موقع دیا جائے کہ اس علم کے لینے کے استحقاق ثابت کریں۔ رات کے وقت جب اٹالین کمپ طرابلس پر قابض ہونے کی خوشی میں بھرت شراب بی کر بدمست بڑا تھا یکا یک غرب قبائل صحرائی نعروں کی گونج ہے ایک زلزلہ عظیم محسوس ہوا۔ چند کھوں کے اندر بے تحاشا بھاگ گئے اور بورا اٹالین کیمی خالی ہو گیا۔ اطالوبوں کے جین و نامردی نے اہل عرب و ان کے اولین حملہ ہی میں فتح و نصرت کی ایس جات لگا دی کہ اب میدان قلل ان کے لیے بچوں کا کمیل بن کر رہ گیا۔ بغیر کسی نقصان کے انہوں نے کھیلتے کودتے ایک بورا اٹالین پلنن برباد کر دی اور بکترت مال تنیمت ساتھ کیے ہوئے اور وطنی گیت گاتے ہوئے عثانی کیمی میں واپس آکر ائی فرحات و مير كر دير- اس مال عنيمت من آخم سو سے زيادہ تو بندوقیں تھیں اور قتم کی اشیاء اس کے علاوہ- ان بندوقوں کی لوث ہے انورے بہت خوش ہوئے کیونکہ عمدہ اسلحہ کی کیمپ میں بہت کی تھی۔ انورے نے حکومت کے نام سے ان کا فورا بلام کر دیا اور وہ دور عمانی محتی پر فروخت کر دی تمکیں- اس خدمت کے صلے میں ان کی آر ددے

دلی کے مطابق طلاکار اطلی علم ان کو عطاکیا گیا اس کے بعد تو ہر قبیلہ اس علم کے لیے اٹھنے لگا اور دشمن پر برق ہلاکت بن کر گرنے لگا ہر قبیلہ کی کوشش ہوتی کہ دو سروں سے زیادہ تعداد میں دشمنوں کو تش کریں۔ اور سب سے زیادہ مال نغیمت کے انور ب کے سامنے انبار کر سکیں تاکہ شجاعت وطن پرستی کا اعلے سے اعلے نشان اور تمغہ صرف ہمیں کو حاصل ہو۔ یہاں تک کہ تھوڑے ہی عرصہ کے اندر عمانی کیمپ میں حاصل ہو۔ یہاں تک کہ تھوڑے ہی عرصہ کے اندر عمانی کیمپ میں بندرہ ہرار سے زیادہ قیمتی اور جدید ایجاد کی بندہ قیس جمع ہو تمئیں۔ (32)

#### ملحنامه تؤران

اطالوی اس صورتحال سے بد حواس ہو گئے۔ انہوں نے بھیاعت کاجواب در ندگی سے دینا شروع کیا اور ایسے مظالم کئے کہ خود یورپین نامہ نگاروں نے جو اٹالین فوج کے ساتھ طرایلس بیں بھے ان کے خلاف صدائے احتجاج باند کی۔ لیکن جب اس سے بھی کام نہ چلا تو وہ زیادہ زور بحری جنگ پر دینے گئے۔ چنانچہ مئی 1912ء میں روڈس اور بعض دو سرے جزائر اسجین پر قبضہ کرلیا۔ انہیں توقع تھی کہ ترک اب آسانی کے ساتھ صلح کے لیے راضی ہو جائس ہے۔ لیکن ترکوں نے صلح کرنے سے قطعی طور پر انکار کر دیا۔ وہ اس وقت تک جنگ جاری رکھنے کا عزم کر چھے تھے جب تک دشمنوں کو شکست دے کر بھگانہ دیں۔ لیکن بد شمتی سے اس در میان میں البانیا میں بغاوت بریا ہو گئی اور چر بغتان کے افق سے لیکن بد شمتی سے اس در میان میں البانیا میں بغاوت بریا ہو گئی اور چر بغتان کے افق سے نظر باب عالی نے بادل ناخواست صلح کی گفتگو شروع کی اور 18 اکتوبر 1912ء کو سلحنامہ پر انگی کا قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ اٹلی نے وعدہ کیا کہ مفتوحہ جو گئے۔ فرابلس پر انگی کا قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ اٹلی نے وعدہ کیا کہ بحاریین کے مفتوحہ جو گئے۔ فرابلس پر انگی کا قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ اٹلی نے وعدہ کیا کہ بحاریین کے مفتوحہ جو گئے۔ فرابلس پر انگی کا قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ اٹلی نے وعدہ کیا کہ بحاریین کے مفتوحہ جو گئے۔ فرابلس پر انگی کا قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ اٹلی نے وعدہ کیا کہ برائیوں کے مفتوحہ جو گئے۔ فرابلس پر انگی کا قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ انگی نے وعدہ کیا کہ برائیوں کے مفتوحہ جو گئے۔ فرابلس پر انگی کا قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ انگین یہ وعدہ کھی شرمتدہ ایفانہ برائیوں کی مفتوحہ جو گئے۔ فرابلس کر دے گا۔ لیکن یہ وعدہ کھی شرمتدہ ایفانہ نے

### بلقانی ریاستوں کا اتحاد اور جنگ بلقان

جس خطرہ کو محسوس کرکے ترکول نے اٹلی سے صلح کی تھی وہ بہت جلد سائٹ آگیا۔ ریاست بائے بلقان نے تاریخ میں پہلی بار متحد ہو کر سلطنت عثانیہ کے ضاف اعلان جنگ کر دیا۔ بنگ بلقان بقول خالدہ اویب خانم گویا بنگ عظیم کی ایک مشق تھی۔ دونوں کی تیاری اور تحریک میں روس کے وزیر خارجہ اسو و سکی کی عشل شیطانی کار فرما تھی اسود سکی نے یہ تدبیر سوچی کے بلقان سے نکال دے اور پھر آبنائے باسفورس اور قسطنطنیہ پر قبضہ کرلے چنانچہ اس کو شش سے مارچ 1912ء میں سرویا اور بلغاریہ میں ترکی کے خلاف ایک معلمہ ہوا۔ اسود سکی نے اس معلمہ کی اطلاع فرانسیسی وزیر خارجہ موسیویو انکارے کو دی اور نکھا کہ ابھی یہ کسی پر خاجرتہ کیا جائے۔ بلخاریہ کو 18 کروڑ فرانک سلمان جنگ فراہم کرنے کے لیے قرض دیا گیا۔ (33) اس معلمہ کی ایک خفیہ دفعہ کی ہو جائے تو جو معلمہ کی ایک خفیہ دفعہ کی روسے یہ طے پایا کہ اگر مقدونیہ کا کوئی حصہ کتے ہو جائے تو جو معلمہ کی ایک خفیہ دفعہ کی روسے یہ طے پایا کہ اگر مقدونیہ کا کوئی حصہ کتے ہو جائیں اور معالمہ کی ایک خفیہ دفعہ کی روسے یہ طے پایا کہ اگر مقدونیہ کا کوئی حصہ کتے ہو جائیں اور معالم کی نے اس دونوں ریاستوں سے متصل واقع ہیں وہ ان میں شامل کر دیتے جائمیں اور درمیانی علاقوں کو تقسیم ردس کے فیصلہ پر چھوڑ دی جائے۔ (34)

روس بی کی وساطت سے مئی 1912ء میں بوتان اور بلخاریہ کے درمیان بھی ایک معاہرہ ہو گیا۔ مید سرویا اور بلخاریہ کے معاہرہ سے ایک خاص امر میں مختلف تعالیمیٰ اس میں مقدونیہ کی تقسیم کاکوئی ذکرنہ تھا۔ (35)

پھر ستمبر 1912ء میں سرویا اور مونٹی نیگرو کے درمیان بھی ایک معلدہ ہوا جس میں مطے پایا کہ فریقین ترکی سے علیحہ، علیحہ، جنگ کریں اور کسی ترکی شریا گاؤں پر سرویا اور مونٹی گرو کی فوجیں متحدہ طور پر قابض نہ ہوں۔

### البانيه كی بغاوت اور مانٹی گرو كا اعلان جنگ

ان معاہدوں کے بعد اتحادی (انگلتان اروس افرانس) چاہتے ہے کہ جنگ جلد از جلد شروع کر دیں۔ طرابلس کی جنگ جاری تھی اور وہ اس موقع سے فائدہ افعانا چاہتے ہے۔ واسری طرف البانیہ کی بغاوت سے مقدونیہ کی تقسیم کا مسئلہ جو اس اتحاد کی اصل غرض اورغایت تھی بہت مشکل ہو تا نظر آ رہا تھا۔ البانیہ کا مطالبہ خود اختیاری تھا۔ وہ سقو طری اینا مناسر اور قوصوہ کی ولایتوں کو متحد کرکے دولت علیہ عثانیہ کے زیر سیادت ایک خود مختار مملکت قائم کرنا چاہنا تھا۔ ابتداء میں انجمن اتحاد و ترقی نے البانیہ کی بغاوت کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی۔ لیکن جب سلطنت کی فوج نے بھی جو البانیہ میں تھی باغیوں کا ساتھ زیادہ توجہ نہیں کی۔ لیکن جب سلطنت کی فوج نے بھی جو البانیہ میں تھی باغیوں کا ساتھ دیتا شروع کیا۔ اور جون 1912ء میں مناستر کے فوتی دستہ نے علائیہ بغاوت کر دی اور دیتا شروع کیا۔ اور جون 1912ء میں مناستر کے فوتی دستہ نے علائیہ بغاوت کر دی اور

موجودہ وذارت توڑ دینے کا مطالبہ کیا تو البائیہ کا مسئلہ اپنی بوری اہمیت کے ساتھ حکومت کے سامنے آیا۔ بتیجہ یہ ہوا کہ جولائی میں محمود شوکت پاشا نے استعفادے دیا اور اکل جگہ ناظم پاشا جو انجمن اتحاد و ترقی کا شدید مخالف تھا وزیر جنگ مقرر ہوا۔ اگست میں حلی پاشا صدر اعظم کو بھی استعفاد اننا پڑا۔ باغیوں کی یہ کامیابی دیکھ کر بلتانی ریاستوں کو یہ خطرہ ہوا کہ ممکن ہے کہ البائیہ ایک خود مخار مملکت تسلیم کرلی جائے اور سقوطری یا نینیا مناسر اور قوصوہ کی ولایتیں اس میں شامل کردی جائیں۔ اگر ابیا ہوا تو ان ریاستوں میں سے جر ایک کو اس علاقہ سے محروم ہونا پڑے گا۔ جس کی وہ خصوصیت کے ساتھ خواہشند تھی اور 8 ایک کو اس علاقہ سے کہ کمیں یہ موقعہ ہاتھ سے نکل جائے انہوں نے گلت کی اور 8 چنانچہ اس خوف سے کہ کمیں یہ موقعہ ہاتھ سے نکل جائے انہوں نے گلت کی اور 8 اکتوبر 1912ء کو شاہ کولس والی مونٹی گھرد نے بلب عائی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔

زمانه اعلان جنگ بلقان میں ترکی کی اندرونی حالت اور بلقان کا اعلان

#### جنك

اس زمانہ میں ترکی کی اندرونی طالت بہت نازک تھی قدامت پند گروہ نوجوان ترکوں کی انتمایندی کا خالف تھا۔ خود حکران جماعت میں پھوٹ پڑ گئی تھی۔ فوج کے اس حصہ کو جو قدامت بہند تھا غلبہ طاصل ہو گیا تھا۔ محود شوکت پاٹنا کے استعفا دینے کے بعد فوج کی تعظیم ہو ڑھے افسروں کے ہاتھ میں جل گئی تھی 'جو قابلیت میں نوجوان ترکوں سے بہت کم شخے۔ کائل پاٹنا صدر اعظم تھا اور اسے انگلتان کی تمایت پر اس قدر پھروسہ تھا کہ وہ بلقان کے خطرہ کو زیادہ اہم نمیں خیال کر تا تھا اسے بھین تھا کہ انگلتان بلقان پر حملہ نہ ہونے دیے گا۔ ای بقین کی بناء پر اس نے 1912ء میں (67) بڑار تربیت یافتہ فوج کو جو بلقان کی مرحد پر جمع تھی منتشر کر دیا۔ لیکن جب جنگ چھڑ جانے میں شبہ کی مخوائش نہ رہی تو یورپین حکومتوں سے مداخلت کی درخواست کی گئی۔ چنانچہ سمبر میں روس اور آسڑیا نے دول عظمٰ کی طرف سے ایک احتجاجی نوث انتحاد یوں کے پاس بھیجا۔ ظاہر ہے کہ اسود سکی دول عظمٰ کی طرف سے ایک احتجاجی کا اثر کیا ہو سکتا تھا۔ یہ دیجھ کر کہ دولت علیہ اپنی کمزوری کی سازشوں کے بعداس احتجاج کا اثر کیا ہو سکتا تھا۔ یہ دیجھ کر کہ دولت علیہ اپنی کمزوری کی سازشوں کے بعداس احتجاج کا اثر کیا ہو سکتا تھا۔ یہ دیجھ کر کہ دولت علیہ اپنی کمزوری کی سازشوں کے بعداس احتجاج کا اثر کیا ہو سکتا تھا۔ یہ دیجھ کر کہ دولت علیہ اپنی کمزوری کی سازشوں کے بعداس احتجاج کا اثر کیا ہو سکتا تھا۔ یہ دیجھ کر کہ دولت علیہ اپنی کمزوری کی بال ایک لوگ فوج تھی اور دہ بھی زیادہ تر سنٹے راگروٹوں کی۔ بلغاریہ کی فوج ایک لاکھ

ای بزار تھی۔ سرویا کی اس بزار ' بوتان کی پیاس بزار (36)

ان ریاستوں نے سلطنت عثانیہ سے علیدہ ہونے کے بعد اپنی تنظیم بور پین حکومتوں کے طرز پر کرلی تھی اور انکی فوجیں بورپ کے فوجی نظام کے مطابق تربیت یافتہ تھیں۔ برظاف اس کے نوجوان ترک ملک کی اصلاح کافی طور پرنہ کر سکے تھے جس کا ایک ، سبب تو یہ تھا کہ انہیں عنان حکومت ہاتھ جس لیے ہوئے صرف چار ہی سال گزرے تھے اور دوسری بڑی وجہ قدامت پند گروہ کی مخالف تھی، سننے قانون کے مطابق ترکی فوج میں عیسائی اور یہودی بھی بحرتی کئے گئے تھے۔ ان کو فوجی خدمت جس سے وہ اب تک بالکل بری شخے نمایت شاق تھی۔ چنانچہ جب لڑائی شروع ہوئی تو انہیں عیسائی اور یہودی سپایوں نے دھوکہ دیا اور سب سے پہلے میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک تو عثانی فوجوں کی تعداد انتخادیوں کے مقابلہ میں یو نمی کم تھی دو سرے عیسائیوں اور یہودیوں کی غداری سے اور زیادہ نقصان بہنچا۔

#### جنگ بلقان

اتحادیوں نے جنگ کا مقصد سلطنت عثانیہ کی عیسائی صوبوں کی اصلاح حال ظاہر کیا تھا گر حقیقاً ان کے پیس نظر ذاتی اغراض تھیں۔ یونان' کریٹ اور بحرا بختین کے دو سرے جزیروں پر قبضہ کرنے کے علاوہ خود براعظم پر بھی اپنی سرحدوں کی توسیع کا خواہش مند تھا۔ بلخاریہ کو اس بلخاریہ عظمٰی کی آر زو تھی جس کا نقشہ صلحنامہ سان اسٹیفانو میں مرتب کیا گیا تھا۔ سرویا ان تمام علاقوں کو ایپ اندر شامل کرلینا چاہتا تھا۔ جو کہ سٹیفن ڈوشن کے زمانہ میں اس کی قدیم سلطنت کے جزو تھے وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اس کی مملکت کے حدود میں اس کی قدیم سلطنت کے جزو تھے وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اس کی مملکت کے حدود بھی دار بھی۔ اور بحراید ریا نگل کے ساحلوں تک پہنچ جائیں۔ مونی تگرو کی نظر البانیہ کے ایک حصہ پر تھی۔ (37)

8 اکتوبر کو مونی گرو نے اعلان جنگ کر دیا تھا۔ بقیہ ریاستوں نے 18 اکتوبر کو اعلان کرکے ای روز اپنی فوجیں عثانی مقبوضات کی طرف روانہ کیں۔ حملہ کا سب سے زیادہ زور بلخاریہ کی طرف سے تھا جس کا مقصد خود تسطیطنیہ پر قبضہ کرنا تھا۔ چنانچہ 18 آکتوبر کو بلغاری فوجیں تھریس میں داخل ہو کی اور 22 اکتوبر کو قری کلیسا اور 28 کو لولوبر گاس کے معرکوں میں ترکوں کو محکست دی۔ عثانی فوج نے شتلجہ کے حصار میں پناہ کی جو قسطنیہ

سے تقریباً ہیں میل کے فاصلہ پر واقعہ ہے۔ بلغادیوں نے شتلجه پر کی تھلے سے گر نقصان اٹھا کر پہا ہونا پڑا۔ وسط نو مبر تک اور نہ کے سوا تریس کے اور تمام حصوں پران کا قبعنہ ہو گیا۔ اس درمیان میں سرویا مونی گرو اور بونان نے بھی متعدد فوصات حاصل کرلی تھیں۔ سرویا کی فوجیں سرحہ عبور کرکے قدیم سرویا میں داخل ہو کیں۔ کسانو دو کے میدان میں 20 اکتوبر کو ترکوں سے مقابلہ ہوا دو روز تک جنگ جاری رہی۔ آ فر میں ترکوں کو شکست ہوئی۔ سروی فوجوں نے اسکوب پر قبعنہ کرلیا۔ جو ان کی قرون وسطی کی سلطنت کا پاید تخت تھااس کے بعد وہ مقدونیا میں برحتی ہوئی مناسر تک پہنچ گئیں۔ دو سری طرف مونی گروک فوجوں نے ساونیکا پر فوجوں نے ساونیکا پر قباد وہ بھی قریب قریب بر معرکہ میں کامیاب رہے۔ 8 نومبر کو یونائی فوجوں نے سالونیکا پر قبان کی بھی قریب تربیب ہر معرکہ میں کامیاب رہے۔ 8 نومبر کو یونائی فوجوں نے سالونیکا پر قبضہ کرلیا گران کی بحری فوجوں نے تقریباً تمام خمین جزائر پر یونان کا قبضہ ہوگیا تھا۔ ترکی بحریہ کی کرور کی بری فوجوں کی حالت سے بھی خمین جزائر پر یونان کا قبضہ ہو گیا تھا۔ ترکی بحریہ کی کرور کی بری فوجوں کی حالت سے بھی خران فابس ساک فابت ہوئی۔

# عثانی فنکست کے اسباب

رکوں کی جرت اگزیر شکستوں پر تہمرہ کرتے ہوئے ایو رسلے لکھتا ہے۔
عالی فوجوں کی بد نظمی ادر ایٹری کا منجلد اور خاص اسباب کے ایک خاص سبب یہ بھی تھا کہ سامان رسد کا انتظام مطلق نہ تھا۔ تین تین چار ہوز تک فوجوں کا بغیر غذا کے رہ جانا کوئی اعتمائی واقعہ نہ تھا بلکہ عموہ ایسانی ہو؟ تھا۔ وہ سرا سب یہ تھا کہ بوری کی اس جنگ میں عمائی فوجوں میں بوی تعداد دیمائی عیمائیوں کی تھی جو پہلی بار جری طور پر بھرتی کئے تھے۔ ان کی ہمدردی تمام تر و شمن کے ساتھ تھی اور اس بھرتی کئے تھے۔ ان کی ہمدردی تمام تر و شمن کے ساتھ تھی اور اس میں شبہ نہیں کہ ترکی صفوں کے نوشنے کے وقت فوج کا انتظار اور فرار فرار فراد فراد تھے۔ وہ اپنی موالے بھائے کی وجہ سے ہو؟ تھا اور جو لوگ باتی رہ جاتے تھے۔ وہ اپنی موالے میں تکھتی ہیں۔

بد نظمی کے لحاظ سے جنگ بلقان سے بورہ کرکوئی جنگ نمیں ہوئی ہے۔
حفظان صحت کاکوئی انظام نہ تھا اور خطوط مدافعت کے پیچے انظامات ک
ایٹری نمایت افسوسناک تھی۔ بھیڑی گاڑیوں میں بعوکی مردای تھیں اور
آٹاکوداموں میں سڑ رہا تھالیکن نصف میل سے کم بی فاصلہ پر لوگ فاقہ
سے جان دے رہے تھے۔ جب ترک بناہ گزین قبل عام سے بھاگ کر
سراسیمہ قسطنطنیہ پنچے جب باہر سے آنے والوں اور وج میں بیضہ پھیا۔
جب آبادی کی آبادی مسجدوں کے صحن میں سردی کی شدت سے دم
قرائی ہوئی دکھائی دے رہی تھی تو قسطنطنیہ کی مصیبت کا منظر اتنا ہولناک
قماکہ خیابی معلوم ہو تا تھا۔ (39)

# يورب كاعمد نامون كايابند ہونا

آغاز جنگ میں دول عظمی نے اعلان کیا تھا کہ خواہ کوئی فریق بھی کامیاب ہو بلقان کی موجودہ حالت ہر قرار رکھی جائے گئی۔اس اعلان کا سبب یہ تھا کہ انہیں ترکی کی کامیابی کا قومی اندیشہ تھا اور جس طرح 1897ء میں انہوں ایک ایسے بی اعلان سے یونان کی بشت بنائی کی تھی اور ترکوں کو یونانی فتوحات سے دست بردار ہونا پڑا تھا۔ ای طرح ریاست بات بلقان کا تحفظ بھی پہلے ہی ہے کر لیا گیا تھا۔ لیکن جب خلاف توقع عثمانی فوجوں کو تقریبا ہم معرکہ میں تکست ہوئی اور دشمن حیرت انجیز طور پر کامیاب ہونے لئے توانس زبانوں ہر معرکہ میں تکست ہوئی اور دشمن حیرت انجیز طور پر کامیاب ہونے لئے توانس زبانوں نے جو یہ اعلان کر چکی تھیں اب اس کے خلاف آواز اٹھائی اور یہ کما جانے لگا کہ بلقانوں کو ان کی فتوحات سے محروم کر دیتا ہر گز قرین انصاف نہیں۔ مسٹرایسکویت وزیر اعظم کو ان کی فتوحات سے محروم کر دیتا ہر گز قرین انصاف نہیں۔ مسٹرایسکویت وزیر اعظم کو ان کی فتوحات سے محروم کر دیتا ہر گز قرین انصاف نہیں۔ مسٹرایسکویت وزیر اعظم کی ترجمانی کرتے ہوئے فرایا۔

"مشرقی بورپ کے نقشہ کو از سرنو مرتب کرنا ضروری ہے اور فاتحین کو ان شرق بورپ کے نقشہ کو از سرنو مرتب کرنا ضروری ہے اور فاتحین کو ان شرات سے محروم نہیں کرنا چاہیے جو اتنی گرال قیمت پر انہیں حاصل ہوئے ہیں۔"(40)

### عارضى صلح

دول عظیٰ کی تحریک پر 3 و ممبرکو ترکی اور بلغاریہ اور سرویا کے درمیان ایک عارمنی مسلح

ہو گئی۔ بونان اور مونی محرو سے جنگ جاری رہی ۔ اب تک جنگ کا نتیجہ یہ تھا کہ ترک مقدونیا اور تقریباً تمام تحریس اور ابائرس سے فارج ہو بچکے تھے۔ قطعانیہ کے علاوہ بورپ میں صرف اورنہ ' بانینا اور سقو طری پران کا قبعنہ باتی رہ کیا تھا۔ لیکن یہ تینوں شربھی دشمن کے محاصرہ میں تھے۔

### ملح كانفرنس لندن

16 و حمبر 1912ء کو لندن میں صلح کا نفرنس کا اجلاس شروع ہوا۔ اور نہ (ایڈریانوپل) کے مسئلہ پر سب سے زیادہ مشکل پیش آئی اور بھی مسئلہ کا نفرنس کی ناکای کا باعث ہوا بلغاریہ فی مسئلہ پر سب سے زیادہ مشکل پیش آئی اور بھی مسئلہ کا نفرنس کی ناکای کا باعث ہوا بلغاریہ نے مستقل صلح کے لیے اور نہ کے حصول کو ایک لاتی شرط قرار دیا تھا۔ باب عالی اس پر راضی نہ تھا۔ لیکن جب 17 جنوری 1913ء کو دول عظلیٰ کی طرف سے ایک نوٹ باب عالی میں بھیجا گیا۔ اور اس میں بیہ مشورہ دیا گیا کہ اور نہ ریاست بائے بلقان کے حوالہ کر دیا جائے اور جزائر اسیمین کا مسئلہ وول عظلیٰ کے فیصلہ پر چھوڑ دیا جائے تو صدر اعظم کال پاشا کے بو کہ انگلتان کا دوست تھا ترکی کی کروریوں کا لحاظ کرتے ہوئے اس مشورہ کو تبول کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ قریب تھا کہ مجلس و زراء کال پاشاکی اس تحریک سے متفق ہو کر دول عظلیٰ کے نوٹ کا جواب روانہ کر دے اور ترکی کے قبل نامہ پر خود اس کی مرجب کر دی جائے کیونکہ اور نہ سے دست برداری حقیق قبی نظرے خود اس کی مرجب کو جو دول کئی بین وقت پر ایک فیمی باتھ نمودار ہوا جس نے مجنس وزراء کی یاد واشت کو جو دول عظلیٰ کے پاس جانے کے لیے مرتب ہو بھی تھی گڑے گڑے گڑے کرکے خود موجودہ و ذار سے عظلیٰ کے پاس جانے کے لیے مرتب ہو بھی تھی گڑے گڑے کوٹ کرے خود موجودہ و ذار سے کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد جو و ذارات قائم ہوئی اس نے اور نہ کو حوالہ کرنے سے قطان اکار کر دیا۔ اس کے بعد جو و ذارات قائم ہوئی اس نے اور نہ کو حوالہ کرنے سے قطان انکار کر دیا۔ اس کے بعد جو و ذارات قائم ہوئی اس نے اور نہ کو حوالہ کرنے سے قطان انکار کر دیا۔ جس کے بعد جو و ذارات قائم ہوئی اس نے اور نہ کو حوالہ کرنے سے قطان انکار کر دیا۔ جس کے بعد جو و ذارات قائم ہوئی اس نے اور نہ کو حوالہ کرنے دورانہ کا انگار کر دیا۔ جس کے بعد جو و ذارات قائم ہوئی اس نے اور نہ کو حوالہ کرنے سے قطان

#### انتلاب وزارت

یہ افقلاب وزارت ای بطل حربت کاربین منت تھا جس نے 1908ء میں ملک کو سلطان عبدالحمید کے استبداد سے نجات دلا کر دستوری مکومت قائم کر دی تھی۔ انور بے طرابلس کی مہم سے فارغ ہو کر قططنید بہنچ کے تھے۔ اس خاموشی اور جرات کے ساتھ جو 1908ء کے انتقاب میں اس درجہ کامیاب ہوئی تھی وہ چند جانفروشوں کو لے کر دفعتا ایوان وزات

میں واخل ہوئے۔

ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس پر افران جنگ اور عام پلک کے وستخط تھے اور اس میں تبدیلی وزارت کے ہاتھ میں تھا اسے پہلے ہی کمی بمانہ سے قطاعلیہ سے باہر بھیج دیا گیا تھا اور جس قدر فوج شرمیں تھی وہ اسے پہلے ہی کمی بمانہ سے قطاعلیہ سے باہر بھیج دیا گیا تھا اور جس قدر فوج شرمیں تھی وہ سب قوی جماعت کے ساتھ تھی جس کی قیادت انور بے کر رہے تھے۔ وزراء ان طلات سب قوی جماعت کے ساتھ تھی جس کی قیادت انور بے کر رہے تھے۔ وزراء ان طلات سے بے خبرا پن کام میں مشغول تھے کہ انور بے اندر داخل ہوئے۔ ناظم پاشا وزیر جنگ کے ایڈی کانگ نے اس جماعت کو روکنے کی کوشش کی اور پستول چلایا معا دو سری طرف سے بھی گولی جلی اور ناظم پاشا وہی گر کر شھنڈ ا ہو گیا۔ بہت جلد انور بے نے وزارت خانہ بر تبعنہ کرلیا۔ کائی باشا کو استعفا دیتا پڑا اس کی جگہ محمود شوکت پاشا صدر اعظم مقرر ہوئے۔ بر تبعنہ کرلیا۔ کائی باشا کو استعفا دیتا پڑا اس کی جگہ محمود شوکت پاشا صدر اعظم مقرر ہوئے۔

### البانياكي آزادى

عین اس وقت میں جبکہ بلقانی ریاستیں اوری تھیں اہل البانیا نے ولونا میں ایک مجلس منعقد کرکے سلطنت عمانیہ سے اپی کائل آزادی کا اعلان کر دیا۔ ان کو خطرہ تھا کہ اگر ابیانہ کیا تو البانیا کا بھی وہی حشر ہو گا جو بلقان کے دو سرے عمانی معبوضات کا ہونے والا ہے۔ اس اعلان سے دول عملی کے ہاتھ مضبوط ہو گئے اور انہوں نے لندن کانفرنس میں نہ صرف بید کہ سرویہ کو مجبور کرکے البانی بندر گھوں سے دست بردار کرایا بلکہ البانیا کا استقلال بھی باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا۔ البانیا ایک خود محمار ریاست قرار دی گئی جس کے فرمانروا کا انتخاب دول عملی کے فیصلہ پر رکھا گیا۔ اس فرمانروا کی مرد کے لیے ایک بین الاقوامی کمیشن کا تقرر طے ہوا۔ سرحدوں کی تعین بھی ایک خاص کمیشن کے سپرد کیا گیا (یہ صوبہ البانیا اور نووط قوم کا وطن ہے جو کہ ترقی مملکت میں نمایت زیادہ بمادر اور سلطان عبد الحبید مرحوم کے خصوصی محافظ شے اور سب کے سب مسلمان جس) انہیں کی بخلوت عبدالحبید مرحوم کے خصوصی محافظ شے اور سب کے سب مسلمان جس) انہیں کی بخلوت اور البانی فوج کی جوردی اور مطابہ تبدیلی وزارت کی بناء پر محمود شوکت نے استعفادیا تھا اور کال یاشاکی وزارت قائم ہوئی تھی۔

لندن صلح کانفرنس تبدیلی و زارت کی وجہ سے ناکام ہو کرچو نک نوٹ گئی تھی تو عارضی صلح بھی جاتی رہی اور پھرتمام بلقان میں جنگ جاری ہو گئی۔ و زارت جدیدہ اس قلیل مدت

یں کوئی معتدبہ انظام نہ کر سکی جس کی وجہ سے جو مقامات بلقان میں ترکوں کے پائی باتی رہ گئے تھے وہ بھی ہاتھ سے نکل گئے۔ بالا خر 19 اپریل 1913ء کو ترکوں اور بلغاریوں میں بولیر میں عارضی طور پر صلح ہوئی اور مستقل صلح کے لیے لندن میں دوبارہ صلح کا نفرنس کے انعقاد کی کوشش شروع کی گئی جنانچہ کا نفرنس کا انعقاد ہوا اور بہت زیادہ بحث اور گفتگو کے بعد 30 مئی کو صلح نامہ لندن پر فراقین کے دسخط ہو گئے۔ جس کی بناء پر بور بین ترکی کے مقام علاقے ہے اسٹناء البانیا ہو خط اینوس و میڈیا کے مغرب میں واقع تھے ریاستمائے بلقان کو دے دیئے گئے۔ البانیا کی مرحدوں نیز اس کے متعلق تمام دو مرے مسائل کا فیصلہ دول عظلی پر چھوڑ دیا گیا۔ کریٹ کے علاوہ اور تمام "جزائرا بجین "کی قسمت کا فیصلہ بھی دول عظلیٰ بی پر چھوڑ دیا گیا۔ کریٹ کے علاوہ اور تمام "جزائرا بجین "کی قسمت کا فیصلہ بھی دول عظلیٰ بی پر چھوڑا گیا۔ بب عالی نے کریٹ کا الحاق یو نان سے منظور کر لیا۔ بالی معاملات کا تھی ہریں کے بین الاقوامی کمیشن کے سپرد کیا گیا اور حکومتی اختیارات قومیت اور تھونت کے مسائل کا مخصوص معلہ دول سے طے ہونا قرار پایا۔ (43)

## جنك تقشيم بلقان

ترکی یورپین علاقوں کی تقسیم میں جو کہ دو مری لندن کانفرس میں ریاست بلقان کو دے دیا گیا تھا نمایت زیادہ اختلاف ہوا ہرایک اپنے لیے زیادہ سے زیادہ چاہتا تھا اور ایسے مقالمت کو انتخاب کرتا تھا جو کہ دو مرے کے نزدیک بست اہم اور ضروری تھے۔ یہاں تک کہ نوبت جنگ کی آگئ اگر چہ اپنی اپنی کامیابی پر ہرایک سرمست اور سرشار تھا گر ان میں بلغاریہ سب سے زیادہ مغرور اور سرمست تھا اس نے حریفوں کی طاقت سے بے پروائی کرتے ہوئے 29 جون 1913ء کو آدھی رات میں بغیر کسی اطلاع یا اعلان جنگ کے پوٹائی اور سروی وستوں پر جملہ کردیا۔ دو سرے روز ایک لاکھ بلخاری فون نے اس سردی فوج پر جو کہ اس سے قریب تھی ہلے ہول دیا۔ سروی فوج اس ناگرائی حملہ سے پہلے تو پہا ہوئی لیکن کیم جولائی کو مونی گرو کی مدد سے جم کر مقابلہ کیا۔

(بلغاریہ کے تیور و کھے کر پہلے ہے اتحادیوں اسرویا مونی گرو کیونان رومانیہ ائے آپس میں معلدہ اتحاد کر لیا تھا) اور 2 جوالی کو بلغاری فون کو فشست دے کر اس کی بہت کی تیس معلدہ اتحاد کر لیا تھا) کو چر مقابلہ ہوا اور بلغاریہ کو چر تنکست ہوئی۔ 8 جوالی کو سروی فوج نے استیب پر قبضہ کر لیا اور اب بلغاری پہیا ہو کر اپنی سرحد کی طرف روانہ ہو

گئے۔ اس درمیان میں بونانی فوجوں نے بھی پیش قدی کرکے بلغاری فوج سے بمقام کھیش جنگ کی بلغاری بری طرح ہارے۔ اس کے بعد متعدد ٹڑائیاں ادر ہوئیں جن میں بلغاریوں کو لگا آر شکستیں کھائی پڑیں اور ان کے لیے صرف اپنی سرحد کی راہ کھلی رہ گئی۔ بلغاریا کی اس نازک حالت کو و کھے کر ترکوں نے بھی فائدہ اٹھایا اور 15 جولائی کو انور پاٹا تھرایس میں داخل ہوئے اور 20 جولائی کو اور نہ پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد ڈیموٹیکا اور قرق کلیسا مجھی انہوں نے ووبارہ فیچ کر لیے۔

### عارضی صلح

جنگ تقیم صرف ایک او تک جاری رہی لیکن اس قلیل بدت میں بلغاریا کی حالت نمایت نازک ہو گئی۔ اس کی فوجوں کو ہر معرکہ میں شکست ہوئی۔ دسمن کی فوجوں ہر معرکہ میں شکست ہوئی۔ دسمن کی فوجوں ہر طرف سے بڑھتی ہوئی آ رہی تھیں۔ بلاخر اسے مجبو ہو کر دول عظمٰی سے صلح کی درخواست کرنی پڑی۔31 جولائی کو فریقین ایک عارضی صلح پر راضی ہوستے اور طے پایا کہ ایک صلح کانفرنس منعقد کی جائے جس میں ریاست ہائے بلقان کے نمائندہ شریک ہوں لیکن دول عظمٰی کے نمائندہ شریک ہوں لیکن دول عظمٰی کے نمائندہ شرکت نہ کریں۔

#### ملحنامه نجارسث

نجارسٹ صلح کانفرنس کا اجلاس فورا شروع کر دیا گیا اور اس سرعت کے ساتھ معاملات فیصل ہوئے کہ 10 اگست 1913ء کو محاربین نے صلح نامہ پر دین کا کر دیے سب زیادہ نقصان بلغاریہ کو برداشت کرتا پڑا۔ مقدونیہ (جس کے لیے اس نے جنگ تقسیم چھیڑی تھی ایونان اور سرویا میں تقسیم کر دیا گیا اور اس کو تقریبا کلیتا محروم کر دیا گیا۔ دولت عثانیہ کے ساتھ کوئی معاہدہ 29 سمبرتک نہ ہو سکا۔ 29 سمبرکو بالا خر باب عالی اور بلغاریا کے درمیان بھی صلح ہو گئی۔ تھریس کا بڑا حصہ ترکوں کو واپس مل گیا اس میں اور نہ ' ڈیمو نیکا اور حق کلیسا کے اہم شرشال تھے۔ یورپ میں دولت علیہ کی کا نتات صرف نہ کا قدر اور رہ گئی تھی۔ باتی سارا علاقہ ریاستمائے بلقان میں تقسیم ہو گیا۔ اس کی اقتص کا کیا گیا نہاں کی دونوں جنگوں میں ترکوں کے مقتولوں اور زخیوں کا ثنار ایک لاکھ نفوس کا کیا گیا ہے۔ اور مصارف 8 کروڑ یونڈ کیا گیا ہے۔ علاقہ اور آبادی کے لحاظ سے اس کی آبادی میں جو اور مصارف 8 کروڑ یونڈ کیا گیا ہے۔ علاقہ اور آبادی کے لحاظ سے اس کی آبادی میں

ے بیالیس لاکھ انتالیس بزار وو سو نفوس اس کی حکومت سے نکل گئے اور صرف دس بزار آٹھ سوبیای مربع میل اس کی حکومت میں رہ گئے۔

خالدہ ادیب خانم جنگ بلقان کے نتائج اور اٹرات میں منجملہ دیگر امور مندرجہ ذیل در بھی تحد فراتی میں۔

امور بھی تحریر فرماتی ہیں.

(1) محکست کی مصبب تو تھی ہی اس پر طرہ یہ ہوا کہ بلقانیوں نے مسلمانوں کی آبادی کو جو جنگ میں شریک نہ تھی اور جس میں زیادہ تر عور تیں ' بنچ اور بو ڑھے تھے قبل کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ لوگ بھاگ بھاگ کر ترکی میں پناہ لینے لیے۔ اسپران جنگ کو قبل کرنا ' ان کو فاقوں مارنا' ان کے ہاتھ پیر کائنا' عام باشندوں کواذیت پنچانا اور ان کا خون بمانا' ان سب چیزوں کی ابتداء زمانہ حال میں بلقانیوں نے مسلمانوں کے مقابلہ میں گ

(2) مغرب ان ہولناک مظالم کو جیپ جاپ ویکھنا رہا۔ گر جب بلقان کی ریاستوں نے ایک دو سرے کی عیسائی رعایا کے ساتھ بھی ہی حرکتیں شروع کیس تو مغرب سے مخالفت کی آواز انتھی۔ دو سری جنگ بلقان کے بعد کارینگی نے ایک بین الاقوامی کمیش تحقیقات کے لیے بھیجا۔

(3) جب ترکی عورتوں نے استبول کے یور نیورشی بال میں جمع ہو کر یورپ کی بادشاہ یہ جب ترکی عورتوں نے استبالی ہدروی کی خاطر بلقان کی مسلم آبادی کی تمایت کریں تو جواب تک نہیں ملا تھا۔ ترکوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فریاد سے یہ بے انتخائی اور عیسائیوں کو ای طال میں دکھ کریہ جوش و خروش نو ان پر بہت برا اثر ہوا۔ مقدونیہ سے برار با مسلمان بھاگ کر اناطولیہ میں آئے تھے اور اپنی مظلومی کی داستان سناتے تھے اس کی وجہ سے اناطولیہ میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے تعلقات جو اب تک بہت اچھے تھے بہت فراب ہو گئے۔ (44)

مندرجہ بالا احوال اور واقعات ہے جو کہ اکثر ہو رہین مور نمین سے نقل کئے گئے ہیں ہر سمجھ دار فخص مندرجہ ذمل نمائج نکالنے پر مجبور ہے۔

(1) انگریز اور بوروین قومی ایشیاء اور افرایق کے باشندوں کو ند انسان سمجھتی ہیں اور ند انسانی حقوق دیتی ہیں- ان کا دعوے عام انسانوں کی ہمدردی کا بالکل جھوٹا ہے-

(2) انگریزوں اور یورپین اقوام کا نعرہ خدمت انسانی صرف اپنی نسل اپنی رنگت اپنی مرزش اپنی مرزش اپنی مرزش اپنی مرزش یورپ

کے باشدے نہیں ہیں وہ ہراس فعل کے مستق ہیں جو مملوک حیوانات کے ساتھ کئے جاسے چیں بلکہ وہ مثل حیوانات یورپ والوں کے لیے پیدا کئے گئے ہیں۔
(3) ان کا اعتقاد اور نظریہ یہ ہے کہ نو آدیات ایشیا اورا فریقہ وغیرہ کے باشندوں کا مال ' جان 'عرفت' ذمین وست کاری' تجارت وغیرہ سب اگریزوں اور منسلط یورپہنوں کا مملوک ہے جس طرح چاہیں ان کے لیے قانون بنائیں اور جس طرح چاہیں ان میں تصرف مملوک ہے جس طرح چاہیں ان میں تصرف کریں۔ یہ رکھین قومی اگر اف بھی کریں تو باغی ہیں۔ بحرم ہیں مستحق وار و گرہیں۔
(4) ان کے نزدیک اپنی شمنشاہیت اپنی قوم اپنے وطن کے لیے تمام رتھین قوموں اور ان کے ذرائع سمائی اور ذرائع امن وسکون وغیرہ کو قربان کرنا ہی عدل او رحمت اور تہذیب

(5) ان کا اعتقاد ہے کہ ہر فتم کا جھوٹ عدر 'فریب و کر 'ظلم وستم' پروبیگنڈہ اور ہرایک شرمناک محالمہ اپنے اور اپی قوم و ملک کے مفاد کے لیے واجب اور فرض ہے اور اس میں کوئی قباحت اور عیب نہیں۔

(6) ہندوستانیوں کا دنیا میں سب سے بڑا دخمن انگریز ہے اس نے جس قدر ہندوستانیوں کی دولت ذرائع دولت (تجارت مضعت ' زراعت) وغیرہ اور ان کے اخلاق ' تعلیم' عزت ' اتحاد' اعلیٰ قابلیت وغیرہ کو نقصان پنجایا کسی قوم نے زمانمائے گزشتہ میں نہیں پنجایا اور نہ کسی دو سری قوم کو پنجایا۔

(7) انظریزوں اور بور پین قوموں کے عود و مواثق ایٹائیوں اور افریقیوں کے لیے سراسر جمعوث اور کر ہیں وقع الوقتی کے لیے عمل میں لائے جانتے ہیں اور جب جاہتے ہیں تو ڈ جمعوث اور کر ہیں دفع الوقتی کے لیے عمل میں لائے جانتے ہیں اور جب جاہتے ہیں تو ڈ جمعیت ہیں۔ کوئی معاہرہ ریکین قوموں اور ایشیائیوں اور افریقی لوگوں سے کیا ہوا ضروری العل نہیں ہے۔

(8) المحكريز ' مندوستانيوں كو بيشه اوني حالت اور غلامى كى تعنوں ميں يصائے ركھنا چاہتا ہے كسي اس كو مندوستانيوں كا ابھر نا كوارا نميں ہے۔

(9) انگریز فرب اسلام اور مسلمانوں کے روئے زمین پر سب سے بوے دعمن ہیں اسلام اور مسلمان کو صفحہ بستی سے مثانے کے لیے ہر ظلم بر بے حیائی اور بدعملی کو نہ صرف جائز بلکہ ضروری سیجھتے ہیں .

(10) ابتداء اسلام ے آج تک اسلام اور مسلمانوں کو جس قدر نقصان بور پین قوموں اور

بالخفوص انگریزوں نے بہنچایا ہے سمی نے نہیں بہنچایا۔

(11) اگریز دوست بن کر بھی ر تگین قوموں اور مسلمانوں کو نقصان پنجا ا رہا ہے اور دشمن بن کر بھی۔ ان کی دوستی اور دشمنی ایشیا سُوں اور افریقیوں کے لیے بربادی بی بربادی ہے۔ بن کر بھی۔ ان کی دوستان میں باتی رہنا ہندوستان کا برباد ہونا ہے۔ جننی بی اس میں دیر ہو گئی ہندوستان کی ہر منٹ بربادی برجتی ہی جائے گی۔ جیسا کہ ہم ڈبلیو ایس بلنٹ وغیرہ کا قول فقل کر آئے ہیں۔

(13) انگریزوں نے ہندوستانیوں میں پھوٹ اور تغرقہ اس قدر پیدا کر دیا کہ جس کے ہوتے ہوئے امن و امن صدیوں تک ممل نہیں ہو سکتا۔

(14) انگریزوں نے ہندوستان کو جو کہ زہبی اور روحانی ملک تھا بالکل ناستک اور بے دین ملک بنادیا ہے زبابیت اور خدا تری کو تقریباً منا دیا ہے فسق و فجور' خود غرضی مکرو فریب' جھوٹ وغابازی مادہ برستی اور دنیا طلبی اور خلاف انسانیت افعال کو شائع کر دیا ہے۔

# حواله جات باب پنجم

- 1 تاریخ دولت عثانیہ جلد ٹانی از مسٹر محمد عزیز ایم اے علیگ ص 242
  - 2- خطبه صدارت مسرٌ فعنل حِنْ از كمّل وت
    - 3- علم المعيشت ص 605
      - 4- ايضاص 606
    - 5 تاريخ دولت عثانيه ص 175
      - 6- ايضاً جلد دوم ص 100
  - 7- كاريخ دولت عثانيه جلد اول از دلا ژون كير ترجمه اردوص 506
    - 8 دولت عمّانيه ص 108
    - 9- الصنا جلد دوم ص 114
      - 115 اليناص 115

اييناص 116 \_11 اليشأص 117 **- 12** اليناص 128 \_ 13 الصّاص 132 \_ 14 15 - اني*شا ص* 155 160 - ابيناص 160 الصّاص 170 \_17 دولت عثمانيه جلد دوم ص 172 \_ 18 19 - الصاص 211 20 - اليضا جلد دوم ص 206 بربري قزاق ص 308 از امشينل لين يولي. \_21 22 - اليناص 309 23 بيداري ترك از مسٹرنائٹ ص 303 24 - از دولت مثمانیه ص 253 -25 بيداري ترك از مسرّنائث ص 92 26 - تركى حالت انقلاب مين از جالس بكستن ص 44 27 - دولت عمانيه طد دوم ص 254 28 بيداري ترك از مسٹر نائٹ ص 243 29- الضاص 261 30 ۔ وولت عمانيه ص 299 تركى بملطنت از لارد ايورسلي ص 355 -31

32 - الهلال جلد 3 ص 12

33۔ ترکی میں مشرق ومغرب کی کشکش ص 83

357 الإرسليص 357

.35 - دولت عثانيه ص 307

36۔ ترکی میں مشرق و مغرب کی تحقیش ص 75

359 لاردُ ابورسلي ص 359

363 - اليتأص 363

334 سوائح خالده اديب خانم ص 334

40 - از دولت عثمانيه ص 313

41 - ايضاص 314

42 - ايضاص 315

43 - ايشأص 818

44 - ترکی میں مشرق و مغرب کی کشکش ص 89